



جلد 38 شاره 7 جولائي 20016 ء ت-/60رویے

سردارمحمولاً

سردارطاهرمحمود

تسنيم طاهر

ارمطارق

تحريم محمود

فوزيه شفيق

مسردار طارق محمود (ایلومیت)

خاللاه جيلاني

0300-2447249

افراز على ئازش

0300-4214400

بانى:

مديراعلى:

مديره:

تائب مديران

ملايره خصوصي

قانونى مشير:

آرث اینڈ ڈیزائن: کاشف کوریجہ

اشتهارات:

بیارے نی کی پیاری ہا میں 176 كل كا كام، آج پرنه ژالو ابن انشاء 13 عيدكا جإندلا ياخوشيون كالبيغام أمايان كهنكتي چوژي چينكتي يأنل فوزية فيق ثبينياتين 127 229 بر داڑطا ہر کھود نے نواز پر نٹنگ پر لیس ہے چھیوا کر دفتر ماہنا مہ حنا 205 سر کلرروڈ لا ہور ہے شاکع کیا۔ خط و كتابت وترسيل زركابية ، معاهنامه حنيا كيلى منزل محملي امين ميزيس ماركيث 207 سركلررود اردوبازارلامور فون: 042-37310797, 042-37321690 اي ميل ايدريس، monthlyhina@hotmail.com, monthlyhina@yahoo.com





تربیم طاہر 234 ہیاض 246 ہیاض 155 میاض 256 میاض 256 میاض 155 میاض 155 میاض 155 میاض 256 میں افران طارق 255 میں قیامت کے بیانے فرزیش فیل 245 میں فیامت کے بیانے فرزیش فیل 245 میں فیل میں فیل کے ڈبرزائن 16ارہ 249 میں کی کے ڈبرزائن

حاصل مطالعہ میری ڈائری ہے رنگ حنا رنگ حنا دنای محفل

اننتاه: اہنامہ حنا کے جملہ حقوق تحفوظ ہیں، پبلشر کی تحریری اجازت کے بغیراس لے کی سی بھی کہانی، اول یا سلسلہ کو سی بھی انداز ہے نداؤشا کتے کیا جا سکتا ہے، اور نہ کیسی ٹی وی چینل پرڈرامہ، ڈرامائی تفکیل اور سلسے وار قبط کے طور پر سی بھی شکل میں پیش کیا جا سکتا ہے، خلاف ورزی کرنے کی صورت میں قانونی کاروائی کی جا سکتی ہے۔



قار کین کرام! جولائی 2016ء کاشارہ بطور''عیدنمبر'' پیش خدمت ہے۔ ہرقوم اور ندہب کے لوگوں کے پچھتہوار ہوتے ہیں جن میں وہ اپنے اپنے انداز سے خوشی مناتے ہیں کیکن مسلمانوں کے تہواروں کا انداز ہی جداگانہ ہے۔ ان میں عبودیت اور تشکر کے رنگ نمایاں ہوتے ہیں۔اللہ تعالی کے احکامات کی بجا آ واری اور اس کی مہریانیوں پرا ظہار تشکر۔ عید الفطر مسلمانوں کا نہ ہی تہوار ہے۔ ماہ رمضان کی عبادت وریاضت کے بعد مسلمانوں کے لئے اللہ تعالیٰ کا انعام اور خوشیوں بھراتھنہ عمید ہے۔عید ہمارے احتساب کا دن بھی ہے کہ رمضان المبارک میں کون کون سی کوتا ہیاں ہم سے سرز دہوئیں اور ان کوتا ہیوں کا کفارہ ہم کیسے ادا کر سکتے

عیدی خوشیوں میں ان لوگوں کا بھی خیال رکھیں جو آسائشات وضروریات سے محروم ہے۔ ہمارے اردگر دبہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو اس تہوار کو منانے کی استطاعت نہیں رکھتے ہوں گے۔ ہماری تھوڑی ہی مددان کے لئے خوشی کا باعث بن جائے۔ کیونکہ عید کی خوشی تب ہوں گے۔ ممکن ہے ہماری تھوڑی ہی مددان کے لئے خوشی کا باعث بن جائے۔ کیونکہ عید کی خوشی تب ہماری ہی کہ اللہ ہماری اور آپ کی عبادتوں کو تیں کہ اللہ ہماری اور آپ کی عبادتوں کو تیول فر مائے اور عید کی خوشگوار ساعتیں ان گنت خوشیوں اور تھی مسر توں کا پیغام لے کر آپ کے۔ وطن عزیو کے ہم گوشے میں امن وامان ہو عافیت ہواور ہم گھر کے آئمن میں عید کا دن خوشیوں کا سور بح لئے طلوع ہو آمین۔

قار نین کوا دارہ جنا کی جانب عید مبارک۔

ع برنجبر 2:\_عید تمبر کے لئے جو تحریریں تاخیر سے موصول ہو ئیں وہ آئندہ ماہ شائع کی جائیں گی یوں اگست کا شارہ عید نمبر 2 ہوگا۔

است میں اور سیر برائے ہوں۔ اس شارے میں :۔ مصنفین سے عید سروے ، نایاب جیلانی ، اُم مریم اور سدرۃ اُمنتی کے سلسلے وار ناول ، اُم ایمان اور سباس گل کے ممل ناول ، شبانہ شوکت اور صدف آصف کے ناولٹ، ثوبہ نورالعین ، سیما بنت عاصم ، روبینہ سعیداور مصباح علی کے افسانوں کے علاوہ حنا کے بھی مستقل سلسلے شامل ہیں۔

آپ کی آرا کامنتظر سردارطا ہرمحمود





ہے تیری ذات میں اسوۃ سب کے لئے تو ہے اسوۃ حسن تجھ پہ لاکھوں سلام

تو ہے ختم الرسل تو ہے خیر البشر تو ہے نور البشر تجھ پہ لاکھوں سلام

تو ہے شفیع الامم تو ہے بح کرم تو ہے ابر کرم تجھ پہ لاکھوں سلام

تو امام الرسل هر دوارض و ساء تو حبیب خدا تجھ په لاکھوں سلام

تو ہے شہر علم تو ہے فخر البشر تو ہے بحر سخاء تجھ پہ لاکھوں سلام

کیوں نہ بچھ پہ فدا ہو دل و جاں مری تو ہے جان منیر تج پہ لاکھوں سلام دل رفتہ جمال ہے اس ذوالجلال کا مجمع جمیع صفات و کمال کا

ادارک کو ہے ذات مقدس میں دخل کیا ادھر نہیں گزار گمان و خیال کا

حیرت سے عارفوں کو نہیں راہ معرفت حال اور کچھ ہے ماں اپنوں کے حال و قال کا

ہے قسمت زمین و فلک سے غرض نمود جلوہ و گرنہ سب میں ہے اس کے جمال کا

مرنے کا بھی خیال رہے میر گر تجھے ہے اشتیاق جان جہاں کے دصال کا

منيرعالم

میرتقی میر



#### عيدين ميں اذ ان ادرا قامت

سیدنا جاہر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے بیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دونوں عیدوں کی نماز کئی بار بغیر اذان کے اور بغیرا قامت کے پڑھی۔ (سیجے مسلم)

### عيدالفطر مين صدقه

سيدنا ابن عباس رضى الثد تعالى عند كہتے ہيں كه مين تماز فطرك لئے رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كے ساتھ اور سيدنا ابو بكر وعمر وعثان رضي الله تعالیٰ عنه سب کے ساتھ گیا تو ان سب بزرگوں کا قاعدہ تھا کہ تماز ، خطبہ سے پہلے پڑھتے تصاوراس کے بعد خطبہ پڑھتے اور جی صلی اللہ عليهِ وآله وسلم الزِ ب لعني خطبه يؤه كر، كويا مين ان کی طرف دیکھ رہا ہوں، جب انہوں نے لوگوں کو ہاتھ سے اشارہ کرکے بٹھانا شروع کیا پھران کی مفیں چیرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ عليهِ وآلهُ وسلم كے ساتھ سيدنا بلال رضي الله تعالى عنه بھی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آبت پڑھی یہاں تک که آپ صلی الله علیہ وآله وسلم اس سے فارغ ہوئے اور پھر فرمایا کہتم نے ان سب کا اقرار کیا کہ اس میں ہے ایک عورت نے کہا کہ ' ہاں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم!" راوی نے کہا کہ معلوم نہیں وہ کون تھی، آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا که "صدقه

کرو'' پھر انہوں نے صدقہ دینا شروع کیا اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کپڑا پھیلایا اور کہا کہ''لاؤمیرے ماں باپتم پرفندا ہوں''اور وہ سب چھلے اور انگوٹھیاں اتارا تار کرسیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے میں ڈالنے کیس۔ (صحیح مسلم)

#### نمازعيديس كياريوهيس

عبیداللہ بن عبداللہ ہے روایت ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا ابو واقد یکی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ'' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فطر میں کیا پڑھتے تھے؟'' انہوں نے کہا کہ'' آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں ق و القرآن المجید اور اقتر بت ساعتہ وانتق القمر پڑھتے تھے۔'' (صحیح مسلم)

### عورتول كينمازعيد

سیدہ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتی ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھم کیا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھم کیا کہ ہم عید الفطر میں اور عید الاضیٰ میں اپنی کواور حیض والیوں کو اور پردہ والیوں کو اور کی جگہ سے الگ رہیں اور اس کار نیک اور مسلمانوں کی دعا میں حاضر ہوں، میں نے عرض کیا کہ ''اے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے کسی کے پاس چا در نہیں ہوتی۔''

تو آپ سلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا که "اس کی بہن اسے اپنی چا دراوڑ ھادے۔" ( سیجے مسلم )

عید کے دن تفریح

ام المومنين عا كشهصد يقدرضي الله تعالى عنهما فرماتی بین که رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم میرے کھر آئے اور میرے پاس دو کڑ کیاب بعاث کی لڑائی کے گیت گارہی تھیں اور آپ صلی الله عليه وآله وسلم بچھونے پر ليٺ مجئے اور اپنا منه ان کی طرف سے چھیرلیا اور پھرسیدنا ابو بکررضی الله تعالی عنه آئے اور مجھے جھڑ کا کہ''شیطان کی تان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كے ياس ا اور رسول الندصلي الله عليه وآله وسلم في ان كي طرف دیکها اور فرمایا که ''ان کو حچموژ دو'' (لیعنی گانے رو) پھر جب وہ غافل ہو محئے تو میں نے ان دونوں کے چٹلی لی کہ وہ نکل کئیں اور وہ عید کا دن تھا اورسوڈ ان ڈ ھالوں اور نیز وں ہے کھیلتے تھے، سو مجھے یا دہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم سے خواہش کی تھی یا انہوں نے خود فرمایا کہ' کیائم اے دیکھنا جا ہتی ہو؟'' میں نے کہا کہ 'ہاں۔''

پھرآپ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھے اپنے پیچھے کھڑا کر لیا اور میرا رخسار آپ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار پر تھا اور آپ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ ''اے اولا دار فعدہ! تم اپنے محیل میں مشغول رہو۔''

یہاں تک کہ جب میں تھک گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا کہ''بس؟'' میں نے عرض کیا کہ'' ہاں۔'' آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا'' جاؤ۔'' (صحیح مسلم)

رمضان کے بعد شوال کے چھروزے رکھنا

سیدنا ابو ابوب انصاری رضی الله عنه ہے روایت ہے کہرسول الله صلی الله علیه وآلیہ وسلم نے فرمایا۔

فرمایا۔ ''جورمضان کے روزے رکھے اوراس کے ساتھ شوال کے چھروزے رکھے تو اس کو ہمیشہ کے روزوں کا ثواب ہوگا۔'' (پورے سال کے رزوں کا ثواب ہوگا) (صحیح مسلم) عیدالاضحیٰ اور عیدالفطر کے دن روز ہ رکھنے

كىممانعت

ابن از ہر کے غلام ابوعبید سے روایت ہے کہ میں عید میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حاضر ہوا اور آپ آئے اور نماز پڑھی پھر فارغ ہوئے اورلوگوں پر خطبہ پڑھا اور کہا کہ۔

" دیدونوں دن ایسے ہیں کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان (دونوں دنوں) ہیں
روزہ رکھنے سے منع کیا ہے اور آج کا بیہ دن
رمضان کے بعد تمہارے افطار کا ہے اور دوسرا
دن ایسا ہے کہتم اس میں اپنی قربانیوں کا گوشت
کھاتے ہو۔" (مسلم)

### عیدفطر کے دن

انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدالفطر کے دن جب تک مچھ محجوریں نہ کھالیتے نماز کے لئے نہ جاتے۔

' انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھریہی صدیث بیان کی اس میں بیہ ہے کہ آپ طاق تھجوریں کھاتے، (بخاری شریف)

عید کی نماز کے لئے سورے جانا

عبدالله بن بسر صحابی رضی الله تعالی عنه نے (ملک شام میں امام کے دریہ سے نکلنے پر اعتراض کیا اور) کہا اس وقت تو ہم نماز سے فارغ ہو جاتے تھے بینی جس وقت نفل پڑھنا درست ہوتا ہے۔(بخاری شریف)

سب مسلمان بھائی ہی<u>ں</u>

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا۔

درسرے سے دشنی مت کرواورتم میں سے کوئی دوسرے کی بچے پر بچے نہ کرے اور اللہ کے بندے ہوائی بھائی ہوائی ہو واور مسلمان کا بھائی ہے اور اللہ کے بندے پس نہ اس پرظم کرے نہ اس کوذلیل کرے نہ اس کو تقیر جانے ، نقو کی اور پر ہیز گاری پہاں ہے۔' کو تقیر جانے ، نقو کی اور پر ہیز گاری پہاں ہے۔' کو تقیر جانے ، نقو کی اور آپری ظام میں عمدہ اور آپ ملم نے اپنے کی طرف تین باراشارہ کیا (لیعن ظاہر میں عمدہ اس کا سینہ صاف نہ ہو) اور آ دمی کو سے برائی کائی اس کا سینہ صاف نہ ہو) اور آ دمی کو سے برائی کائی اس کا سینہ صاف نہ ہو) اور آ دمی کو سے برائی کائی اس کا سینہ صاف نہ ہو) اور آ دمی کو سے برائی کائی کی سب چنز میں دوسرے مسلمان برحرام ہیں اس کا خون ، مال ،عز ت اور آ برو۔' (مسلم)

تقوى كى اہميت

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا۔ '' بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کونہیں دیکھا لیکن تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کودیکھےگا۔'' (مسلم)

ېرده پوشی

سیرنا ابوہررہ رضی اللہ تعالی عنہ سے

روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔

''جب کی بندے پراللہ تعالی دنیا میں پردہ ڈالےگا۔'' ڈال دیتا ہے تو آخرت میں بھی پردہ ڈالےگا۔'' سیرنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا کہ''جو کوئی آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا کہ''جو کوئی مخص دنیا میں کسی بندے کا عیب چھپائے گا اللہ تعالیٰ (قیامت کے دن) اس کا عیب چھپائے گا۔(مسلم)

ساتھ بیٹھنے والوں کی سفارش کے بیان میں

سیرنا ابومویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب کوئی مخص ضرورت لے کرآتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں سے فرماتے۔ ''تم سفارش کرو، تہہیں تو اب ہوگا اور اللہ تعالیٰ تو اپنے پیمبر کی زبان پر وہی فیصلہ کرے گا جوچا ہتا ہے۔'' (مسلم شریف)

قیامت کے دن

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ۔
''اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تین آدمیوں سے بات تک نہ کرے گا اور نہان کی پاک کرے گا، نہ ان کی طرف (رحمت کی نظر سے) دیکھے گا اور ان کا دکھ کا عذاب ہے، ایک تو بوڑھا زنا کرنے والا، دوسرے جھوٹا بادشاہ، تیسرے مغرور مختاج۔''

الله تعالى برقتم الخانا

سيدنا جندب رضى الثد تعالى عنه سے روایت

### کرتا ہےاللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کرتا ہے۔ مسلمانوں کوایذ اپہنچانا

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے''اور جولوگ مسلمان مردوں کو اور مسلمان عورتوں کو بغیر اس کے کہ انہوں نے کوئی (ایسا) کام کیا ہو (جس سے وہ سزا کے مستحق ہو جا ئیں) ایذا پہنچاتے ہیں تو وہ لوگ بہتان اور صرح گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔'' واحزاب)

ف:۔اگر ایذا زبانی ہے تو بہتان ہے اور اگر عمل سے ہے تو صرت کا گناہ ہے۔ ناپ تول میں کمی کرنا

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے''بڑی جا ہی ہے تاپ
تول میں کی کرنے والوں کے لئے کہ جب لوگوں
سے (اپناحق) ناپ کرلیں تو پورا لے لیں اور
جب لوگوں کو ناپ کر یا تول کر دیں تو کم کر دیں،
کیا ان لوگوں کو ان کا یقین نہیں ہے کہ وہ آیک
بڑے سخت دن میں زندہ کرکے اٹھائے جا تیں
گے، جس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے
گھڑے ہوں گے (یعنی اس دن سے ڈرنا
علام ہے ہوں گے (یعنی اس دن سے ڈرنا
عارم طفقین)

### عيب تلاش كرنا

حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فر ماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فر ماتے ہوئے سنا۔ ''اگرتم لوگوں کے عیب تلاش کرو گے تو ان کو بگاڑ دو گے۔'' (ابو داؤر) نی: مطلب میہ کے لوگوں میں عیوب کو تلاش کرنے سے ان میں نفرت، بخض اور بہت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک مخص بولا۔ "اللہ کو تسم ، اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو بیس بخشے گا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ "وہ کون ہے جو تسم کھا تا ہے کہ میں فلاں کو نہ بخشوں گا۔" میں نے اس کو بخش دیا اور اس کے (جس نے تسم کھائی تھی) سارے اعمال لغو (بیکار) کردیئے۔ سگانی

ام المومنين عائشه صديقه رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ ایک آدی نے ہی کريم صلی الله عليہ وآلہ وسلم سے اندرآ نے کی اجازت ما کی تو رسول الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اجازت دو، بدا ہے کنے میں ایک برافخص ہے، جب وہ اندرآیا تو رسول الله علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فری سے با تیں کیس تو ام المومنین عاکشہ صلی الله علیہ وآلہ وسلم! آپ عاکشہ صلی الله علیہ وآلہ وسلم! آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم! آپ علی الله علیہ وآلہ وسلم! آپ علی الله علیہ وآلہ وسلم! آپ علیہ وآلہ وسلم! آپ علیہ وآلہ وسلم! آپ علیہ وآلہ وسلم نے فو اس کو ایسا فرمایا تھا علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ عاکشہ! برا محض الله تعالی نے علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ عاکشہ! برا محض الله تعالی نے عاکشہ! برا محض الله تعالی نے برگمانی کی وجہ سے چھوڑ دیں۔'' کی وجہ سے چھوڑ دیں۔'' میں کو لوگ اس کی برگمانی کی وجہ سے چھوڑ دیں۔''

### درگزر کرنے کے بیان میں

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ آپسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ ''صدقہ دینے سے کوئی مال نہیں گھٹتا اور جو بندہ معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالی اس کی عزت برھا تا ہے اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کے لئے عاجزی برھا تا ہے اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کے لئے عاجزی

ماهنامه هنا (11) جولاني2016

### یہشمار رپاک وسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

#### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیس بُگپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئېک پر رابطه کریں۔۔۔ ہمیں فیس بک بر لائج

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے امیج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



### فلس کون ہے؟

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت كرتي بين كه رسول الله صلى الله عليه وآله وسكم نے (صحابدرضی الله عنهم سے (ارشادفر مایا۔ ''کیاتم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟'' صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا۔ ''ہمارے نزدیک مفلس وہ مخص ہے جس کے باس کوئی درہم (پیسہ) اور (دنیا کا) سامان

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد

فرمایا۔ ''میری امت کا مفلس وہ مخص ہے جو ''میری امت کا مفلس دہ مخص ہے جو تیامت کے دن بہت سی نماز، روزہ، زکوۃ (اور دوسری مقبول عیادتیں) لے کرا نے گا مگر حال ب ہوگا کہاس نے کسی کوگالی دی ہوگی مکسی برتہمت لگائی ہوگی ،کسی کا مال کھایا ہوگا،کسی کا خون بہایا ہو گا اور کسی کا مارا پیٹا ہو گا تو اس کی شکیوں میں ہے ایک حق والے کو (اس کے حق کے بفترر) نيكال دى جائيل كى، ايسے بى دوسرے حق والے کواس کی تیکیوں میں سے (اس کے حق ک بفذر) نیکیاں دی جائیں گی، پھراگر وہ دوسرے کے حقوق چکائے جانے سے پہلے اس کی ساری نیکیاں حم ہو جائیں گی تو (ان کے حقوق کے بفترر) حقتداروں اور مظلوموں کے گناہ (جوانہوں نے دنیا میں کیے ہوں گے ) ان سے لے کراس تحص پر ڈال دیئے جائیں گے اور پھر اس کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔" (مسلم)

 $^{2}$ 

سی برائیاں بیدا ہوں کی اور ممکن ہے کہ لوگوں کے عیوب تلاش کرنے اور انہیں پھیلانے سے وہ لوگ ضد میں گناہوں پر جرأت کرنے لکیسِ، بیہ ساری یا تیں ان میں مزید بگاڑ کا سبب ہوں گی۔ (بذل امجود)

### مسلما نوں کوستانا

حضرت عبدالله بنعمر رضي الله تعالى عنه روایت کرتے ہیں کہ رسول الٹدصلی الٹدعلیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ‹‹مسلمانوں توستایا نه کرد،ان کو عار نه دلایا

کرداوران کی لغزشوں کو نہ تلاش کیا کرو۔'' (ابن حیان)

#### داسته بندكرنا

حضرت انس جہنی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد فرمات میں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں گیا، وہاں لوگ اس طرح تھبرے کہ آنے جانے کے لئے راستہ بند ہو گئے ،آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں میں اعلان کرنے کے لئے ایک آ دی بھیجا کہ جواس طرح تفہرا کہ آنے جانے کا راستہ بند کر دیا ،اسے جہاد کا ثواب بیں ملےگا۔ (ابوداؤر)

### مسلمان *كو تكليف دينا*

حضرت ابوامامه رضي الثد تعالى عنه روايت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشادفر مایا۔ ''جس مخص نے کسی مسلمان کی پیٹھ کو نگا '' سند اور میں

کرکے ناحق مارا، وہ اللہ تعالیٰ ہے اس حال میں ملے گا كەاللەتغالى اس برناراض موگا\_ (طبرانى، جمع الزوائد)

ماهنات حنا 12 جولاني2016

# wwwgalksoefetykeom



تب بھی آپ نلطی پر ہیں۔"

"آپ کو ایسی کوئی چیز لکھنے کی زحمت نہ دی جائے گی۔"

اب ہم نے پچ نکلنے کا آخری حربہ استعمال کیا۔
"آپ ہے ہمارا اصولی اختلاف ہو جائے گا کیو نکہ ہم

مردوز) اور عور تو ل کے لیے برابر حقوق کے حامی ہیں۔"
"اطمینان رکھے ہم بھی ہیں۔"
"چر تو ٹھیک ہے۔ ورنہ بالعوم ہمارے معاشرے میں
مرد کو اس کا جائز مقام شمیں دیا جا یا۔ حالا نکہ یہ بھی ایک
خاصی ضروری مخلوق ہے۔"
خاصی ضروری مخلوق ہے۔"
"تی ہاں۔ ہم مانتے ہیں۔"
"اچھی بات۔"
اس وقت تو ہم بہت خوش ہوئے کہ اپنی بات منوالی۔
اس وقت تو ہم بہت خوش ہوئے کہ اپنی بات منوالی۔

اس وقت توہم بہت خوش ہوئے کہ اپنی بات منوالی۔
لین اب ہماری مثال ان نو آزاد ملکوں کی ہے جن کو
آزادی مل جاتی ہے توسوچے ہیں کہ اب ہم کیا کریں! کم از
کم انکا کے ساتھ نہی ہوا کہ آٹکریز بمادر نے پاکستان اور
ہندوستان ہے رخت سفر باندھا اور درو دیوار پر حسرت کی
ہندوستان ہے رخت سفر باندھا اور درو دیوار پر حسرت کی
ہندوستان ہے رخت سفر باندھا اور درو دیوار پر حسرت کی
ہمی آزاد۔ جب مکان ہی چھوڑ دیا تو اس کا عسل خانہ رکھ
ہمی آزاد۔ جب مکان ہی چھوڑ دیا تو اس کا عسل خانہ رکھ
ہوگی۔ لیکن گریز نہ مانے۔ جلے جلوس بھی ہوئے،
ہر کیا ہے مرق ہی ہے۔ آپ کو ابھی کچھ دن اور حکومت کرنا
ہمی حق کہ کچھ دہشت بہندوں نے بم وغیرہ بھی
ہوگی۔ لیکن میں اگریز نہ مانے۔ جلے جلوس بھی ہوئے،
ہر آلیس بھی حق کہ کچھ دہشت بہندوں نے بم وغیرہ بھی
ہر آلیس بھی حق کہ کچھ دہشت بہندوں کے بھوت ہیں،
ہر آلیس بھی خوب
ہر آلیک کے نسمی اور غریب انکا کے پاس اتن طاقت کماں تھی
ہاتوں کے نسمیں اور غریب انکا کے پاس اتن طاقت کماں تھی
ہمارے سامنے بھی ای قسم کا مسئلہ ہے کہ تکھیں تو کیا۔
ہمارے سامنے بھی ای قسم کا مسئلہ ہے کہ تکھیں تو کیا۔

جب ہمارے دوستوں کی طرف ہے حکم ہوا کہ آپ کو خواتین ڈائجسٹ کے لیے بچھ نہ کچھ لکھنا ہوگا۔ ہرماہ کی يلى ماري كونوجم في عذر كياك-" پہلی کو تو ہم کچھ نہیں کرتے۔ بس بال کناتے ہیں۔ مالش کراتے میں ۔ فلموں جائدادوں اور سیکنڈ مینڈ کاروں کے اشتمارات دیکھتے ہیں۔ بہت مصروف دن ہو تا ہے '' تو نمی اور دن لکھ دیا سیجئے۔ ہمارا پرچہ مہینے میں ایک روز آئے گا۔" كيانام ركهاب آپ نے پرچ كا؟-" ''اگر میں غلطی پر نہیں تو یہ پر چا آپ عور توں کے لیے ''آپ بهت ذمین آدی ہیں۔ آپ نے صحیح سمجھا۔'' «ليكن ميں توغورت شيں ہوں۔ «ہمیں معلوم ہے۔" "مجھے کھانا یکانے کی ترکیبیں بھی نہیں آتیں کہ آپ "مجھے کھانا یکانے کی ترکیبیں بھی نہیں آتیں کہ آپ کے لیے کربلوں کے طوے 'بھنڈی کے قورے یا بینکن کی کھیرے موضوع پر کچھ لکھ سکوں۔انڈا البتہ ابال لیتا "كوئى مضا كقه نهيس- هارے ماپ دسترخوان يا ہنڈ كليا كا کالم اگر ہوا تواہے کوئی خانہ دار خاتون لکھیں گی۔ " تو پھر آپ مجھ ہے کشیدہ کاری کے نمونوں کی فرمائش کریں گے۔اس میں بھی میں کوراہوں۔" ''سیبھی ہمیں معلوم ہے۔'' "اگر آپ کا بید خیال ہے کہ میں راتوں کی نیند حرام نے والا کوئی ناول آپ کے لیے قسط وار لکھ سکوں گا۔

عامات **حنا (13)** جولانی2016

سدیریں ہو۔ 1961ء میں کنٹرول ریٹ پر ایک کار مل رہی تھی۔ پھر وہ نہ کی محبو تکہ دکاندار ہمارے اصول سے واقف نہ تھا' اس نے بیچنے میں جلدی کی۔ اگر کہیں اس وقت سے کار ہم خرید لیتے تو اس وقت جار سال پرانی ہوتی۔ کوئی آدھے داموں بھی نہ یو جھتا۔

ہو کے کہوکیابات ہے۔ کچھ قرض جاہیے ؟' ہمنے کہا''جی نسیں۔وہ تو روز چاہیے ہو باہے۔ آج یہ کمنا ہے کہ ہم بازار میں خریداری کو تکلیں تو ہمارے ہم رکاب رہا کیجئے۔ آپ کا کام فقط ہمیں مفید مشورے دینا ہوگا۔جہاں آپ دیکھیں کہ ہم کوئی چیز خریدنے پر تلے ہوئے ہیں۔ آہستہ ہے اتنا فرمادیا کیجئے کہ یہ آگلی دکان پر چار

ہے ہیں ہے۔ بولے ٹھیک ہے۔ اب ہوا یہ کہ ہم نے ایک جگہ دو روپے موزوں کے طے کیے۔ (دکاندار ٹین روپے انگ رہا تھا)ادر بنوہ نکال کرادا ٹیگی کرنے کوتھے کہ مفتی جی نے کہا۔ " یہاں ہے مت لوجی" فرئیرردڈ کے فٹ پاتھ پر بھی چیز ڈیڑھ روپے کی ہے۔

ریات روپ میں میں میں ہے اور دہ ڈیڑھ روپہ بھی' کیونکہ اس روزفٹ پاتی ہے ش بسیار کے باوجود د کان دار ہمیں نہ مل کا۔مل جا آتو مفنی صاحب فرمائے کنڈ ذرا بندر روبی جلوتو یہ موزوا یک روپے میں دلادوں''

روڈ پر چلوتو یہ موزہ آیک روئے میں دلاددل'' چند روز میں ہم یہ بھول گئے کہ یہ ترکیب مفتی صاحب کو خود ہم نے سمجھائی ہے۔ قار نمین کرام بھی بہ ننخہ استعمال کرکے دیکھیں۔اور فائدہ ہوتواس فقیر کودی کے خیر سے یا دفرہ نمیں۔

لکھیں۔ دیکھاجائے تو آخرعور توں کے کتنے مسائل ہیں جو مردوں ہے الگ ہیں۔ کھانا پکانا مثن لگانا موزے سینا ' بچوں کے منہ دھلاتا کپڑے بدلنا وغیرہ 'اکثر گھروں میں بے شک مرد کرتے ہیں ماکہ عورتوں کی مجلسی سرگر میوں میں ر کاوٹ نہ بڑے اور ہمسایوں ہے ان کے میل ملاقات مِن فرق نہ آئے 'کیکن عورتوں کو بھی اس کی پچھ ممانعت نسیں۔ فلمیں دیکھنے میں بھی دونوں برابر ہیں 'اگر جہ اس کی اصل صلاحیت الله تعالی نے عور توں ہی کوود بعث کی ہے۔ روپے ہیے کے معالمے میں البتہ مدت سے تقسیم کار ہو چکی ہے۔ نہ عور تیں کمانے میں دخل دے سکتی ہیں نہ مرد خرج کرنے میں۔جس کا کام ای کوساجھ۔ روپ كمانے كے بارے ميں ہمارا ذاتى تجربہ بہت كم ب وں بھى بازار میں ایس کتابیں مل جاتی ہیں جن کی مدد سے انسان راتوں رات لکھ تی بن سکتا ہے۔ ہم خود کو روپے خِرج كرنے (یانه كرنے) كے موضوع تك محدود ركھيں گے-بالنسوص اس ليے كه جمارا ذاتى اور طویل تجربه اى ميدان

ب سے زرین اصول میہ ہے کہ جو کام کل ہوسکتا ے۔اے آج پر نہ ڈالو۔اورجو چیز کمیں اور مل سکتی ہے ا ت سائے کی دکان سے نہ خریدو۔ ہم قلم دیکھنے میں بالعموم میں اصول برتتے ہیں۔ شروع کے تین دنوں میں تو ہم رش ہے کھبراتے ہیں۔ باکہ جن کو دیکھناہے دیکھ لیس۔ اور بھیرچھٹ جائے۔ بیر کے بعد ہم حساب لگاتے ہیں کہ ابھی چار روز اور ہیں۔ کمی بھی دن دیکھ لیں گے۔ دو تین دن ہمیں یہ فیصلہ کرنے میں لگ جاتے ہیں کہ میٹنی شود یکھنا مناسب ہوگا یا رات کا۔ حتی کہ اخبار میں فلم اترنے کا اعلان آجا آئے۔ شیطان کے جن کاموں کو ہم برا جانے ہیں ان میں تعمیل بھی ہے۔ فلم اب نہ دیکھی پھر آئے گی تو و کمیے لی جائے گی۔ تمیجہ سے کہ اس وقت تمام انچھی فلمیں ہاری دیننگ کسٹ پر ہیں کہ دوبارہ آئیں تو دیکھی جائیں۔ کیٹروں کے بارے میں بھی میں قیمتی اصول ہمارے پیش نتا نظررہ کے ۔ پاکستان میں صنعتیں برابر ترقی کرری ہیں۔ ہر مال نے نے اور بہتر ڈیزائن کے کپڑے بازار میں آتے مِي- أكر بم بالفرض كُزشته سال سوٺ سِلواليت<sup>2</sup> نو آج انسوس ہوتا۔ آج سِلوالیں تو اسکلے برس افسوس ہوگا۔ انسان ایباکام ی کیوں کرے جس میں بعد ازاں افسوس کا

ተ ተ

# vvvvæpaksociety.com



عیدی روش سحرخوشیوں کا پیغام لے کر ہوتی ہے، دوست احباب کی میز بانی، رشتہ داروں سے میل ملاقات اور تخفے تحا کف کا تبادلہ عیدگی رواییتیں ہیں، ایس کی خوبصورت عیدیں ہماری مصفین کی یا دول میں مخفوظ ہوں گی، ہم نے سوچا مصنفین کے ان یا دگار لحات میں قار مین کو بھی شریک کیا جائے، اس سلسلے میں ہم نے چندسوالات مصنفات سے کیے جو کہ مندرجہ ذیل ہیں۔
ا میدکی روایتی چیز وں میں کون می بات آپ کو بے حد پسنداورکون می ناپسند ہے؟
ا کوئی ایسی عید جس کے یا دگار لمحات آپ کے ذہن میں ہمیشہ کے لئے محفوظ رہ گے ہوں؟
س عیدکا خصوصی اہتمام ،خصوصی ڈش بمدیر آک ہے ۔
س کوئی ایسی عزیز ہستی جن سے ملے بغیر آپ کو عیدادھوری گئی ہے؟
میدویشک کا بہترین ذریعہ عید کارڈ ایس ایم ایس یا کھرفون کال؟
۵ عیدویشگ کا بہترین ذریعہ عید کارڈ ایس ایم ایس یا کھرفون کال؟

2۔ بچپن کی عیداور آج کی عید میں کیا فرق محسوس کرتی ہیں؟ آیئے دیکھتے ہیں مصنفین نے ان کے جوابات کیسے دلچسپ انداز میں دیئے ہیں۔

۔ کوئی خاص اہتمام نہیں، خصوصی وش شیر خورمہ ہے، ترکیب پچھلے سال کے سروے میں بتا دی تھی۔ سے والدین (مرحوم) اور دو سال قبل روڈ ایکیٹیڈنٹ میں پچھڑی ہوئی (مرحوم) بہن، مھانجی اور بھانجا۔ مھانجی اور بھانجا۔ محصوصی کارڈز آپ کے پاس برسوں محفوظ رہنے کارڈز آپ کے پاس برسوں محفوظ رہنے

ہیں اور دینے والوں کی محبت کو یاد دلاتا نے

اپے ہیں اور رنگ بھی اور آپ کی کامیابی
اس میں ہے کہ ہر رنگ میں ایسے رچ بس
جامیں کہآپ بھی اس رنگ کا حصہ کیں۔
سے عید کے پکوان زیادہ تر روائی ہی ہوتے
ہیں،اس لئے ان کی ترکیب بھی تقریباً سب
کو پتا ہوگی،سرال میں ہونے والی گرینڈ
دووت کا مینو بہت شاندار ہوتا ہے، جس کی
تیاری آخری روزوں میں شروع ہو جاتی
تیاری آخری روزوں میں شروع ہو جاتی
ہیاری آخری روزوں میں شروع ہو جاتی
گوشت،شامی کہاب، میٹھے میں کھیراور آئس
گوشت،شامی کہاب، میٹھے میں کھیراور آئس

یہ وہ ڈشز ہیں جوتقریباً ہرگھر میں بنتی ہیں باتی محنت اور ذا کقہ اپنے اپنے ہاتھ کا۔

ا۔ آج وہ دور نہیں ہے جو یہ دن دکھلائے جس جگہ بار ملیں، پائیں دہاں عید کے دن اینے سب قربی اور پیارے لوگوں سے ملے بغیر عیدادھوری ہی گئی ہے عید کے دن تو بہت پرانے اور دور بسنے والے لوگ بھی بہت شدت سے باد آتے ہیں، بہت سے منچھڑے دوست، بہت سے کھوئے ہوئے بیارے پیارے لوگ بھی۔ اس لئے ہر لمحہ اب قیمتی اور نایاب لگتا ہے،

نجانے کل میرونت آئے تو کون ساتھ ہوا ور کون نہیں ، اس لئے میری بہی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے سب قربی عزیز دل سے ضرور ملوں ، ہاتی جو دور بہتے ہیں ، ان سے احساس کارشتہ ، یا دکی تاروں سے جڑا ہوا ہے۔ کھول کر دیکھئے در بچہ دل مس جاناں کا پیرا ہمن اوڑھے شام آئی ہے مسکراتی ہوئی شام آئی ہے مسکراتی ہوئی دور یوں کا عذاب جھر ہے ہیں درون چشم خواب ہیں تا کہ ہم میں بحث ختم ہو جائے۔ دراصل بیانوک جھونک ہی زندگی میں تازہ ہوا کی مانند ہے، عید کے دوسرے دن میرے سسرال میں بہت بوی دعوت ہوتی ہے، جس میں سب کو بہت ساری عیدی ملتی ہے، بہت اچھا اور یا دگار دن ہوتا ہے اور عید کی خوبصورتی ہے ایک دوسرے سے عید ملنے میں ہے۔

ایک چیز جواب بہت کم نظر آتی ہے،عید پہ عيد كار ذر دين كارواج تهين رما، جبكه مجفّ سب سے زیادہ یہ ہی پہند ہے، ایک زمانے میں میری سب فرینڈز کے خط، عید کارڈز آتے تھے، اب انٹرنیٹ نے اس انتظار کا مزہ ہی ختم کر دیا ، مگر میں آج بھی اینے سب قریبی (جن برمیرا مان اور رعب دید به موتا ہے) عید کارڈز ہول یا کوئی بھی موقع، میں کارڈز کی فرمائش یا ضد ضرور کرتی ہوں، عاہے وہ ای میل کے ذریعے آئیں یا ڈاک عے، أيك زمانے ميں اچھے اچھے گفظوں اور منظروں سے سے کارڈ زخرید نامیری ہالی بھی تھا، دراصل مجھے لفظوں سے عشق ہے، اچھے خوبصورت جاندار، لفظوں کی دنیا بہت خوبصورت اور دلفریب ہولی ہے ناں۔ خوشبو سے بھری شام میں جگنو کے قلم سے

تیشر نے واسطے لکھے گے کسی دن!! ۲۔ بہت کی الی عیدیں ہیں، بچپن کی عیداس کی تیاری، جوش وخروش، چاندرات کورات در کھر تک جاگنا، صبح تیار ہو کر گھر والوں سے ملنا، پھر سب دوستوں کامل کر اتنی ایک دوسرے کے گھر جانا، بڑے ہو کراتنی آنا یا جانا مشکل لگتا ہے، مگر ہر عمر کے تقاضے بھی آنا یا جانا مشکل لگتا ہے، مگر ہر عمر کے تقاضے بھی اپنے مشکل لگتا ہے، مگر ہر عمر کے تقاضے بھی اپنے

ماهنامه حينا (16) جولاني2016

ا۔ عید کی روایتی چیزوں میں مجھ کومہندی اور چوڑی سب سے زیادہ پہند ہے مگر دوسروں کے ہاتھوں پرخصوصاً چھوٹی بچیوں کے۔ ٢۔ الي عيد جس كے يادگار لمحات ذہن ميں میشہ کے لئے محفوظ ہیں وہ آج سے تقریباً بیں سال پہلے کی عید ہے، کیونکہ وہ آخری عِید تھی جومیں نے اپنے ابو کے ہمراہ گزاری تھی پھروہ ہارے درمیان نہرہے اور کوئی مجھی عیداتنی یا دگار ندر ہی۔ ٣۔ عيد كاخصوصى اہتمام اب بچوں كے حوالے ہے ہی ہوتا ہے، جو تانی ای (ساس) کر کیتی ہیں اور میری بیت ہوئی ہے، عید ر خصوصی وش میٹھے کے جوالے سے بنتی ہے، جو چھوٹی بہن (دیورانی) بنا لیتی ہے، میں دوپہر کے کھانے بر اہتمام کرتی ہوں جو زباده تر چکن بریانی، کباب اورانهی دشزز شتمل ہوتا ہے جوروز مرہ دنوں میں بھی بتی سم\_ اليي عزيز استى جن كے بغير عيد ادھورى لكتى ہے وہ میرے والدین ہیں ، ای لئے میری کوشش ہونی عید پرسب سے پہلے ای جی گو کال کرلوں، کیونکہ فاصلے اتنے ہیں کہ عید کے دن ملنے کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ ۵۔ عید وشنگ کا بہترین زربعہ عید کارڈ ہیں كيونكه اليس اليم اليس أورفون كالزنوجم عام دنوں میں بھی کرتے ہی رہے ہیں۔ ٧- سرال ميں پہلى عيدے لئے جھ كوآ تھ سال چھے جانا پڑے گا، اس عید پرسب سے پہلے میں نے تاتی امی (ساس) کو سوٹ آور چوڑ یوں تحفہ دیا تھا کیونکہ انہوں نے عید پر ہم سب کی تیاری کی تھی سوائے اپنی کہ عید تو

اس طرف تم ہو رخوشي ميں بھی کميا عجب عم ہیں کائش یہ فاصلے سمٹ جا میں قربتوں کے گلاب کھل پائیں تم کے ہم روز عید فل پائٹیں ۵۔ عید وش کرنے کا بہترین طریقیہ گلے فل کر، عید مبارک کہنا اچھا لگتا ہے، باقی دور رہنے والول کے لئے فون کالزاورالیں ایم ایس تو ہیں ہی، (عید کارڈ اِب کوئی دیتا،سب سے پندیده طریقه به بی لگتاہے)۔ سرال میں کپلی عید روایقی اور انچھی رہی، شوہر کی طرف سے عید کی خاص شاینگ اور ان کی پیند کا ڈرلیس، گفٹ ملاتھا، ہاتی سب نے بھی مختلف گفٹس دیتے تھے، اچھی اور یا د گارعید تھی۔ ے۔ جین کی عید اور آج کی عید میں بہت فرق تو ہے، بچپن میں امی کی انگلی پڑ کر بازار جاتے تنے، افی نے جو لے دیا، وہ ہی ہیٹ لگتا تھا، چوڑیاں، مہندی، جوتے، جیولری اور بہت سی چیزیں،عید کا انتظار بے چینی سے ہوتا تھا، جبکہ آج ہم خود اتنے بڑے ہیں کہ ہر چیز این پندے لے رہے ہوتے ہیں، اب میں بہن یا چھوٹے بھائی، ہم تنہوں بازاروں کی خاک چھانے ہیں، ہم مل کر شَا پُک کرتے ہیں، جو کام رہ جائے وہ جاند رات کوشو ہر کی ذمہ داری ہے۔ زندگی کا مرامحه، مربل بهت خوبصورت اور مہربان ہے اگرشکر کی نظر سے دیکھیں تو ،اس لئے میرے پاس جو ہے میں اس کا شکر ادا کرنے میں بی ای من رہتی ہوں کہ جونہیں ہےاس کاعم منانے کی فرصت ہی جیس۔ آدمی پورا تہیں آئميں کہيں چرہ نہيں

رات پرلوگوں کا باہر نکل کر ہلاگلا کرنا سخت
ناپند ہے، وہ لوگ جن کی عید کی تیاری کسی
وجہ سے ممل نہ ہو سکی ہوان کا نکلنا تو تھیک
ہے گر ہمارے معاشرہ میں اب ایک رواہت
واندرات منانا چل پڑی ہے لوگ عید کے
دن ہے بھی زیادہ چاندرات کو اہمیت دینے
لگ پڑے ہیں، چاندرات کو اہمیت دینے
بوڑا تیار کیا جاتا ہے اور لوگ ساری رات
بازار میں گزار دیتے ہیں خصوصاً ہماری
نوجوان سل اس بات کا غلط فائدہ اٹھاتے

ہیں۔

اللہ میراسرال اسلام آباد اور میکہ لاہور ہیں

ہیں آنا شروع ہوئے ہیں میری یہ کوشن ہوئی ہے کہ میں لاہور کا چکر رمضان سے ہوئی ہے کہ میں لاہور کا چکر رمضان سے پہلے لگاؤں، میں بھی بھی کسی عید پر میکے (لاہور) نہیں گئی ہوں، 2012 کی عید میرے لئے یادگار ہے، دو پہر کے کھانے میں لاہور چلو تیار ہو جاؤ، لانگ ڈرائیو کرتے ہیں لاہور چلے ہیں اند ھے کوکیا چاہے تھا دو ہیں لاہور چلے ہیں اند ھے کوکیا چاہے تھا دو آگھیں میں اور بچلو پہلے ہی تیار تھے نورا سے آگھیں میں اور بچلو پہلے ہی تیار تھے نورا میں بیٹھے اور چل بڑے راسے میں نون کرکے میں بیٹھے اور چل بڑے راسے میں نون کرکے میں نے اپنے چھوٹے ہیں میں نون کرکے میں نے اپنے چھوٹے ہیں

بھائیوں کو بتا دیا تھا کہا می ابو کونہیں بتانا جب

رات کوہم امی کے گھر پہنچے تو وہ سیامنے والے

لاؤیج میں خبرنامہ دیکھ رہے تھے میں نے بکند

آواز میں شور مجا کر عید مبارک بولا تو ہر برا

کراٹھ بیٹے ہمیں دیکھ کران کے چرے پر

جوخوشی آئی تھی وہ آج بھی میرے ذہن میں

رے میں بیر پر کیٹی ہوئیں تھیں اور ابو

محفوظ ہے۔ ۳۔ میرا سسرال کافی بڑا ہے اور ملتے ملانے والے بھی کافی ہیں عید کے دوسرے دن بچوں کی ہوتی ہے، اس لئے میں جاندرات پرخصوصا ان کے لئے گفٹ خریدا تھا، اتی کا دن کافی گھبراتے ہوئے ہی گزرا تھا، گھر، پن اور مہمان اٹینڈ کرنا، پہلی بار ان سب ذمہ دار یوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، البتہ شام میں تائی امی، تایا ابو (ساس، سسر) کی جانب سے ہونے والی ڈھیروں تعریفوں اور جیون ساٹھ کی جانب سے ملنے والے سر پرائزیگ ڈنر اور کولڈ رنگ نے بے حد خوتی دی تھی۔

2۔ بچپن کی عید اور آج کی عید میں ڈھرول وہ دھر فرق محسوں ہوتا ہے، پہلے صرف اپنی ہی فکر رہتی تھی، کیسے کپڑے بنانے ہیں، جوتے چوڑی میچنگ کی ہو، ہیئر کٹنگ، کیسی کروائی ہے اور مہندی کس سے لکوائی ہے، جبکہ اب اپنے ساتھ ساتھ اپنے بڑوں اور چھوٹوں کا بھی خیال رکھا پڑتا ہے تو بچپن کی عید جننی آزادی اور لا اہائی بن میں گزری تھی اب آزادی اور لا اہائی بن میں گزری تھی اب

بہمر تضلے .....اسلام آباد بہت شکریہ نوزیہ آپی کے آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں ان سوالوں کے جوابات دوں آپ نے تھیک کہا کہ عیدر نگوں خوشیوں اور مسرلوں مجرا تہوار ہے اب آتے ہیں سب سے پہلے سوال کی طرف۔

سب سے پہلے وال میں مرت میں جو مجھے مید کی بہت میں روائی چیزیں ہیں جو مجھے بہت پیند ہیں جیسے ایک دوسرے کو مبار کباد دینا، چوڑیاں اور مہندی لگانا، مزے مزے کے کھر مجھوانا، عیدی دینا ای طرح مسمح عیدی نماز پڑھنے کے لئے ہر گھر میں مرد حضرات اور بچ تیار ہو کر مسجد جا رہے ہو تی یہ منظر بہت اچھا اور روح پرورگگا ہو تے ہیں یہ منظر بہت اچھا اور روح پرورگگا ہے عیدگی روائی چیزوں میں سے مجھے چاند

اس لئے میں وش مہیں کرتا اس کی بجائے جو ذربعہ بھی مہیا ہواس سے دوسروں کوخوشی خوشی وش کریں۔ ٢۔ شادي كے بعد سرال ميں سب سے يہلے برى عيد آئي تھي ،نئ ڏلهن سب کو ٻي اچھي آور پیاری لگتی ہے تو جناب ہم کو بھی سرال والوں کی طرف سے ڈھیر سازا پیار ملاتھا اور

بری عید ہونے کے باوجود سب نے عیدی مجھی دی تھی میرے میاں صاحب ویسے تو تحفّے اور تجا کف دیتے ہیں مکراہم موقع جیسے

یری سالگرہ،شادی کی سالگرہ اور عید وغیرہ پر تقریا بھول جاتے ہیں پھر معصومیت سے

بتے بنیں اوخو نھول گیا تم یاد کروا دیتی یا بولیں گے میں جوا تنابر انتخفہ میں مل گیا ہوں

تو کسی اور تھنے کی ضرورت رہتی ہے۔ ے۔ بہت بڑا فرق ہےاب ولیی عید ہمیں ہوتی وہ

زمانے ہی اور نتھے اب تو ہم لوگ مِکتنے كيڑے بنواتے ہيں اس زمائے ميں لوگ

زیادہ تر عیدوں یا شادی بیاہ پر کپڑے

بنواتے تھے اس کئے عید کے جوڑے کو پہننے کا مزہ جواس وقت تھا اب ہیں ہے، عید پر

كيڑے اور نے جوتے ملتے تھے اور ساتھ

میں برس ہوتا تھا اس زمانے میں سارے لوگ ختی کہ محلے والے بھی بچوں کو عیدی

دے دیتے تھے جو پانچ دیں بچاس یا بہت

زیاده مواتو سورو پیه موتی تھی سارا دن عید منت اور ایک دوسرے کو بتاتے کے میری

زیادہ ہے عیری دینے کا رواج آج کل حم

ہوگیا ہے یا اس طرح سے ہیں رہا ہے اس زمانے میں لوگوں کے پاس پیے کم شے مر

دل برے تھے،آج کل پیسے تو زیادہ ہیں مگر

دل چھوٹے ہو گئے ہیں، اس زمانے میں

لوگ عید کے دن کو بھر پور خوشی اور جوش سے مناتے تھے آج کل تو کوگ سو کر گزارتے

ہارے گھر دعوت بھی ہوئی ہے اس کئے بہت ساري وشير بنائي جاني ميں جو باقي لوگوں کے کھروں میں بھی بنتی ہیں جیسے چنا جاٹ، دہی بڑے جلیم روسٹ، حلوے، شیر خورمہ وغیرہ البیشِل تو کوئی خاص ہیں ہے بس ایک روست کی ترکیب لکھر ہی ہوں جو حجث بث تیار ہوجا تا ہے۔

> چکن سويا ساس انذه

چکن کونمک ڈال کر ایال لیس پھر ایس کو کالی مرج اورسویا ساس لگا کرآدھے گھنے کے لئے رکھ دیں پھراہے پہلے انڈے اور پھر برید کرمز لگا کر فرائی کرین، بہت مزیدار بنما ہے آپ اس کو اسٹیکس کے طور پر استعال کر سكتے بين اور ڈنر ميں كھانے كے كتے بھى۔ ٧ - جيے كه ميں نے بتايا ب كه ميراميكه لا مور میں ہےاورسسرال اسلام آباد میں ہے عید پر میرے سرال میں خوب گہما کہمی ہوتی ہے میں اینے والدین سے عید ملنے تو نہیں جاسکتی ہوں اِس کئے فون وغیرہ پر بات ہو جانی ہے، اصل میں ماں باپ بنی وہ الی ہستی ہوتے ہیں کہ جن کے بغیر عید کیا ہر خوشی

ادھوری گئتی ہے۔ ۵۔ میریے خیال میں بیتنوں ہی بہترین ذریعہ ہیں کیونکہ اہمیت ذریعے کی مہیں ہے اس مبار کبادیا وش کی ہے جوہم دوسروں کوریے ہیں اس کئے اگر ہم نیالے کر بیٹے جا کیں کو جو ذر لیدمیرے پاس ہے وہ مجھے پہند مہیں ہے

مامات حنا (19) جولاني2016

بن جاتی ہے مگر شاذ ونا در (اس کی وجہ بھی رودھ کی کمی) میری پسندیدہ ڈش بھی ہے اور فیملی کی بھی، ہیں کلو دودھ سے کم کی کھیر نہیں بنتی ہمارے ہاں، وہ بھی خالص دودھ۔

اشیاء دوده دی کلو دوده دی کلو دوده ایک پاؤ کوپرا مشمن موئی مرکبی کوپرا کوپراو کوپراو

جاول صاف کر ہے بھگو دیں ، چھواروں کے دو مکڑے کرکے متھلی نکال دیں اور ان کو اچھی طرح دھو کر پائی میں بھگو دیں ، بادام بھی گرم پانی میں بھگو دیں اور چھلکا ا تارکر دو مکڑے کرلیں ، پستۂ اور کو پرا باریک کا ٹ

یں۔
دودھ کوگرم کر کے دھیمی آٹے پر پکنے کے لئے
رکھ دیں، ساتھ ہی جاول اور چھوارے ڈال
دیں، جب دودھ پنگ کلر کا ہو جائے اور
پانچ کلو کے قریب رہ جائے، (بہت زیادہ
گاڑھا نہیں کرنا دودھ کو) تو اس میں باتی
میوہ جات ڈال دیں اور پھے دیر بعدسویاں
جھی ڈال دیں، پھر چینی ڈال کر چچ مسلسل
جلاتی رہیں نیچے نہ لگنے پائے، ورنہ ذاکقہ
خراب ہو جائے گا، جب سویاں اچھی طرح
مسلسل کے برتن جو
سند کریں نکال کیں، اس پر باریک کٹا ہوا
پہند کریں نکال کیں، اس پر باریک کٹا ہوا
پہند کریں فال دیں، ٹھنڈا ہونے پر مز بے
پہند کریں فال دیں، ٹھنڈا ہونے پر مز بے

ہیں یا کہتے ہیں کہ آف کتنا بور دن تھا اس زمانے میں لوگ ایک دوسرے کوعید کارڈ جھیجے تھے جو بردی پیاری می روایت تھی جو کہ تقریباً ختم ہوگئ ہے، بس کیا بتا کیں جناب جدید دور نے انسانوں کو سہولتیں اور آسانیاں تو بہت دی ہیں مگر ایک دوسرے سے دور اور تی بختی سے محروم کر دیا ہے۔

غزاله جليل راؤ.....اوكاژه

۔ عید کا جاندنظر آتے ہی یاحول میں نور وسرور کی کیفیتیں اجا گر ہو جاتی ہیں، ہر محص کا چہرہ اور آنکھیں عید اور اس کے اہتمام کے تصور سے جگمگار ہی ہوتی ہیں۔

کھر بھر میں ہنگامہ بریا ہوجاتا ہے چاند ہو
گیا ،عید مبارک اور آگی سے کی تیاریاں زورو
شور سے شروع ہوجاتی ہیں ، یہ عید کی روایت
صدیوں سے چلی آ رہی ہے اور اسے یوں
ہی قائم رہنا چاہے ، ملنا ملانا ، ( کو کہ میں
کہیں نہیں جاتی ،عرصہ ہوگیا مہندی لگائے
فاص روایت ہے اور مجھے پہند بھی بہت
خاص روایت ہے اور مجھے پہند بھی بہت
کوئی مینھی ڈش بنانا ، یہ سب ایسی روایش
میرے مزد یک نا پہند والی کوئی چیز نہیں ،
میرے مزد یک نا پہند والی کوئی چیز نہیں ،

۲۔ نہیں اٹنی کوئی عیدنہیں ہے نی الحال تو جس
کے یادگار لمحات ہمیشہ کے لئے ذہن میں
محفوظ رو گئے ہوں، ویسے بھی وہ عیدیں
کہاں رہ گئیں، اب تو ہر دن عید اور رات
شب رات ہوئی ہے، جو کچھ بھی عید وتہوار پر
ملتا تھا اب وہ سارا سال میسر رہتا ہے، بچپن
کی عید کے علاوہ کوئی یا دگار عیدنہیں۔
س۔ ہمارے ہاں بچپن سے لے کرآج تک عید پر

ا۔ ہارے ہاں جین سے کے کرآج تک عید پر شیر خورمہ ہی بنایا جاتا ہے، بھی بھی کھیر بھی

عامنامه حينا (20 دولانس2016

کریم کے درخت کے نیچے کوڑے ہو کر محلے کے بچوں کو عیری دینے کے لئے یکارتے ،سب بچے جمع ہوجاتے اور وہ سب بچوں کو ایک ایک روپیہ عیدی دیتے اور وہ عیدی آئی لیمتی ہولی تھی کہ خرچ کرنے پر بھی ایک رو پید حتم تہیں ہوتا تھا، یا پھر بجین کی عیدیں ایسی ہی اچھی اور بادگار ہوئی تھیں۔ عید کا جاندنظر آتا اور ہم خوش سے اچھلنے لگتے سے صبح ہ کہ صبح غید ہوگی نے کیرے اور نئے جوتے پہنیں گئے،عیدی ملے گی اور ہم اپنی پیند کی چزیں خریدیں گے، پھر تھک ہار کرسوجاتے کہ مجمع جلدی آتھیں گے،ای مہندی لگا دو،آیا مهندی لگا دو بلین ای اور آیاضیح کی تیار بول میں مصروف ہو جاتیں اور ہم مہندی کا انتظار كرتے كرتے سو جاتے، سبح انتفتے ديكھتے ہاتھوں پرمہندی کا خوب رنگ خوب نج رہا ہے، رات کے جانے کس پہر آیا ہاتھوں پر اپنے فن کا رنگ جما دکھا تیں کہ ہاتھ کی ہتھیلیاں اور الگلیاں مختلف تقش و نگار سے بجی ہوتیں اور ہم بری معصومیت سے پوچھتے۔ '' پیکب لگائی آپا؟'' '' پیکب لگائی آپا؟''

تو وہ ہجیں ' جب ہم سوگی تھی ، میں نے کام
سے فارع ہو کر لگائی ' اور مزیے کی بات
ہوئی مہندی بہت سادہ ہوئی تھی ، کپی
ہوئی مہندی بہت سادہ ہوئی تھی ، کپی
مائی تھی اور اس مہندی کو آیک کھلے برتن یا
مئی کے پیالے میں گھول لیا جاتا اور اس
مئی کے پیالے میں گھول لیا جاتا اور اس
جاتا تھا اور تھیلی کے بیچوں نیج آیک کول ٹیکہ
اور اس کے جاروں جانب پتیاں بنائی جائی
جاتے ، وقت کے ساتھ پلاسٹک کے ڈیز ائن بنائے
جاتے ، وقت کے ساتھ پلاسٹک کے ڈیز ائن

ہے کھا نیں، اگر مٹی کے برتن تھنڈا کرکے کھائیں گے تو مزہ دوبالا ہوجائے گا۔ ۴۔ دیارے غیر میں مقیم، اپنے بھائی حاجی راؤ عقیل احمداور بھابھی مسز عقیل اور بچوں کے بغیر عید ادھوری لگتی ہے، ان کی کمی شدت سے محسوں ہوتی ہے۔ ۵۔ کارڈ جھیخے کی روایت کوئی آج کی نہیں کافی طویل سفر ہے اس روایت کا اور اس روایت کو برقر ار رہنا جا ہیے، کیونکہ آج کل کا دور فون اور نبیٹ کا ہے، اس کی وجہ سے ہم دنیا کے بے حد قریب ہو گئے ہیں، کہ چند تنمبر ملاتے ہی آواز کے ذریعے کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں، کموں کا تھیل ہے بس اور نیک نے تو تون کو بھی چھے چھوڑ دیا ہے، ایک دوسرے کوعید مبارک دیتے ہیں، م اس کے باوجود بھی عید کارڈ کی اہمیت اور ش الگ ہی ہے، اپنا ہی ایک حسن ہے اور اس کی اہمیت ہے انکار نہیں کیا جا سکتا، اب تو کئی سالوں ہے صرف فون اور نبیث ہی عيدمبارك كاحصه بين، كارد كوئي نبيس آتا، يكن جب كارڈ آتے تھے تو میں سنجال كر ر مھتی تھی اور کی کارڈ تھ آج بھی جول کے توں رکھے ہیں، جب بھی فرصت کے محوں میں انہیں دیکھوں تو دل خوش ہو جاتا ہے اور كارد مجمحنے والوں كوروز اول كى طرح ياد كرتا ہے، ان کی کمی اور اپنی محبت کا شدت سے احماس ہوتا ہے کہ گتنے پیار ومحبت سے میہ ٧- زندگي تين اجھي ايسي عيدنہيں آئي، جب سرال جائیں گے تو ضرور بتاؤں گی۔ ے۔ آج کی غید اور بچین کی عبید میں بہت فرق ہے،عیر بچین کی ہی ہوتی تھی، ہاں بچین کی عیدیں بہت یادگار ہیں، جیسے ہارے سامنے والے بھائی حنیف عید کی نماز پڑھ کر

ماهنامه حشاً (21) جولاني2016

خوتی ہوئی ہے اور گزر جاتی ہے ہاں عید کے، روز ایک دوسرے کی طرف جانا مجھے بے حدا پندے مہمانوں کا آنا بے حدیبندے نا پندتو کچھین ہے اوراب آیی بٹی کے لئے، غید کی تیاریاں کرنا ہے حد پنند ہے اس کی۔ شاپنگ اس کے کپڑوں کی ڈاٹزئننگ۔

مہندی لگانا بیسب اچھا لگتا ہے۔ ۲۔ بہت سوچا د ماغ کے کنویں میں بانس ڈالے ليكن جواب ندار دللبذاهم اس سوال كاجواب دیے سے قاصر ہیں ہم سے مرادایک دواور لوگوں سے پوچھا کہ بھی میرے ساتھ تم لوگوں کی عید کوئی یادگار گزری جو ابھی تک ذہن سین ہو ہرطرف سے جواب تفی میں آیا اورہم اپنا سامنہ لے کرآ پ کو جواب تقی میں -しょくしょ

٣- الله نوزيه جي آپ بھي ناں، ہم سب لوگ بے حد سادہ خوراک پیند ہیں چینی سے بھائتے ہیں اور شاید سال میں عید کے روز ہی میتھی ڈیش بنتی ہو،ٹرائفل کھانا اور بنانا مجھے پندے اور کیک بھی بنانا مجھے بے حد پند ہے لیکن چونکہ ہم سب چینی نہ ہونے کے برابر کھاتے ہیں البدا یہ ڈشز نہ ہونے کے برابر بی بنتی ہیں آپ کے سوال برتو میں سوچ یر برد کئی ہوں اس عید پر میٹھا بناؤں تو کیا سُونیاں تولازمی ہے کیس کیونکہ انہیں مسابوں کے کھر بھیجا جاتا ہے، سوتیوں کی کوئی خاص تر کیب نہیں کس جیب ہلکی آنچے پر یک یک کر کھویا نما بن جانی ہیں تو ونیلا مشرد وال دیق ہوں اور اس طرح سے پیر بہت مزے دار کشرفی سوئیاں تیار ہو جاتی ہیں آپ بھی ٹرائی کیجئے گا۔

my best אבתט שוט ۵۔ آف کورس ہم لکھنے لکھانے والوں کو کارڈ کا بلاسٹک کے پیپر کواٹھالیا جاتا،لیکن ڈیزائن سأته يرين موچكا موتا تفا\_ ایک دونسری مهندی جواس ونت بھی گھروں گاؤں دیبہاتوں، تصبوں اور بہت کے شہروں میں تیار کی جاتی تھی، وہ بھی بتاتی ہوں آپ کو۔ ایک تھی والے لوہا کا ڈبہلیا جاتا، واش کر کے

دھوپ میں رکھا جاتا اور پھر مرکل کی صورت میں چہلی طے مہندی پھر گڑ (شکر) اور پھر چائے کی پی کی لگائی جاتی اور اس کول سرکل چائے کی پی کی لگائی جاتی اور اس کول سرکل عے درمیان میں ایک مٹی یا اسیل کی پیالی رکھ دی جانی اور اس ڈیے کے منہ پر کوئی یلیٹ یا دینچی رکھدی جانی اور ڈیے کے منہ کو کیلے بخت آئے سے بند کیا جاتا بہت احتیاط کے ساتھ اٹھا کے لکڑیوں والے چو لیے بررگھا جاتا اوراس دیکی کے اندریانی مجر دیا جاتا تاكميس كے يريشرے ديكى ندار جائے، كيونك ايسابهي موتاتفا\_

پھرڈ بے کے نیچے دھیمی دھیمی آنچ جلائی جاتی کوئی پندرہ ہیں یا چیس منٹ بعدا ہے اتار ليا جاتا اور پچھ دير تک ڪولا نهرجا تا ، جب وه ڈبھولا جاتا تو اس کے اندر رکھی پالی کے اندر مهندی کا سرخ عرق موجود موتا، (اور ا کرنہیں بھی بنتا تھا) پھر اس عرق کو ٹیم کے سے بیا ماچس کی تیلی کے ساتھ ہاتھوں پر ڈیزائن بنائے جاتے تھے، بیعیدیں تھیں جو بإدگار ہوتی تھین، اور آج بھی یاد ہیں، ثقافت سے بھر پور عیدیں ہوئی تھیں وہ مگر اب ایسی عیدیں کہاں؟

قرة العلين رائے .....لا ہور عید کی روایتی چیزوں میں مجھے کوئی بات بے حد پہند ہے اور نہ بے حد ناپند جی جواب بورنگ ہے پریمی ہےسب ایک معمول اور روتین کی طرح ہوتا ہے، ہرسال عید آئی ہے

ماهنامه حينا العام 220 جولانس2016



# wwwgpalksocietykcom

دیے کے لئے تیار ہیں۔ عید کی روایتی چیزوں میں بہت سی الیمی چزیں ہیں جن کی کمی بہت شدت سے محسوس ہونی ہے،عید کارڈ جس کاشدت سے انظار ہوتا تھاا باس کی حکیدایس ایم ایس اور ٹیلی فون نے کے لی ہے مگراس میں وہ عید کارڈ ملنے والی خوشی کہاں ،جنہیں بار بار بڑھا اور سراما جاتا تھا اور پھر سالوں سنجال کر رکھا جاتا تھا، ہارے کھر میں اب بھی ڈھیر سارے عید کارڈ زموجود ہیں جنہیں دیکھ کر انو کھی سی خوشی کا اِحساس ہوتا ہے، میں سوچی ہوں ترقی کرنا اچھی بات ہے لیکن کیا ہے بھی ضروری ہے کہ ترقی کے ساتھ پچھلی انچھی روایات کو ختم کر دیا چائے؟ دوسری خوبصورت روايت عيدكي فتح عزيز رشية داروں کے کھرشیرخورمداورسویاں بھیجنا بھی بہت یادآتا ہے اب تو اس بات کا ذکر کیا عائے تو ہرطرف سے ایک ہی جواب ماتا ہے،" بھی اس کی کیا ضرورت ہے ہر سی نے سویاں، شیر خورمہ بنایا ہوتا ہے ' آور میں سوچے لکتی ہوں پہلے بھی تو سب لوگ ہی چیزیں اپنے کھروں میں بناتے ہی تھے، مگر جناب بيروه سوال ہے جس كا جواب كسى كے

ایک روایت جس پر مجھے زیادہ اعتراض ہے وہ ہے عید پر شادی شدہ بیٹیوں کے گھر عیدی بھیجنا، بلکہ بید کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ مجھے اس روایت پر نہیں بلکہ اس کے ساتھ جڑی دوسری باتوں پر اعتراض ہے، میں نے دیسے جی وہ ماں باپ جو بٹی کے سسرال والوں کی امیدوں اور فر مائشوں کو پورے والوں کی اگھ و دو میں عید منانا ہی بھول کرنے کی تگ و دو میں عید منانا ہی بھول جاتے ہیں وہ بٹی جو اس خوف اور پر بیٹائی جاتے ہیں وہ بٹی جو اس خوف اور پر بیٹائی میں مبتلا دکھائی دیتی ہے کہ پانہیں اس بار میں بار ایک بار میں بار ایک بار ایک بار ہیں اس بار میں بار ایک بار ایک

انداز ہی بھا تا ہے کین اپ تو بس ایس ایم
ایس ہی مان چھڑا لی جاتی ہے۔
۲۔ سرال کی پہلی عید مصروف ہی گزری ہتار
ہوکر عیدی لے کر پھر سارا دن مہمانوں کی
آمداور ہماری خاطر داری جس میں مجھے بے
حدمزہ آتا ہے پہلا تحفہ اپنے ان سے کہا تھا
کہ جامنی رنگ کی چوڑیاں لا دیں مصروفیت
کی بنا پر خرید نہیں پائی تھی ، چاند رات کولا کر
دیں میر ہے جامنی سوٹ کے ساتھ جامنی
رنگ بتانے کے بعد آئیں تھیں پہلی چوڑیاں
رنگ بتانے کے بعد آئیں تھیں پہلی چوڑیاں
اف زمین آسان کا فرق جامی اور سیلے میں
میر کے جامنی سوٹ میں جامنی کو تا ہی ہوئی کے
مائی رنگ کہتے ہیں جرت بھری استفسار پر
ہواب ملاتھا۔
ہے ہوں کی کہتے ہیں جرت بھری استفسار پر
ہواب ملاتھا۔
ہے کہ عید تو

دعا (بینی) کو دیکھ کراحیاس ہوتا ہے کہ عید تو جہان کی ہوتی ہے ہے حد پر جوش بیخے لفظوں میں عید کا انظار اس کی بے جینی اور اس کی فالص خوشی عید واقعی بے قدری کے ساتھ بین کی ہوتی ہے، بے حد واضح فرق ہے، آخر میں آپ سب کو ایڈوانس عید مبارک اور دعا ہے کہ یہ عید ہم سب کے لئے خوشیاں اور دعا ہے کہ یہ عید ہم سب کے لئے خوشیاں اور تکلیف اور تکلیف اور سب کو خوشی اور سب کو خوشی اور راحت کے ساتھ عید دیکھنا نصیب کر کے راحت کے ساتھ عید دیکھنا نصیب کرکے راحت کے ساتھ عید دیکھنا نصیب کرکے

سوال ہی پیدا نہیں ہوتا (الی ایک ہی عید یرزری ہے زندگی میں جب امی پاس مہیں هيس اور وه دن بهت زياده برا لگايتها، الله سے کہی دعا ہے کہ الی عید پھر بھی نہ

ميرى نظر ميں تو عيد وِشنگ كا بهترين ذريعه عید کارڈ ہی ہے اور اگر وہ کارڈ خو بنایا ہوتو

کیا بی بات ہے۔ 2۔ بچپن کی عید اور آج کی عید میں پیفرق ہے كه بچين ميں في كيرون، چور يون، مهندى إورعيدي ملنے سے عيد ہو جايا كرتى تھى اب تہیں ہوتی۔

بدتو ہو گئے آپ کے سوالات کے جوابات میری طرف سے حنا کی پوری ٹیم اور بھی دوستوں کو بہت بہت عید مبارک خدا کر ہے بەعىدآپ كى زندكى مىں چچ چچ عيد بن كر آئے آمین، آپ سب سے درخواست ہے کہ جب بھی دعا کے لئے ہاتھ اٹھا میں تو اس ناچیز کوبھی یا در کھا کریں۔

حياء بخاري ...... ديره اساعيل خان مير بنزديك توعيدنام بي مبيس بانتخاكا

ہ،اللہ نے اس قدر خوبصورت دن رکھاہی ایں گئے کہ ہم سب کدورتیں مٹا کرمحبتوں کی سمع روش کریں، آپ سب کو میری طرف

ہے دلی عیدمبارک اور دعا ئیں۔ عید کی روایتی چیزوں میں مٹھائی، میل

ملاب؛ رجشوں كومٹا كر دوسى كا باتھ بوھانا اور نکفے دینا، میرے خیالِ میں تو مجھی ردایات ہی پیندیدہ ہیں سب کی عید بیاسی

كوكيا برا لك سكتا ہے، بس كاش كرآج كل یه بارود والی روایت نه بنتی، فائرنگ اور

پٹانے بازی مجھے مخت ناپند ہیں۔

سن اليي عيدين ہيں جو يارگار ہی رہيں، خاص طوریہ پیاروں کا اچا تک کہیں دور سے

اس کے ماں باپ اچھی اور جدیٹھانیوں درِانوں کی عیدی سے بہتر عیدی کا انتظام کر ہا تیں گے یا نہیں، یوں ہم نے مل کر ایک خوبصورت روایت کوعذاپ بنا دیا ہے کہنے کو لقم ہم کہددیت ہیں کہ تحفے کی قیمت نہیں ریکھی جانی مگر جب وہ تحفہ بہو کی عیدی کی صورت میں آتا ہے تو ان پر کس سم کے س دیے جاتے ہیں اس سے ہم سب ہی واقف ہیں یا تیں کچھ زیادہ ہی سخ ہولسیں فرکیا کیا جائے کہآپ کے سوال کا جواب دینا بھی تو لازم ہے۔ سکول کے دنوں کی ایک عید جس کی یادیں

ذبن میں ہی جہیں بلکہ تصویروں کی صورت البم میں بھی قید ہیں ،اس عید پر ہم سب بہن بھائی اکٹھے تھے اور پھائی نے عیدی ایک نئے ڈھنگ سے دی تھی مطلب پیا کہ ڈھیر ساری پر چیاں بنا کران پر پیسے اور چیزوں کے نام لکھ دیئے تھے اور ہم سیب نے ہاری باری اینے حصے کی پر جیاں اٹھا کراپنی قسمت كوآ زمایا تھااور جویز چی پرلکھاتھا ہمٹیں مل گیا تھا وہ بہت ہی یادگار کھات تھے، پھر سب

بہن بھائی سیر پر نکلے اور مختلف جگہوں پر د عیر ساری تصوری بناسی، اس کے بعد و کیی عید بھی مہیں آئی۔

خود سے عید کا خصوصی اہتمام کے تو عرصہ بیت گیا مگر میر بہنیں بوی پیاری ہوتی ہیں اکثر بوی بہن زاہدہ میرے لئے عید کی شاپنگ کر لیتی ہیں جیسے کہ اس عبد پر بھی وہ ابھی سے میری عید کی شایل کر چکی ہیں (لو يوڈئير ہاجي)

چونکه شبخی تبهن بھائی مختلف شہروں میں جا ہے ہیں تو ان سب کے بنا ہی عیدادھوری للق ہے،اس کےعلاوہ اگرامی بھی عید پرکسی اور بہن بھائی کے پاس ہوں پھرتو عید ہونے کا



ب سے پہلے حنا کے قارئین ، تمام مصنفین ، حنا کے اسٹاف اور اسپیشلی فوزید آئی کومیری طِرف ہے رمضان المبارک کی رحمتیں اور برئتیں بہت بہت مبارک ہوں ،اس کے بعد عید کی خوشیاں پیشکی مبارک۔ ا۔ عید کی اصل میں دو ایسی روایات ہیں جن تے بغیر عید ادھوری لگتی ہے، ایک اپنے بڑے بزرگوں سے عیدی وضول کرنا اور دوسری سویاب بنا کرایک دوسرے سے تبادلہ كرِنا يا ديكر مينه بكوان بنانا-۲\_ خوشگوار واقع کا ذبر کروں تو بچپین میں ایک ہار میں بے دھیائی میں اپنے عیدی کے پیسے رکھ کر بھول گئی تھی جو بہت عرصے بعد مجھے النیل کے جگ ہے ملے جو استعال میں تہیں تھا، پر بات مجھے آج تک یاد ہے۔ ٣ \_ خصوصي اجتمام تو امي كى طرف سے بنوتا ہے بورے گھر کی صفائی نے بردے، کشن، جا دريس وغيره، البته ميس وبني تياري كرتي ہوں جو عام طور پر ہرائری کرتی ہے،خصوصی ڈش کی بات کریں تو مجھے کچھ بنانا نہیں آتا البيته بهت ساري سلا دبناليتي مول اب بهلا ان کی تر کیب کیالکھوں۔ ٣ ـ ايس ستيال جن ك بارے عيد ادھوري لگتي ہے وہ تین ہیں، ایک میری فرینڈ، جواب پنجاب یو نیورٹی لا ہور ہے ایم کی اے کر ہی ہے باتی دونوں میری بہنیں جن کی شادی ہو چلی ہے،ان کوعید پر بہت مس کرتی ہوں۔ ۵۔ عیدوشک کا بہترین طریقہ تو کارڈ ہی تھے، سلے وطروں کاروز میں سے کاروز کا انتخاب كرنا بجرنيك تمنائيس لكصناا دراسيشكي ون کو دے کر اسے احساس ولانا کہ وہ مارے لئے اہم ہیں یا ہم اس کے لئے خاص ہیں پھراس کے چرے پر چھلتے خوشی

آ كرسر برائز دينا بميشه أيك خوشكوار يا د چهوژ کھیر، کیلوں کا حلوہ اور گلاب جامین، بالخضوضِ بناتی ہوں، وہ بھی سب کی فر مائش ہ اور کھوئے والا قلفہ خاص کر جب عید گرمیوں کی ہو۔ تركيب: \_كھونے والا قلفہ دوده أيك ليبرل كرابال لين اوراس وقت تك دهيمي آچ په اباليس جب تك ختكِ موكر آ دھارہ جائے ،اس کے بعد کھوئے کی تین وُليانِ وَالْ كُرِ مِا يَحِ منك تك يُكا نينِ اور ا تارکس، شندا ہونے پر آ دھا کٹ ملائی اور دو کھانے کے چچ مکھن ڈال کر آچھی طرح مکس کر کے فریز رمیں رکھ دیں، جم جانے پ عا ندی کے ورق سجا کر پیش کریں۔ ٧- ميرے بابا، ان كے بغير ميرى عيدتو كيا ہر خوشی ادھوری ہے۔ ۵۔ عید کارڈ ز، جوابِ بہت کم ہی نصیب ہوتے ہیں، ایس ایم ایس پہ ہی گزارا کرنا پڑتا ٧ ـ الله الله بيلي عيدتو بس، آج ينك نهيس بهولي، سسرال کابی برا تھااور میں سیج سے شام تک عيدي وصولتي ربي تهي اوراتني محبت ،سرشاري کا وہ احساس آج تک دل میں سرور بھر دیتا

ے۔ بچپن کی عیدتو عید ہوتی اصلی، نہ کسی چیز کی تیاری کی فکر، نہ کچھ خراب ہو جانے کا ڈر، وقت گزرنے کا احساس تک نہ ہوتا تھا، نہ ہی کام کاج کی تھکن، ہر چیز سے بے فکری، کیا عید ہوتی تھیں بچپن کی۔ اللہ سے بس دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے وطن پہ اپنی رحمت کا سابیہ بنائے رکھے، فوشیاں برقرار رکھے اور تمام اہل وطن کے لیوں پیمسکرا ہے گئی رہے آمین۔ لیوں پیمسکرا ہے گئی رہے آمین۔

مامنات حينا (25) جولاني2016

جھولوں میں مزا آتا ہے۔ اب زمانیہ بدل گیا ہے، ہر دوریے ساتھ خود کو اید جست کرنا پڑتا ہے، یہی زندگی ہے۔ سب سے پہلے تو میری طرف سے حنا اور اس کے پڑھنے والوں کودلی عیدمبار کیاد قبول ہو، دعا ہے کہ رب کریم عید کے دم سے آنے والى خونشيول كوتاحيات جارى زندكيول ميس شامل رکھ (آمین)

ا۔ اگر مشرقی روایات کی بات کی جائے تو بلاشبہ تمام روایتی ہی بہت خوبصورت ہیں، تاہم عیر کی سب سے خوبصورت روایت جواب مچھ کھروں میں مفقود ہوئی جارہی ہے، وہ بچھے میلنتی ہے کہ ان عزیز وں ، رشتہ داروں اور عزیز و اقارب سے جن سے ہمارا پورا سال رابطہ مبیں ہو یا تا،عید کے بہانے مکنا اور عید کی مبار کباد کے بہانے را بطے کی بحالی کا ذریعہ بن جاتا ہے اور نا پسندیدہ روایت جوشاید خالصتاً مارے یہاں یائی جاتی ہے وہ ہے بازاروں میں بے جا پھرنا اور اسراف كرناء كه بربر چزعيد كے لئے نئ جابى، جا ہے کسی کاحق ہی نہ مارا جائے۔ کوئی مخصوص عیدتو نہیں البتہ بچوں کے ساتھ

عیدمنانا ہی سب سےخوبصورت کمحہ ہے،ان

ی معصوم باتیں، چہرے پر خوشی کے رنگ

ہی یاد کے بن کرمحفوظ ہو جاتے ہیں، ذہن و

دل میں۔ س۔ عید ہر جارے یہاں روایتی ڈشیں، قورمہ، بریاتی ،شیرخورمهاور تمشردٔ وغیره بی بنتے ہیں کیونکہ فاروق (میرے شوہر) خاصے روایت پیند انسان ہیں اور میرے خیال سے قورمہ اور بریائی تو آب عام ڈشز بن چکی ہیں جن کی ترکیب سیب کوہی آئی ہے۔ ۳\_ جوہستی عزیز ترین تھیں تعنی میری امی، وہ

ہیں، میرے ماس بجین، مین ایج کے اور آئے کے ادوار کے ملے ہوئے کارڈز کا خزانه موجود ہے، جوایک ہے بڑھ کرایک خوبصورت ہیں، عید سے قبل ڈاک کے ذريع كارذ زملنے كالطف بى كچھاورتھا۔ الیں آیم ایس اور وائس اپ پر ملنے والے خوبصورت پيغامات، كار ذر أور و ديوزك اين خوبصورتی ہے مگر ان کی لائف نہیں ، آپ زیا دہ عرصہ ان کومحفوظ نہیں رکھ سکتے اور آخر كارائبيس ڈيليٹ كرنا پراتا ہے ورندميمر ي فل

ہوجاتی ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے لوگوں رشتوں اور عید کے دن وقت ملنے بر، کسی کو کال کے ذریعے وش کیا جاتا ہے تو کسی کو ایس ایم ایس کے

دریجے۔ ۷۔ بچپن کی عید بہت اچھی ہوتی تھی ،ان عیدوں كالامتمام امي كے ذہبے ہوتا تھا، البتہ فرمائتی پروكرام جاراتهي بوتا تھا۔ اس دور میں چھوٹی چھوٹی باتوں سے بہت

بروی خوشیاں مل جانی تھیں، کیونکہ بچوں میں بناوٹ یا خوانخواہ کا شوشامبیں ہوتا ، بجین میں عیدی کینے والوں میں شامل تھے اور اب عیدی دینے والول میں، پھر بھی ہر دور کی این اہمیت اور خوبصورتی ہوتی ہے، عبری د نینا بھی اتنا ہی احیما لگتاہے، جتنالینا احیما لگتا

ہارا بچپن آج کے دور سے بالکل مختلف تھا، زندگی سادہ تھی مگر بہت اچھی تھی، بچوں کے لئے شابیگ اتنی مہیلی ہیں تھی جتنی آج ہے، ہوٹلنگ اتن عام نہیں تھی ،سارے کز نز مل کر کھیلتے تھے اور کھاتے تھے، عام سے کول چکر لگاتے والے لکڑی کے جھولوں میں بیٹھنے کا ا تنا ہی مزاتھا جینا کسی بڑے مال یا تقریحی مقام پر لگے مہتکے اور بجل سے چلتے والے

PAKSOCIETY1

امات منا (23) جولاس2016

کافی دورتک پیدل چلنا پڑا، وہی عید یا دگار ہے، باقی سب تو تکسیاں بنی لکتی ہیں۔ ٣۔ خصوصی تیاری میں گھر کی صفائی سخرائی دهلا ئي ،خصوصي ڈش شير خورمه، جوا مي بنائي

س۔ اس عزیز ہستی سے ملنامکن نہیں رہتا۔

۵۔ عیدوشنگ کا بہترین ذریعہ عید کارڈ ز،ایس ايم ايس، تو بس ايك فارميني للت بي،

خصوصاً وه ایک ایس آیم ایس جو ہرنمبر پر خود

بخور چلا جاتا ہے۔ ٢- بچين كي غير مين مزاتها، كيونكه في فكري تهي، اس دور کی چہل پہل ہی کچھ اور تھی ،اب نہ

وہ وقت ہی اور نہ ہی عید کا وہ مزا۔

فرح بخاری..... سب سے پہلے مارے تمام پڑھنے والوں، ماری مصنفین اور ادارے کوعید کی بہت بہت مبارک، سروے میں شامل کرنے کا تہددل سے شکر ریہ سبھی سوال بہت دلچیپ

بہت مزیدار کھے۔

ا۔ عید کی روای چیزوں میں تقریباً ہر بات ہی مجھے بہت پسند ہے، فطر تا چونکہ میں کافی زندہ دل ہوں اس لئے عید کے خوبصورت موقع ر مہندی، چوڑیوں میک آپ اور کیڑوں وغیره کاخصوصی اہتمام کرئی ہوں، باقی عید کی ناپندیده چیز توبازاروں کا بے تحاشارش ہی ہے اور ای سے بینے کے لئے عید کی تمام تیاری آج کل قبل از رمضان ہی کرلیا کرتے

۲۔ یوں تو عید کا سارا مزا اسے اپنوں کے ساتھ ل كرمنانے ميں آتا ہے اور الحمد لله ہرعيدير سبھی ساتھ ہوتے ہیں، لیکن اگر بات یادگار اور ذہن میں محفوظ رہنے والی غیدوں کی كرين تووه تمام عيدين جوذيره اساعيل خان میں آینے '' گڑھی'' والے گھر میں منائیں

اب اس دنیا میں رہی ہی مہیں ،ان کے بغیر آنے والی تمام عیدیں اب اپنی ذات کے اور الی تمام عیدیں اب اپنی ذات کے اور الیان ہیں، ووسب سے زياده خوش ہوئی تھیں اور دِعا دیتی تھیں عید پر تیار ہونے پر، جووہ ایک مہیں تو میرا جہان

۵۔ بلاشبہ اینے پیاروں کے لئے خوبصورت کاروز کی تلاش میں پھر ان پر ان سے جا ہت کے اظہار کے لئے ڈھونڈ ڈھونڈ کر يس،غزليس اوراشعار لكھا بہترين ذريعه تھا، مگراب ونت اور مہنگائی کے باعث ایس

ایم ایس ہی مناسب ترین لگتا ہے۔ میری شادی کے دو ماہ بعد ہی عید آگئی تھی ، سرال والے اچھے ہیں تو عید بھی اچھی ہی کزری تھی، میاں سے تحفہ بطور ساڑھی زبردسي نكلوايا تھا۔

پہلے جب بی گیت سنتی تھی کہوہ کاغذی کشتی، وه بارش كا ياني تو برا عجيب لكنا تها، مُر آج جب شعور جا گاہے، تو لگتاہے کہ واقعی شاعر نے کتنا درست لکھا ہے کہ بچپنی جیسی انمول نعمت جوایک بار جانے کے بعد دوبارہ نہیں ملتی، ہم کھو تھئے ہیں اللہ کاشکر ہے بچین احیما کزِ را، غیدین ای گھی گزری، اب خواہش اور کوشش یمی ہوئی ہے کہا ہے بچوں کی ہرعید بلکہ ہر کمحہ خوشیوں سے بھر دول کیونکہ بچین كے سہانے دن لوث كرنہيں آتے۔

سيما بنت عاصم .....راچی سبِ سے پہلے عید کی ڈھیروں ڈھیر میار کہا د۔

ا۔ عیدے زیادہ جاندرات پندے، مہندی لگانا، چوڑیاں پہننا، عید کے بابر کت اور خوشیوں بھرے دن کوسو کر گزارنا نا پیند

۲۔ ایک عید برنئ چپل ٹوٹ گئی اور اسے لے کر

یقینا بہت خوبصورت بہت یادگار تھیں، جب
ہم چھ بہن بھائی اپنے امی ابو کے ساتھ مل کر
رہتے تھے، کزنز کے ساتھ عید من یار شیز کا
اہتمام کرتے تھے اور ہاں عید کے تیسر کے
روز صرف میں اور میری امی مل کر کہیں
گھومنے جاتی تھیں، عموماً بید دورہ کسی پرائی
سہملی یا عزیز رشتے دار کے ہاں جانے کا
موتا تھا، تب کی ہمت اور جوان حوصلوں کو
میں اور امی آج بڑے دشک سے یادکیا کرتی
میں اور جارا وہ گھر چونکہ اب ہمارے پاس
ہوتی ہے۔

ہوئی ہے۔

"- پورے گھر کو نے سرے سے ترتیب دینا ہی
عید کا خصوصی اہتمام ہوتا ہے، ساری
سستیاں بھی ایک ساتھ نکل جائی ہیں اور
گھر بھی نیا نکور گلنے لگتا ہے، ڈش کے حوالے
سے اپنے علاقے کی مشہور ڈش تو بت کی
ترکیب شیئر کر رہی ہوں امید ہے آ ہے بھی
ٹرائی کرے مزے کیں گے۔

اشیاء گوشت، بیف یا چکن ایک کلو دنی آنک دنی آدها کپ پیاز بردے سائز کے پانچ ٹماٹر درمیانہ سائز چچھر ٹماٹر درمیانہ سائز چچھر گرم مصالحہ پاؤڈر ایک چچ لہمن پسے ہوئے پانچ چوئے ادرک ایک چچ دھنیا پہاہوا ایک چچ دھنیا پہاہوا ایک چچ سرخ مرچ دورت سرخ مرچ دورت سرخ مرچ دورت سرخ مرچ تا حسب ضرورت ہلدی آدھا چچ

آثل یا تھی میں پیاز براؤن کر لیں اور کسی

اخبار پر نکال کراس کا چورا بنالیں ، کرم آ میں کوشیت ڈال کر بانچی سات کمنٹ بھونیں، اگر بیف ہے تو باتی اشیاء ڈالنے سے پہلے پانی ڈال کر پریشر مکر میں گلالیں، اگر چکن ہے تو پائی ڈالنے کی ضرورت نہیں ملكا سا بھون كر تماٹر كاث كريا بييث بناكر فِی ال دیں، پھر دہی بہن ، ادرک اور سوائے كرم مصالح كے تمام باقی مصالحے ڈال كر مکس کرلیں اور پھر دومنٹ بھونے کے بعد بياز كاچورا بهي شامل كركيس اور مزيد بهونيس ہلکا ہلکا بانی ڈال کرمصالے کو یکھاں بھی کرتی رہیں، جب ایک خاص سم کے پکنے کی خوشبو آنے کے تو گرم مصالحہ ڈال کر فورا بانی شامل كريس، ثوبت ميں ياني زيادہ ڈالا جاتا ہ، پائی ڈالنے کے لئے ہم عموماً پہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ جتنے افراد کی توبت ہے، اتنے یاتی کے گلاس ڈالیس جائیس اور ایک اضافی گلاس بھی شامل کیا جاتا ہے جو کھو لنے اورِ بِکنے کے دوران خشک ہو جاتا ہے، لہذا یا کچ افراد کی توبت کے لئے چھ گلاس، دس اقراد کے لئے گیارہ وغیرہ، مزید بان کے دی منث یکانے کے بعد جولہا بند کر کے ڈھک دیں، آئل کے پر آجائے تو باؤل میں الگ تے نکال لیں۔

اب ایک بڑے صاف تھال میں تلی
روٹیوں کے نوالے جیسے کھڑے بنا بنا کر
ڈالتے جائیں، روٹیوں کی تعداد ایک تخص
کے حساب سے دویا تین رقیس، تھال کوروئی
کے کھڑوں سے بھر لینے کے بعد شور بہ شامل
کرلیں، اگر بڑی چھلنی ہوتو شور بہ چھان کر
مکس کریں، ضروری نہیں کہ سارا شور پہ
ڈالیں، روٹیوں کے نم ہونے تک ڈال کر چیج
خالی، روٹیوں کے نم ہونے تک ڈال کر چیج
سے ملکے ہاتھ کے ساتھ کمس کرلیں، اوپ
سے الگ کیا ہوا آئل بھیلا دیں اور تھال

ماهنامه حنا 28 جولاني2016

# شگفته شگفته روال دوال



طنزومزاح



آج بی این قریبی بکشال یا براه راست بم سے طلب فر مائیں

لاهوراكيدهي

يبلى منزل محمطى امين ميذيسن ماركيث 207 سركلررود اردو بازارلا مور فن: 042-37310797, 042-37321690

کے درمیان میں بوٹیاں رکھ کر رائنے کے ساتھ نوش کریں، یہ ڈش تھال کے اردگرد بیٹے کر بھی افراد خانہ مل کر ہاتھ سے کھاتے

سم۔ یقینا والدین بی وہ ستی ہیں جن سے ملے بغیر عیدا دھوری لکتی ہے، میں نے چونکہ شادی کے بعد گیارہ سال یواے ای میں گزارے ہیں تو مجھے اس بات کا احساس شدت سے ہوتا ہے، ویسے تو پر دلیں میں رہتے میرا ہر سال بالمستان آنا ہوتا تھالیکن اتفاق ہے عید کوئی تنہیں منائی، اب گزشتہ دوسال سے مل طور پر یا کتان شفٹ ہو چکی ہوں تو ا پنوں کے سأتھ عيد منانے كا خوب لطف آ

۵- عيدوشنك كالبهترين ذرايدتو عيدكاروزي ہیں، کیکن چند سالوں سے صورت حال کافی تبریل ہوگئ ہے، شارٹ کٹ کے زمانے میں کمبی چوڑی مفتقت کرنے کواں کوئی تنار ہیں، بہر حال جہاں تک میری بات ہے تو زندگی میں شاید سب ہے زیادہ شاینگ میں نے عید کارڈیز کی کی ہوگی عید کارڈ زمیرے کئے عجیب سینتیسی کی حیثیت رکھتے ہیں اور جو کارڈ زمیں نے وصول کیے وہ سنجال کر بھی رکھے ہوئے ہیں، کالج اسکول کے زمانے میں عید کے موقع پر سب سے خوبصورت مرحله عيد كاروز كي خريداري كا ہوتا تھا، میں اینے بھائیوں کے ساتھ' لینڈ' طا کر فرصت ہے کارڈ زمنتن کرتی جهال وافعى بهت اعلى كوليكش تقمى

سرالیوں کے ساتھ تو پہلی عیدنہیں گزار سکی کیونکہ شادی کے سات ماہ بعبر ہی شو ہر کے یاس راس الخمیہ یواےای چلی کئی تھی، پہلی غيد وېږير مناني، وہاں صرف ہم دونوں تھے،خوب کھومنا پھرنا کیا،شاینگ کی، گفٹ

۵۔ ابھی چونکہ میں شادی شدہ مہیں ہوں اس لئے اس سوال کا جواب مستقل کے لئے چھوڑ

۲۔ بچین کی عید اور آج کی عید میں بہت زیادہ فرق ہے، بچین میں ہم دیکھا کرتے تھے رمضان کے آخری روزلوگ چھتوں پر چڑھ كرجا ند ڈھونڈا كرتے بتھادرا ب تو آگر كھر والے استھے ہو بھی جائیں بوتی کی وی کے سامنے بیٹے کر با قاعدہ چا ندِ نظر آنے کے اعلان کا انظار کرتے ہیں، بچین میں عید پر ایک سہلی کے گھرے تکلے تو دوسری کو ملنے عَلَے کئے ،لیکن اب تو نہ و لیی سہیلیاں ہیں نہ وقیی مخلصی ، وفت تہیں انسان اور انسانوں کی سوچ بدل چکی ہے، جومزہ بچین کا ہوتا ہے وہ كفظول ميس بيان تبين صرف يادكر كي محسوس کیاجا سکتاہے۔

عماره امداد .....اسلام آباد اللام علیم، سب سے پہلے تو میری طرف سے ادارہ حنااور اس سے وابستہ تمام احباب اور بہارے قار مین ،سب کوعیدمبارک\_ مجھے عید کی ساری روایتیں ہی بہت پہند ہیں، عام رنول کی نسبت خاص طور پر تیار ہونا، نے کیڑے پہننا، میٹھا بنانا، کھرکے مردوب كاعيدى نماز پڑھ كر آنا تو كوئي مليقى ڈش پیش کرنا اور ساتھ خود بھی کھانا ،اس کے علاوه برون کا بچوں کوعیدی دینا بیرروایت مجھے بہت اچھی لگتی ہے، سب روایات ہی پند ہیں نا پنداو کوئی مہیں ہے، البتہ کھ لوگ عید کے حوالے سے بے جا اسراف كرتے ہيں يہ مجھے بالكل پند ہيں ہے۔ ۲۔ بچین کی آیسی بہت ی عیدیں ہیں جن ہے لطف اندوز ہوتی تھی اورا پنی معصوم اور جھولی چھوٹی خواہشیں پوری ہونے پر وہ یادگارالتی تھیں ،اب تو خوشیوں کا دار و مدار اور خوشکوار

بھی ضرور لیا ہوگا ،لیکن ٹھیک سے یا زہیں۔ ے۔ فِرق صرف دور کا ہے، تب منانے کا انداز م کھے اور تھا اور آج می کھے اور ہے، بہر حال وقت تو نام ہی مسلسل تبدیلی کا ہے، ہمیں ان دنول میں زیادہ خوبصورتی محسوس ہوتی تھی، مارے بیے آج کی عیدوں کو بھر پور انداز میں انجوائے کرتے ہیں،عید کاحسن بہرحال آج بھی قائم ہے۔

سونيا چومدري....سنسسسسالکوٺ ا۔ عیرانلد تعالیٰ کی جانب سے عطا کر دہ بے حد خوبصورت تحفہ ہے، عید کی روایق چیزوں میں مجھے توسب سے زیادہ عیدی لینا ہی پہند ہے جو کہ شکر رب کا تنات کا کہ بدروایت ابِ تک قائم توہے، وربنداب عید بہت ملینل ہو گئی ہے، اس کی خوشی میں وہ خلوص اور فطیری بن ہمیں رہا جو پہلے ہوا کرتا تھا،عید کی حقیقی خوشی وقت کے ساتھ ساتھ ماند پر ٹی جا رہی ہے اور میہی بات مجھے ناپند ہے۔ ٢- عيد كاخصوصى المتمام تو ميس جاند رات كو شروع كرديق مول، جبكه كچن كا كام ميں نہیں سنجالتی ،اس کئے عیدوا لے دن جس کا جو دل چاہتا ہے وہ اپنی اپنی فرمائش کے

خاص ہی ہوئی ہیں۔ ٣- الحمدلله ميرے تمام عزيز و اقارب ميرے آیں باس ہی ہیں اور اللہ ہمیشمان کومیرے ارد کرد ہی رکھے، اس لئے مجھے بھی اپنی عید كسى كى وجدسے ادھورى بيس كى۔

مطابق کھانا ہنواتا ہے کہ عید رہے بھی ڈشیز

۳۔ عید وش کرنے کا بہترین اور مزے دار ذریعیہ عبد کارڈ لگنا ہے کین اب تو صرف مِوبائل فون کے ذریعے فاروڈ ایس ایم ایس بھیج کر اپنی اخلاقی ذمہ داری پوری کر لی جانی ہے، کاش پھر سے کارڈز کا دور چلا

### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



ذانی طور برعید کارڈ کے ذریعے مبارک باد دینازیادہ پہندہے۔

۲۔ جی بالکل میں شادی شدہ ہوں اور شادی کو دیں سال ہو گئے ہیں،سسرال میں پہلی عید الچھی گزری تھی چونکہ میری شادی قیملی میں ہی ہوئی ہے کزین کے ساتھ، اس کئے کوئی ا جنبیت تو نهبیل تھی اور کوئی ماحول کا بھی بہت : فرق مہیں تھا، کیکن چربھی گھر سے پہلی دفعہ دور عید کررہی تھی تو تھوڑی سی اداسی تھی جس کا سدباب میں نے آ دھا دن نون کر کرکے کیا تھا، امی سے بہنوں سے اور ساری دوستوں سے دل مجر کر بات کی تھی، میری برى باجى بھى تب اسلام آباد ميں بيولى تھيں تو شام میں ان کی طرف چکی گئی تھی، تحفے کے لئے میں نے ان سے پہلے ہی کہددیا تھا كه الجهى دو ماه يملي تو شادى موني سے، اس لئے کیڑے، جیوری وغیرہ سب کھے میرے پاس ہے کیکن تحقہ چھوڑنے والی تو میں نہیں تھی اس کئے اس کے بدلے ہالی ڈے ان میں ہائی ٹی کی تھی۔

ے۔ بچپن کی عید اور اب کی عید میں بہت فرق ب، بجین تو لا ابالی ہوتاہے اور عید آنے کی خوشی بھی بے پایاں ہوئی ہے،عید کی خوتی تو اب بھی ہوتی ہے کیکن بچین کی معصومانہ خوشیوں کا تو اور ہی انداز ہوتا ہے، بجین میں کوئی ذمه داری تبیس ہوتی ،صرف اپنی تیاری کی فکر ہوئی ہے کیکن بڑے ہو کر خصوصاً شادی اور بچول کے بعد اینے سے پہلے بچوں کی عید کی تیاری اور اپنی ڈمیہ داریان اخسن طریقے سے نبھانے کی فکر ہوتی ہے۔

یادیں بچوں کے دم سے ہی ہیں، دوسال ملے عید الفطر والے دِن میرے چھوتے بیٹے نی یا نچویں سِالگرہ تھی ، اِسَ کئے عید والے دن اش کی سالگرہ بھی منائی تو وہ اس بات پر خوش ہور ہا تھا کہ سب اس کی سالگرہ پر تیار ہیں اورا گرکوئی ملنے آتا تو وہ اورخوش ہوٹا کہ لوگ اس کی سالگرہ منانے آ رہے ہیں اور اس کی سالگرہ کی مبارک با ددی جارہی ہے، اس کا خوشی سے دمکتا چہرہ اورمسکراہ مینی عیدمیرے لئے یادگارہے۔

٣- عيد كاخصوص ابتمام ضرور كرتي موں، بچوں كوتيار كرنا، خود بھى تيار ہونا، يېچى يېس ضرور کھ بنانا، اس کے علاوہ چنوں کی حاث، د ہی بھلے وغیرہ بھی بنالی ہوں ،اس عید پر میرا موڈ لذیزہ شیر خورمہ بنانے کا ہے، کائی مزے کا بنرآ ہے، گھر والوں کی ستائش بھی میٹ لول کی اور گرمی میں زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی، میرے خیال میں اس کی ترکیب تو لکھنے کی ضرورت نہیں، ڈیے پر

سم۔ ہرعید پرامی سے اور بہن بھائیوں سے فون یر بات ضرور کرنی ہوں، اسلام آباد ہے میاں چنوں تک کائی فاصلہ ہے اس لئے کم کم ہی میکے جایاتی ہوں ،امی سے عید پر ملنے کی خواہش تو پوری نہیں ہوسکتی البتہ فون پر بات ضرور كرنى مول اور جب تك ان سے بات نہ ہوتو عیدادھوری ہی لکتی ہے۔ ۵- بچین میں تو عید کار ڈ ز دینا ہی اچھا لگتا تھا اور تبعيدكاردي حلتے تقليكن أب تو عيد كارد کے ذریعے عیر ویشنگ تو میرا خیال ہے ختم بى مولى جاربى ہے،ابتوزياده يراليس ايم الیں اور کال کے ذریعے ہی لوگ آیک دوسرے کومبارک باد دیتے ہیں اب میں بھی

فون یاایس ایم ایس ہی کرتی ہوں لیکن مجھے

# wwwpalksoefetykeom



## سأتوين قسط كاخلاصه

حصب ہے۔ حمدان ماں کی کمی کا شکار بچہ ماما کی آمد کا من کرخوش ہے مگر بیخوشی بہت سے سوالوں کے جواب نہ ملنے پیادھورے بن کا شکار ہے۔

آ تھوس قسط:

ابآپآگے پڑھئے

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1 | f PAKSOCIETY



ہر شے تھی میرے کھر میں فقط ایک تو نہ تھا تیرے بغیر گھر میرا وریان تھا بہت تم چھوڑ دو اسے کہ بہت سے ہیں اور بھی کہنا ہے بات دوستو آسان تھا بہت در یائے ٹرینٹ کے پہلے بل کے پاس سفید بینج پرووا کیلی بیٹھی تھی ،اداس، ویران ، وحشت زِدہ میں بھی یہاں..... وہ اس کے ہمراہ آیا کرتا تھا، آج وہ اکیلی تھی، آج وہ دکھی تھی، وہ جواہے نہ ر پھتی تھی تو دن نہیں چڑھتا تھا، اب دن گزرتے جاتے تھے اور وہ آتا نہ تھا، اس کا حال خسرو کی بیان کی کیفیت سے ملنے لگا۔ سوزن ( کسی جیران ومرتعش شمع کی مانند میں عشق آ مذمیں گریہ کرتی جھٹکتی پھرتی ہوں ) کھی پیا کو جو میں نہ دیکھوں كانول اندهيري رتيال اس کے آنسو بھل بھل بہے جارے تھے، ٹرینٹ کے گدلے بانیوں میں تھلتے سورج کے نارنجی رنگ گہرے ہوتے جارہے تھے، اک باریہی ای جگہ جب وہ دونوں انتھے تھے، اس نے سلیمان خان ہے لئنی کجاجت سے کہا تھا۔ ''اگرتم نیه ملےصاحب.....تو میں....میر جاؤں گی تمہارے بغیر۔'' اس کی انگھوں میں وخشت ہی وحشت تھی ،سورج اس کے عقب میں تھا اور وہ پوری کی پوری زر دنارنجی رنگ میں ڈوبی ساکیت وسامت مجسمہ لگنے لگی تھی ،سلیمان شایداس کی محبت پہ ایمان لے آیا تھایا اس کے پاگل بن سے گھبرا گیا تھا، کچھتو تھا کہا ہے اپنانے بیآ مادہ ہوگیا، وہ اس وفت بھی الی ہی وحشت کا شکار تھی، سورج آج بھی اس کے عقب میں تھا اور خود وہ نار بھی زردر مگ میں ڈو بی نیم مردہ لگ رہی تھی ،مگرِ وہ آتا نہ تھا کچھ بولتا نہ تھا، وہ اتنا ظالم تو بھی نہ تھا جتنا اب کے ہوا تھا،اس کی دبنی رواک بار پھر بہجی۔ ''ایسے مت دیکھیں مجھے۔'' وہ جھینی تھی، کہ اس سحر کار کی نظروں کا رنگ ہی ایساطلسم پھونکتا تھا، کہ وہ خاک ہونے لکتی، خاشاک ہوگراس کے قدموں میں ڈھیر ہوتی جاتی، جوابا سلیمان کی مسکان بےحد گہری ہوئی گئی۔ " چلواچھا ہوا، مجھے کم از کم بی تو پا چلاتمہیں کیے خاموش کرایا جا سکتا ہے، مستقبل میں کام آئے کی بیربات ل ك آئے گا بيسنهرا وقت صاحب! جب آپ بورے كے بورے ميرے مول گے۔'' وہ حسرتِ زدہ انداز میں اسے دیکھنے لگی تھی،جس کے نقوش میں دیوتا وُں کی سی تمکنت اور

ماهنامه حيا 34 جولاني2016

بے نیازی تھی ، آنکھوں میں اک متورکن چک تھی ، وہ اپنے سامنے کھڑے شاندار سخص کی شخصیت

میں چھپے سراور تمکنت سے بری طرح مرعوب ہو چکی تھی، وقت بیت گیا، بیتے وقت نے انمول کیے جرا گئے ،اس کی ہتھیلیوں پہصرف بچھتاؤں کے رنگ انڑے ہوئے تتھے، شام کے رنگ سرگی ہو شکے ،ٹرنیٹ کے میٹا لے پانیوں میں سیاہی تھلنے لگی ،اس کی آنکھوں میں بھی ،اس کے وجود پہ بھی اس کی روح میں بھی ،آنسوقطرہ قطرہ بہتے تتھے،اسے یا دتھا سلمان نے کہا تھا،اسے سلیمان کا کہا ہر

لفظ اربر ہا۔ ''سارا جھگڑا ملکیت کا ہے، ہم رشتوں کو ہمیشہ کے لئے ملکیت تصور کرنے لگتے ہیں، حالانکہ پیر شیتے تو امانتا ہمیں سونچ جاتے ہیں، ہر رشتے کے الگ الگ حقوق وفرائض متعین کیے گئے ہیں، تا کہ کسی سے زیادتی نہ ہو، میں ہر رشتے کو اس کے مقام پہر کھنا چاہتا ہوں، ضد نقصان کا

باعث بنا کرتی ہے،ضد حچھوڑ دو۔'' اوراسِ نے ضدنہیں حچھوڑی، کیسے حچھوڑتی وہ زعم ہی اتنار کھتی تھی،اعتاد ہی ایسا کرتی تھی، پھر

سلیمان نے کھل کربھی تو نقصان کی ہابت نہ بتایا اور وہ معلوب کردی گئی۔ کوئی اسے پکار رہا تھا، وہاں سے اٹھ جانے کو کہدر ہاتھا، اس نے چونک کر دیکھا،ٹرنیٹ کے

کوئی اسے پکارر ہاتھا، وہاں سے اٹھ جانے کو کہہ رہاتھا، اس نے چونک کر دیکھا، کرتیت سے پانیوں پہرات اتر پچکی تھی، واقعی بہت در ہوگئ تھی، اتنی در کہ اب کچھ بھی نہیں ہوسکتا تھا، کوئی نقصان پوراہونے والانہیں تھا،کوئی زخم بھرنے کو تیار نہ تھا،کوئی اسے بتاتا وہ کیا کرے کہ……

بن طاہوں رہ برک رہا ہے۔ اور میں گئے میں دھونڈتا رہا گئے میں ڈھونڈتا رہا ہے۔ آئے ہنس گئے میں ڈھونڈتا رہا ہے۔ تم پھر نہ آ سکو گے بتانا تو تھا مجھے تم دور جا کے بس گئے میں ڈھونڈتا رہا تم دور جا کے بس گئے میں ڈھونڈتا رہا

م دور جا مے ہیں ہوگئی، ٹرنیٹ ممل طور پرسیاہ ہو چکا تھا، اس کی قسمت کی طرح اس کی زندگی کی

ما نند\_

#### 公公公

سارا دن بے حدمصروفیات اور بھگدڑ مجی رہی ،کنیز کا شوہر دوبئ ہوتا تھا،شادی کے بعد کنیز کو بھی وہیں چلے جانا تھا، گر آج تو ساجد (کنیز کا شوہر) کو ہی روانہ ہونا تھا، جھی امال نے ان کی پوری فیملی سمیت دعوت کر رکھی تھی ،بھر جائی بھی آئی ہوئی تھیں بچوں کے ساتھ، وہی کنیز جے شادی سے قبل کچھ گر دانتی نہیں تھیں ،اب اس کے آگے بیچھے پھر تیں۔

''اولیں ذرابڑا ہوجائے تو میں بھی اسے دوبئ ہی بجھواؤں گی۔''انہیں ساجد کے ٹھاٹ از حد متاثر کر رہے تھے، دو پہر کا کھانا کھا کر وہ لوگ سرشام نکلے، بھا اور سہیل تو ساتھ ہی گئے تھے ائیر پورٹ تک، امال نے البتہ ادھر سے ہی خدا حافظ کہہ دیا، منیب کو گھر آتے ہی مغرب ہوگئ، بھرجائی ابھی ادھر ہی تھیں ،آتے ہی اسے دھرلیا۔

جرجاتی اجھی ادھر ہی میں ،الے ،ن اسے دھر تیا۔ ''بہنوئی اتنی دور جارہا تھا، ملاوی خیں تو دیورصاحب، بیوی نہ سوچا اک بہنوئی ہے برامان جائے تے فیر؟'' منیب نے چونک کراک نظرانہیں دیکھا اور بیک وہیں کھڑے کھڑے چارپائی پہ

جائے تے فیر؟''منیب نے چونگ کراک نظرامیں دیکھا اور بیک اچھال دیا، ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتے وہ کوٹ بھی اتار چکا تھا۔

مامنامه خينا 🕥 جولانس 🖟 ...

''الوداعی ملاقات ہوگئ تھی میری ساجد ہے،اک گلاس پانی دے دیں مجھے اماں!'' بھر جائی کی بات کا بادل نخواستہ جواب دیتے اس نے اماں کومخاطب کیا تو بھر جائی کواک اور موقع مل گیا اس پہگرفت کرنے کا۔

'''ہا۔۔۔۔ ہائے منبے! تو ہلے تک ماں سے کم کرا تا ہے، پڑھی آگئی ہےاب تو تیری، اس سے کیوں نئیں کرا تا خدمتیں؟'' منیب کوبھر جائی کی بیہ بات ناگوارگی تھی، بیتا ٹر ان کے چہرے پہ آچکا تریکی رہے نہد

تھا،مگر بولا تچھنہیں۔

'' وہی کرتی ہے سارے کم ،تو فکرنہ کر۔''اماں کی وضاحت پہ بھر جائی تمسنحرانہ مسکرا کیں۔ '' نکاروتو نئیں رہا تھا منیب؟''اماں کوحمدان یا دآیا ، جو جاتے ہوئے بہت افسر دہ ہور ہا تھا۔ ''نہیں۔'' منیب اٹھ کھڑا ہوا ، جواب مختصر تھا ،ا ماں کی سلی نہیں ہوسکی۔ ''کیا تھا اگر تو۔۔۔۔''

''بس رہنے دیں اماں ، جواس کے حق میں بہتر ہے میں وہ کرر ہا ہوں۔'' ان کی بات قطع کرتا وہ از حد درشتی سے ٹوک گیا۔

''اوہو۔۔۔۔ بڑاغرور ہے دیور جی کواپنے فیصلوں پہ، دیکھیں گے جب وہ بچونگڑا ہڑا ہو کر کہیں کا''ڈی سی'' لگ جائے گا۔'' بھر جائی نے بالآخر جلایا ظاہر کر دیا ،اماں نے اک نظر انہیں دیکھا اور سر جھکا کر بیٹے گئیں، منیب کمرے میں آیا تو غانیہ وہاں بھی نہیں تھی، وہ دھیان دیئے بناواش روم میں بند ہو گیا، چینج کرکے باہر آیا تو چائے کا مگ موجود تھا مگر وہ پھر بھی نہیں تھی، منیب وہیں بیٹے گیا مگ اٹھاتے اِس نے خود پہلس تھنج لیا۔

''کیسی لڑکی تھی'، ضروریات پوری کرتی تھی خواہشات نہیں اوراک بنیناں تھی جس نے صرف خواہشات کے پیچھے دوڑ لگار کھی تھی ، کیا بیدواقعی و لیی نہیں ہے؟'' وہ خود سے سوال کررہا تھا ، جواب میں خاموشی تھی دلِ اس کے حق میں فیصلہ دیتے سخت متامل تھا ، اس کے لئے نرم ہوتا تھا نہ ہموار،

اس پیرما بقدرات کی غانیہ کی انا۔

حالانکہ وہ سمجھتا تھا آسے حمدان کی خاطر ایسا کرنا چاہیے تھا، مگر وہ نہیں کرپائی ، یوں وہ خیال بھی فاسق ہوا جو وہ اخذ کر رہا تھا کہ شاید غانیہ اس کے بیٹے کے حق میں بہتر ٹابت ہو جائے ، اس کی خاطر کچھ بھی قربانی دے ڈالے ، مگر نہیں ، جولڑکی اپنی انا قربان نہ کر سکی تھی ، وہ اور کیا کرتی ، وہ اور کیا کر سکتی تھی ، نچھ نہیں ، غانیہ کی انا اسے محض اکڑ غرور اور تکبر لگی تھی ، ضد کے سوا کچھ محسوس نہ ہوا تھا

(میں تو پہلے ہی تنہیں کوئی اہمیت کوئی درجود بنے کو تیار نہ تھا غانیہ بیگم، اپنی اس حرکت کے بعد تم نے خود پر مزید مشکلات کھڑی کرلی ہیں۔)

المسكریث کچونکتے ہوئے وہ ہنوز غصے سے بھرا ہوا تھا، غانیہ کھانے کی ٹرے لے کر آئی تب
تک وہ یونہی نیم دراز خرائے لینے میں مصروف ہو چکا تھا، نیند کا ایسا غلبہ اور انداز اس کی تھکن یا
طبیعت کی خرابی کی جانب اشارہ کرتا تھا، ٹرے رکھتے ہوئے غانیہ سوچ میں پڑی تھی، اب کیا
کرے، اسے جگانے کی جرائت کہال سے لاتی ، البتہ کمبل ضرور اس پہ درست کر دیا، جو صرف



ٹا گلوں کی حد تک تھا، بھنچ کر سینے تک لاتے منیب کی آ ٹکھ کھل گئی، غانبیا ک نظر سے زیا دہ نہیں دیکھ سکی تھی ،اس کی لہورنگ آ ٹکھوں میں۔

کمبل اس کے ہاتھوں سے سرک گیا، وہ کیے اسے گھور رہا تھا، غانیہ بے اختیار دوقدم پیچھے ہوئی بلکہ دھڑ کتے دل کوسنجالتی ہے اختیار بلیٹ کر باہر بھاگ گئی، منیب سر جھٹک کر کروٹ بدل گیا،سر بھاری توجسم میں حرارت محسوں ہورہی تھی، وہ جا ہے کے باوجود نہیں اٹھ سکا۔

دو بارہ آنکھ کھلی تو کمرے میں نائٹ بلب کی روشن کا دھند لاغبار اور سناٹا بھیلا ہوا تھا، اے اپنا سر ہنوز بھاری محسوں ہوا، ذرا سا کہینوں پہ دباؤڑال کراونچا ہوتے اس نے وال کلاک پہنگاہ کی، سے بھی السر مدد .

دسُ بح كرجاليس منك\_

رس نے بے اختیار گردن موڑی، غانیہ صوفے پہسکڑ کرلیٹی ہوئی نظر آئی،جسم پہسی کمبل یا اس نے بے اختیار گردن موڑی، غانیہ صوفے پہسکڑ کرلیٹی ہوئی نظر آئی،جسم پہسی کمبل یا لحاف کی بجائے وہی گرم چا در تھی جو سارا دن وہ اسے اوڑھے دیکھا کرتا، منیب چند ٹانے اس زاویئے پہرونٹ جھنچے ساکن اسے دیکھتا رہا،شد پدغصہ اس کے دماغ میں ٹھوکریں ہی مارنے لگا، اسے اس متنظر لڑکی پہشد بدتاؤ آرہا تھا، اک دل تو چاہا مرنے دے اسے ٹھنڈ میں، امال شاید آج بھول گئی تھیں، آئی تھی ساگانا جھبی سردی کی شدت کہیں زیادہ تھی۔

(اب کیا میں اس مہارانی کی منت کروں کہ معاف کردے مجھے، غلطی ہوگئی جوابیا کہہ دیا تھا اور بستر پہتشریف لے آئے ، کیوں کیوں ، ہے اس کی اتنی اوقات؟ اور غرور تو دیکھو ذرا ، میرے سر

ج صريا جائت ہے،مرے جان چھوڑ ہے)

پرواہ سکر بیٹ سلگاتے ہوخود بھی جلس جل کڑھ رہاتھا، پھر بہتیرا چاہا کہ اس کی ذات سے بے پرواہ ہو جائے ،خود پہ بے حسی طاری کرے، پھر سوجائے ،گراندر جو ہدردی کا احساس تھاوہ اس کے بار بار جھنگنے پہنچی ختم ہوئے میں ہمیں آرہاتھا، وہ پھر اک بار جھنجھلا کراٹھ گیا، ہی میں آئی اس غرور کی بار سر جھنگنے پہنچی ختم ہوئے میں ہمیں آئی اس غرور کی بوٹ کے دولگا کراسے خود بستر پہنٹخ دے،گرایسا کرنے میں اپنی انا بھی مجروح ہوتی تھی، وہ ہارتا تھا، کیوں اس پہنچا ہر کرے کہ اس بہانے اسے خود سے قریب کررہا ہے،امپاسبل۔
اس نے اس خیال کو بھی رد کر دیا، اک نئی سگریٹ سلگالی، وہ بھی ختم ہوگئی، گراضطراب اور

اس نے اُس خیال کوبھی رد کر دیا ،اک نئ سگریٹ سلگالی ، وہ بھی ختم ہو گئی ، مگر اضطراب اور فضول کا جذبہ ہمدر دی ہی نہ ختم ہوا ، وہ جھنجھلا کراٹھے گیا ،سلیپر پہنے ، لحاف اٹھا کراس کے اوپر پھینک دیا ،غانبے جوسر دی کے باعث تھٹھرتی سونہیں بار ہی تھی ،ٹھٹک کرمتوجہ ہوئی۔

''اور یہ نجیب بات نہیں کہ شادی ہے قبل جن چیز وں کو استعمال کرتے تم ذرا نہ جھجگی تھیں، انہیں ابشیئر کرنے میں ایسا تامل، اپنی ویز، میں جار ہا ہوں، تم اطمینان سے سوسکتی ہو۔''

ُ طنز سے کہتا وہ آخیر میں تسلی دینے تے انداز میں کہد کر باہرنکل گیا، غانیہ ایک دم متاسف ہو

گئی،ائے بہت شرمندگی ہوئی تھی کہ وہ اس کی وجہ ہے ہے آ رام ہو چکا تھا۔ ''کہیں خفا نہ ہو گئے ہوں کہ میں حمدان کی بات کیوں نہ مانی ، منظی ہوگئی کم از کم مجھے۔۔۔۔'' وہ بے چین بے قراری مختلف سوچیں سوچتی رہی تھی ، لحاف میں اس مخص کی خوشبوتھی ، جواسے اس کی طرح محبوب تھی ، مگر وہ پھر بھی بے چین مضطرب ہی رہی ،اس کی منتظر بھی ، جو جانے کہاں اتنی سر دی اتنی رات میں خوار ہوتا پھر رہا ہوگا ، ساری رات اس پریشانی اس تا سف کے ساتھ ڈھل گئی ، جو ج



کی اذان سے پہلے کہیں جا کرآ نکھ لگی ،ادھروہ پرسکون ہوئی ادھرمنیب نے اندر قدم رکھا تھا،اسے لحاف میں سکون کی نیندسوتے دیکھ کراپی خواری پہخو دلغت جیجی۔ '' بید میری بیوی ہے، اسے بچھ میرا خیال بینہ؟ اس پہ محبت کے دعوے، سیحان اللہ ہے'' آدھی سے زیادہ اس کی جان وہیں جل کر خاک ہوئی تھی، مزید جلنانہیں چاہتا تھا،جھی وہیں کھرے ''غانیہ سے کہیں تیار ہو جائے ، اسے اس کے میکے چھوڑ دوں گا۔'' نماز کے لئے مجد جاتے اس نے وضو کرتیں اماں کومخاطب کیا تھا، اماں نے جیرانی سے اسے بلیٹ کر دیکھا۔ اس ہے قبل کے پچھے کہتیں وہ باہرنکل گیا ،نماز پڑھے کرلوٹا تو غانیے کمرے میں نہیں تھی ،منیب اپنی تیاری میں لگ گیا، کچن میں ناشتے کوآیا تو غانبے کواطمینان سے جائے پکاتے دیکھ کربرس پڑا تھا۔ " کیا ثابت کرنا چاہتی ہو کہ بیسارا گھر تنہاری وجہ سے جل رہا ہے؟" غانیہ جے اس کے کسی بھی ارادے کی خبر نہیں تھی اس جھاڑ کی وجہ نہ بچھتے ہوئے ہراساں ہی ہوگئی۔ ''جی.....میں جھی ہیں۔''وہ عاجز و بے بس لگنے لگی۔ ''شٺ اپ، تیارنہیں ہوئیں تم ؟'' و ہ غرایا ، غانیہ حواس بحال نہ رکھ تکی ، گھبراہٹ بہت شدت سے اس برحملہ آور ہوتی۔ ''کسسکیا کہیں جانا تھا؟'' اس نے ہکلا کر یو چھا، آنکھوں میں سوال ہی نہیں تشویش بھی اتر آئی،منیب کوای کے ڈرامے بازی پہ قبر پڑھنے لگا۔ ''اماں نے تمہیں کچھ بتایانہیں ہے؟'' وہ دانت پیس کر پوچھر ہاتھا، غانیہ نے فی الفورنفی میں گردن ہلائی ،منیب کومزید نیں چڑھ گئی ، وہ واپس پلٹا اس وفت اماں اندر آ کسکیں۔ "میں کھے کہ کر گیا تھا آپ سے اماں۔"وہ چڑ کر یہی کہد سکا۔ "تو خود کیوں نہیں کہے لیتا، ساری رات تم استھے ہوتے ہو، پھر بغیر تیاری کے کیسے بھیج دیتی بچی کو ..... پہلی بار میکے جائے گئی شادی کے بعد۔ "ایسے کون سے آپ نے گھوڑے ہاتھی ساتھ کرنے تھے جو تیاری میں وقت صرف ہوگا، بہرحال آج تیاری کر لیجئے گا، میں کل اسے چھوڑ دوں گا ادھر۔'' جل کر کہتا وہ نا شتے میں مصروف ہوا یہ غانبیہ البیتہ سخت بے چین و پریشان نظر آئے لگی ، اس کا موڈ ایسا تھا کیا ہے ہرگز خیریت نہ نظر آئی تھی ،کہیں تو اسے بھیجنے پہ آمادہ نہ تھا، کہاں خود چھوڑنے پہ تل گیا،اسے فکر لاحق ہونی تو لا زمی تھی،اماں کچن میں ہی تھیں،ان کے سامنے بھلا وہ کیا کہتی جھی بہانے سے کمرے میں آگئی، صد شکراس کا بیک ابھی یہیں تھا، لینے تو لازمی آیا، اس نے کم صم انداز میں بیک اٹھالیا، دویئے سے جھاڑا، نا دیدہ گرد بہت پیار سے جھاڑی، تب ہی کسی نے ہاتھ بوھا کر بیک ا چک لیا، غانیہ تخیرس سرعت سے پلٹی اور اس سے نگراتے نگراتے بی ۔ ''ان چوکچلوں کا عادی تہیں ہوں، نہمہیں ان کا کوئی فائدہ پہنچنے والا ہے، بے کار ملکان ہونے کی ضرورت مہیں۔ "سردمہر غایت درج کے بے رحم انداز میں کہتا وہ غانیہ کا پہلے سے سہا دل ایکدم سے پاتال میں اتر گیا، وہ جواس سے بات کرنے آئی تھی، ٹکر تکرصورت دیکھتی رہ گئی، منیب المی قدموں سے بلٹ کر جاچکا تھا

公公公

تفکر اس کی روح کو جکڑ چکا تھا، اس پریشانی میں کچھے کھایا بھی نہیں گیا، دادی اور اماں کے ہاتھ مہیل اور تاؤ جی کو کھانا دے کراس نے تمروں کی صفائی کی ، پھر کچن میں آ کر برتن دھونے لگی ، مُلِی فون کی گھنٹی بج رہی تھی ، غانیہ نظرانداز کیے آپنے کام میں مصروف رہی کہ مہیل گھر پہ ہوتو فون وبى اٹھاليتا تھا۔

"آپ کا فون ہے بھا بھو!" کچھ در بعد ہی سہیل دروازے پہآ کھڑا ہوا، غانیہ فی الفور پلٹی،

اس کی آنکھوں میں خوشگوار جیرے تھی۔

د نہیں آپ کی سٹر، فضہ آپی۔'' غانیہ نے عجلت میں بل بند کر دیا، دو ہے سے ہاتھ پونجھتی وہ فون کی طرف چلی میں سہیل کو بجیب میں ماسیت نے آن لیا ، کوئی اس حد تک تھریلو رنگ میں رنگ جائے والی لڑکی کود کیھ کریقین کرسکتا تھاوہ کیسی ہوسکتی تھی ایک ماہ قبل تک۔ ''السلام عليم!'' غِانبيه نے ريسوراٹھاليا تھا، فضه کووہ تمام تر خوشد کی کے مظاہرے کے باوجود

بجھی ہو کی پژمر دہ آ واز لگی تھی۔

انہم یا دکریں تو کریں جمہیں تو وکیل صاحب کے سواسب مجھ بھول گیا۔'' فضہ کے انداز میں شکایت تھی پیسلام کا جواب بھی پتانہیں کیسے دیا ،بس شروع ہوگئی ،غانیہ کو میکدم چپ لگی ، وہ ہرگز غلط نبیں کہدرہی تھی۔

میں آج تمہیں کال کرنے والی تھی مماکیسی ہیں اور عمر .....؟'' ''سب ٹھیک ہیں ،مما بھی ،گرتمہارے نفیلے پیاندر ہی اندرکھل رہی ہیں وہ غانیہ،انہیں ابھی بھی لگتا ہے تم نے غلط کیا ہے۔''غانیہ کو پھر جیپ لگ گئی،اب تو اسے بھی یہی لگنے لگا تھا۔

‹‹میں ایک ہفتے بعد جارہی ہوں واپس،غانیتم ملنے آؤگی مجھے؟''اس کی خاموثی پر نضہ یکار

کر یو چیر ہی تھی ، غانیہ چونک کررہ گئی۔ ' آتی جلدی؟'' وهٔ مُشکی تھی ، فضہ ہننے گلی۔

'' وکیل صاحب نے اتنا خوش رکھا ہوا ہے تنہیں کیہ بیبیں بائیس دن گزرنے کا احساس نہ ہوا؟'' فضیہ پھرشِرارت پر اتری پا اس پر چوٹے کر رہی تھی، وہ سجھنے سے قاصر رہی، البتہ آٹکھیں • پر میں میں البتہ آٹکھیں ضرور بھرآ ئىيں، كِياوہ بتائلتى تھى، كتنى خوش تھى وہ، كسى كۈنبيں بتائى جاسكتى تھى سەبات۔

'' کہاں کھولئیں غانیہ!'' فضہ کے پکار نے پروہ ہڑ بڑائی۔

''وہ کہ رہے تھے، جمھے لے کے بہاں آئیں گے، میں جلد آجاؤں کی فضہ!''اس جواب پہ پانہیں فضہ کی کسی جد تک سلی ہوئی، مزید کچھ دیر ہات کر کے اس نے فون بند کیا تھا، تو غانیہ کے یاں کہنے کو جیسے کچھ بھی نہ ریا محن بہت بڑا تھا ابھی بھی ، برآ مدے کے کونے پیموجود پیڑ کا سامیہ، محن کے ایک چوتھائی ھے کو تھیر لیتا تھا، پتوںِ ہے لیدی شاخییں برآ مدے تک آتی تھیں، وہ وہیں ے پیپل کے درخت کے ساتھ بندھا جھولا دیکھے تھی، آ ہتگی سے چکتی وہ اس جھولے پیآ کر بیٹھ



www.palksociety.com

گئی، اتن آہتگی ہے کہ شاید درخت کو بھی پتانہ چلا، اس نے بے دلی و دلیسری کے انداز میں رس سے سر نکا دیا، ہلی ہلی ہلی مگرنم ہوا ہے جھولا، دھیرے دھیرے بلنے لگا، دھیما دھیما سا آگے پیچھے جھولنے لگا، وہ درخت کی شاخوں میں جانے کیا تلاش کر رہی تھی، چہرہ بے رونق، بال چوٹی میں مقیداور ہارسنگھار ناپیدتھا، کلائی تک پھنسی چوڑی دار آستین اور شک پا جامہ اور یہ بڑا سا دو پہہ جو گردن سے لیٹا نیچے زمین پر جھول رہا تھا، اپنے دھیان میں اندرآتا ہوا منیب وہیں ساکن وسامت کھڑا ہوا، اسے دیکھے گیا، وہ بجھر ہی تھا، یا گل رہی تھی، اسے لگا گلاب مرجھارہا ہے، وہ اس طرح اسے دیکھے گیا، اس کے چہرے اور منیب کی نگاہ کے درمیان سے حائل تھے، اس نے درمیان سے خہری کی تگاہ نظرت انا ضداکڑ بہت کچھے۔ بیتے نہیں ہٹائے، وہ کیا کیا ہٹا تا، درمیان میں تو بہت کچھے آگیا تھا، نفر ت انا ضداکڑ بہت کچھے۔ وہ سر جھٹک کر اندر بڑھ گیا، غانیہ اس بے خبری کی کیفیت میں وہیں بیٹھی تھی، شام کو وہ کچن میں جاول پکانے کی تیاری کر رہی تھی جب تائی ماں نے اسے اندر بلایا تھا۔

'''پتر اُپنی تیاری کر لے، منیب نے تخفیے کل تیرے پیکے لے کر جانا ہے۔'' ''میں کرلوں گی اماں۔'' اس نے انہیں تسلی کرا دی اور خود پھر سے کچن میں آگئی، رات کے کھانے کے بعد اس نے دودھ گرم کر کے سہیل کے ہاتھ سب کے گلاس جہاں کوئی موجود تھا پہنچا سیر

کیں ۔ ''' آپ خود کیوں نہیں پیتیں ہیں دودھ؟''سہیل کواس لڑکی کے تنہا سفر کی تمضائیوں کا ملال کھائے جاتا تھا،اس کی ومرانی چھیائے نہ چھپتی تھی۔

''ایسے ہی .....دل نہیں جا ہتا۔'' وہ بے دلی سے مسکرائی۔ ''ا

''اتنی کمزور ہوتی جار ہی بنیں ، آج ہی خوش ہو جا ئیں ، اپنے والدین کے گھر جانا ہے آپ کو، آج بہت عرصے بعد۔'' وہ ایسے اس سے بات جیت کر رہا تھا۔

غانیا نے گہری سیاہ محرظراز آتھوں پہرا پیکن خیدہ پلکوں کی جھالریں اٹھاتے ہوئے دانستہ

مسكرا كےاسے دیکھا۔

''میں خوش ہوں سہیل۔' سہیل اب کے پھنہیں بولا ، محض ہنکارا بھر کے خاموش رہا، چند کموں بعد بلٹ گیا، غانیہ نے بیرد آہ بھری اور بچن کا کام سیٹی اٹھ کر باہر آگئی، اس نے دادی کے کمرے میں جھانکا، وہ سورہی تھیں، اماں وہیں اک سائیڈ پہنماز پڑھے میں مصروف، گہرا سائس بھرتی وہ بلٹ کر بھر کمرے میں آگئ، وہ خض کہیں نہیں تھا، غانیہ جونکہ اس سے بات کرنا چاہتی تھی دانستہ کتاب کھول کی، غالب امکان تھاوہ آئے گا، مگررات بھیتی گئی تو اس کا انتظار بھی دم تو ژتا چاہی تھی دروازہ بند کیا تھا، پھر لجاف کھول کراوڑھ لیا، چلا گیا، اسے نہیں آنا تھا نہیں آیا، غانیہ نے اٹھ کر پہلے دروازہ بند کیا تھا، پھر لجاف کھول کراوڑھ لیا، سردی آج معمول سے بھی کہیں بڑھ کرتھی ،معایاد آیا کل کی تیاری تو کوئی کی نہیں ،اٹھی اپنے کپڑے نکال کرد کھے، ایسا لباس جو سادہ بھی ہواور بھرم بھی رکھ سکنٹی ہونے والی شادی کے تقاضوں کا۔ اپنے ساتھ اس نے مذیب کے بھی چند جوڑے اسٹری کرکے لئکائے، لاکر میں اس کے رپورات موجود تھے، اس نے برل کا سیٹ منتخب کیا تھا، اس کام سے فراغت کے بعد بیگ میں ساتھ لے جانے کے لئے چند شوخ جوڑے رکھ دیے، تیاری مکمل تھی، وہ نہیں جانی تھی، اسے وہاں ساتھ کے جوڑے اسے وہاں ساتھ لے جانے کے لئے چند شوخ جوڑے رکھ دیے، تیاری مکمل تھی، وہ نہیں جانی تھی، اسے وہاں ساتھ لے جانے کے لئے چند شوخ جوڑے رکھ دیے، تیاری مکمل تھی، وہ نہیں جانی تھی، اسے وہاں ساتھ کے جوڑے وہ کے دور اسے وہاں ہوں کہ بھی جانے کے جوڑے اسے وہاں ساتھ لیے جانے کے لئے چند شوخ جوڑے درکھ دیے، تیاری مکمل تھی، وہ نہیں جانی تھی، اسے وہاں ساتھ کے جانے کے کئی تھا، ساتھ کے جانے کے کئی جوڑے درکھ دیے، تیاری مکمل تھی، وہ نہیں جانی تھی، اسے وہاں ساتھ کے جانے کے خور در کرکھ دیے، تیاری مکمل تھی، وہ نہیں جانی تھی، اس

ر کنا ہو گایا وہ تحص ساتھ واپس لانے کا ارادہ رکھتا تھا، بہر حال اس نے ساراا نظام مکمل کرلیا، تا کہ منيب كواعتراض كاموقع ندمل يسك، واليس بسريد لينت اس في لائك بهي آفي كردى، الهي نيند پوری طرح مُمری بھی نہیں ہو گئی خب کسی احساس کے تحت پھر سے آنکہ کھل گئی، شعور بیدار نہیں تھا، وہ ابھی نیند کے غلبے میں تھی کہ دستک کی آواز پیا چھل پڑی، قطعی سمجھ نہ آسکی اس وقت کون ہو سکتا ہے، اس نے سائس تک روک لی،خوف اس کے اعصاب شل کرنے لگا تھا، اس ہے قبل کہ مزید بیخوف اسے حراساں کرتا ، منیب کی آواز نے اسے متحرک کر دیا۔

" غانیہ..... درواز ہ کھولا..... میں منیب '' وہ احکیل کر کھڑی ہوئی ، لائٹ آن کرتے ہی حجب ف چنخی گرا دی، وہ جیسے منتظر ہی تھا، پٹ دھکیلتا اسے سامنے سے ہٹا تا تیزی سے اندر گھسا اور درواز ہ

پھرسے بند کریے کنڈی چڑھادی۔

''سور ہی تھی کہ دنیا ہے ہی چلی گئے تھیں، کب سے دروازہ بجار ہا تھا، نان سنس۔'' اس کی جانب برخ کرتے ہی وہ مدھم غراتی آواز میں اس پہ برس پڑا، غانیہ جواس افراتفری اس بھگدڑ کی وجهبیں بھی تھی،مزید گزیزا کررہ گئی۔

'سب جریت ہے؟''

''ابا جی آ کر یو پھیں تو کہنا کب کا سویا ہوا ہوں سنا۔''سرتک لحاف تھینچتے وہ اسے بی بجھانے کا اشاره بھی کرچکا تھا، غانبیمزید ہونق ہو کررہ گئی، چند کھے تتحیر کھڑی رہی پھر لائٹ آف کر دی، ابھی ا بني قيام گاه يغني صوفے تک بھي نہيں پيچي تھي كه درواز ه اك بار پھر دھڑ دھڑ ايا، وه اس افزاده پير كيا بو گھلائی کہ ا جا تک اس کی کلائی سخت و درشت گرفت میں آ کر جھٹکا لگا گئی۔

''ابا ہیں، خبر دار جو انہیں شک ہونے دیا۔' اندھرے میں اس نے منیب کی سرد پھنکارتی تنبیبی آ دازشی تقی تو دل ذراسنجلا،خودکو کمپوز ڈ کر کے اس نے پھر لائٹ جلائی اور درواز ہ گھول دیا، وِاقعی تا وَ جی تھے، ان کی متلاشی بے چین نظریں اندر بھٹکی تھیں اور بیٹر یہ تنے ہوئے لحاف یہ جا کر تھم مين، آنگھول ميں قبرغصه اورغيض وغضب سب مجھ تھا۔

" پتر منیے کو اٹھا ذرا۔" انہوں نے خود اندر آنے سے گریز برتے اسے بھاری ذمہ داری سونی،وه شیٹاسی گئی۔

"ووتو كب كي سوري بين تاؤجي، طبيعت تهيك نهين تهي، دوالي كر لين بين، شايد آساني ہے نہ اٹھیں۔'' وہ گریزال تھی، بہت سوچ سوچ کر بولی، تاؤ جی نے اک نظر ایسے دیکھا، ان کی آ تکھوں میں اچنجا اِدر تخیراک ساتھ اندا؛ گویا فیصلہ نہ کریا رہے ہوں ، جسے کچھ دیرقبل ہاہرِ دیکھا وہ منیب نہ تھا، ان کی آٹکھیں دھو کہ کیسے کھا کئیں،غصہ اتنا تھا کہ بغیر لحاظ کے اس وقت اس کی کلاس کنے آئیج ،مگروہ بھی کم کائیاں نہیں تھا۔

'ہٰلاں.....چل پتر تو دروجا بند کر لے، آرام کر، چلتا ہوں میں وی۔'' انہوں ن اِس کے سر ير ہاتھ پھيرا، وہيں سے بلٹ كئے، غانيہ نے سكھ كاسانس بھرتے ہوئے دروازہ بندكيا، پلٹي تو ٹھٹك لئى، و وبيت اطمينان سے بيشاسكريث سلكار ہاتھا۔

، پھینکس ۔'' بہت سارا دھواں بھیرتے وہ بھاری بھر کم آواز میں گویا ہوا، غانیہ نے خود کو

ماهنامه هنا الله المولاني 2016

سنجالا اوردھڑ کتے دل کے ساتھ صوفے پہآئیگی۔ ''یہاں آ جاؤ، بہر حال آج میں ہمدردی میں بھی تنہیں لحاف نہیں بخش سکتا، یہی حل ہے اس کا کہتم میرے ساتھ شیئر کرلو۔'' غانیہ سنائے میں گھر گئی، دھڑ کتا دل میکدم ساکن ہو گیا، جیسے بھی زندہ ہی نہ ہوا ہو، اسے لگا وہ پھر اس کی تذکیل کا آغاز کر چکا ہے، آٹکھیں تکلیف و کرب کے مارے جھلملا گئیں۔

''ہیلوکس سوچ میں پڑگئیں موصوفہ؟'' منیب کالہجہ طنزیہ ہوا، غانبہ نے زخمی نظروں سے اسے دیکھا تھا، وہ متوجہ تھا، نگا ہوں کی اس گتا خانہ چک پہاس کا چرہ تپ کرا نگارہ ہوا، دل سلگ اٹھا۔ ''میری فکر میں ہاکان نہ ہوں چوہدری صاحب، کرلوں گی گزارہ کسی نہ کسی طرح۔'' وہ تڑوخ گئ تھی، منیب کوکہاں تو قع تھی وہ ایسے بچرائے گی، جھی اسے بھی قہر بننے سے کوئی نہ روک سکا۔ ''تم .....تم خود کیا جھتی ہو، میں مر رہا ہوں تمہارے فراق میں؟'' وہ خونخوار انداز میں غراتا اس یہ چڑھ دوڑا، غانبہ نے اپنا بازواس سے چھڑوانے کی کوشش نہیں کی، بس بہتی نم آنکھوں سے

اسے پھودیر دیکھا۔ ''اب ہی تو خود کوٹھیک بھی ہوں منیب صاحب! کہ میری حیثیت دو کوڑی کی بھی نہیں ہے آپ کے نز دیک،اگر میں محبت کے قابل نہیں تو جھےالی خیرات بھی نہیں جا ہے، یہ میری ضد نہیں خوداری ہے، میں بھی آپ کو بتاؤں گی کہ غائیہ نے محبت میں بیر قدم اٹھایا تھا، ہوس میں مبتلا ہو کر نہیں۔'' وہ بھی بھٹ پڑی تھی، منیب کو سکتہ ہوتے ہوتے رہ گیا، اس نے ایکدم اس کا بازوجھوڑ دیا، بلکہ وحشت بھرے انداز میں اسے دور جھنک دیا۔

" '' ہاںتم اور تمہارے بید عوے مئی کی دیوار ثابت ہوں گے انشاءاللہ ،محبت کی متقاضی ہو مجھ ہے؟'' وہ حقایرت سے ہنسا، گویا سسکا۔ سے؟'' وہ حقایرت سے ہنسا، گویا سسکا۔

'' ''تنہیں بھی اگر استعال کیا غانیہ بیگم تو وقتی جذ ہے یا ضرورت سے زیادہ گوئی احساس نہیں ہو گا، میں سمجھتا ہوں یہی اصل اوقات ہے تنہاری اور سنو ابھی مجھے نہ تو تنہاری ضرورت محسوس ہوتی ہے نہتم اس وقت میر ہے کسی وقتی جذ ہے کی تسکین کا ہی سامان ہو۔' غانیہ پچھنیں بولی، شدتوں سے پھوٹ پھوٹ کر رو بڑی، مذیب اک بار پھر لجاف میں خیمہ زن ہوگیا، وہ البتہ کمرے کے وسط میں دھری آنگیٹھی میں دیکتے کوئلوں کی مانند سکتی پنجنی را کھ ہوتی رہی تھی، ختم ہوتی رہی تھی۔

المكتك المكتك

سہ پہر کی تیز دھوپ لان کے آخری کناروں تک پھیل چکی تھی اور اب اپنا آپ سمیٹتے ہوئے دیواروں کی منڈ بروں اور درختوں کی پھنگنوں پر چڑھ رہی تھی ،سنہری دھوپ میں ہری گھاس کے رنگ میں عجیب ساسنہری بین آگیا تھا، وہ اس سنہری گھاس کو روندتا اندرونی جھے کی جانب جا رہا تھا، کہ اسی وفت اپنے دھیان میں باہر آتیں آپا اسے روبرو پا کے میکدم ٹھٹک گئیں، آٹکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا، جوہن گلاسز اتار کر جیب میں اٹکارہا تھا۔

''السلام علیم! کیسی ہیں آبا۔'' سفید براق سوٹ میرون ٹائی، وہ کسی انگلش فلم کا ہیرولگتا تھا، سرخ وسفیداونچا پورا بے حدوجیہہ،انہیں وہ ہمیشہ سے بڑھ کر پیارا دلارالگا۔



''ماں صدیے ، ماں قربان ، میراشنرادہ ویرآ گیا ، دھی قسوں والی ہوئی جس نے تہمیں اس راستے پہ چلا دیا۔''انہوں نے والہانہ اظہار کیا تھا ، زبانی بھی مملی بھی ، گلے لگایا ماتھا چو ما۔ ''میں کتنی خوش ہوں ، بتا ہی نہیں سکتی ،شم سے اپنی خوشی کا۔'' دونوں ہمراہ چلتے اندرآ گئے تھے اب، انہوں نے صوفے پہ سجے کشنز کو ازسر نے وجمایا ، اسے بٹھایا ، پیارلٹاتی نظروں سے دیکھنے لگیں ،مون قدرے بے چین اور پچھ عجلت کا شکارلگتا تھا۔

''قدرکیسی ہےا ب'' وہ ادھرادھر بیٹی کو تلاش کررہا تھا،انہوں نے سردآ ہ بھری۔ ''بہتر ہے، میں لاتی ہوں۔'' انہوں نے تسلی دی اور بیڈ کے ساتھ موجود ہے بی کاٹ سے کمبل میں لیٹی بے خبرسوئی بچی کو اٹھالا ئیں،مون لیکخت اٹھے کھڑا ہوا، بچی کو ہاتھوں پہلیا،سر پہ بوسہ شبت کرتے بہت دیر تک اس کا چہرہ دیکھتارہا، بالکل ماں کاعکس تھی،رنگ روپ باپ پہ پڑا تھا، وہ حسن و جمال کا مرقع تھی گویا،ایک چھوٹی سی شہزادی کسی سلطنت کی ملکہ۔

ن وہماں ہر س کو یا ہمیں چوں ک ہراری کی مصف کا معتب ہے۔ '' ذرا سا نون کر دیتے تو میں تمہاری پہند کے سارے پکوان تیار رکھتی ہم بیٹھو ذراء آتی ہوں

ابھی۔''انہوں نے اٹھنا چاہا،مون نے بےساختەروک دیا۔ درمدے رہاں کی سیاری سے رہے ہوں کے سی ملن نے ارد

'' میں کھانا کھا کر آیا ہوں آیا، زحمت نہ کریں پلیز، زیادہ دیر ہیں تھہر سکوں گا، بھائی جان اور بیجے کدھر ہیں؟'' بچی کو سینے سے لگائے آ ہمتگی سے تھپکتا وہ آئہیں واقعی ساست دان لگا، کلف زدہ اور سی حد تک خود غرض، وہ اسے دیکھتی رہ گئیں، آئکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں، جوچھلکی تب مون کی نظروں میں آئیں، وہ جو بچی میں مگن تھا، قدر ہے شکتہ نظر آتا تھا، بہن جو ماں کی طرح تھیں کے آنسوؤں سے لیکاخت ٹوٹا ہوا اور ملول بھی دکھنے لگا۔

''کیوں روئیں آپ آپا!'' بچی سمیت وہ ان تک آیا ، ان کا ہاتھ تھام لیا ، بازو کے حلقے میں لےلیا ، وہ با قاعد ہ بچکیوں سے رونے لگیں ، ضبط اس بل گویا محال تھا ، ویر بھرا کا دکھان کا کلیجہ بھاڑ رہا تھا ، چیررہا تھا ، ایسی اتھری جوانی ایساحس و جمال اور میہ نہائی ، یہ دکھ، کیا پھر بھی وہ نہ روتیں ، دل اجڑگیا تھا ان کے بھائی کا ، گھر ویران ہوگیا تھا ، کم دکھ کی بات تھی ، گرکہتی تو کیا ، کہنے کو اب بچا ہی کیا تھا۔

" (رسیح پوچیس تو اس وجہ سے نہیں آ رہا تھا میں ، جانتا ہوں آپ بجائے خوش ہونے کے اداس ہو جائیں گی۔ "مون نے بچی کوکاٹ میں لٹاتے ہوئے گویا شکوہ کیا ، انہوں نے جوابا زخی نظروں سے خوبر و بھائی کی اس بے اعتنائی کے مظاہر ہے کو دیکھا تھا ، ان کی افسر دگی ویاسیت مزید برا ھاگی۔ " بھی بھارتم پہنیں اس کر ماں ماری پہترس آتا ہے مون ، تو اس دنیا کا باسی تو لگتا ہی نہیں ہے ، ہاتھوں میں پالا گودوں کھلا یا تجھے ، مگر ہمیشہ پہنچ سے دورلگتا رہا ، رسائی سے باہر ، اگر تو مجھے میسر نہیں تھا ، نہیں ہے ، وہ تو پھر کہاں تیری خاک کو پیچی ہوگی بیچاری ، حالا نکہ داسی یا کنیز ہی بن گئ تھی تیری چاہت میں مگر۔ "

' پیسست مون بچی کولٹا چکا تھا، رخ پھیر کے اس کی جانب پلٹا تو کیسا غیریقین نظر آتا تھا، چہرے پہ عجیب نافہم ساتا ٹر انجرا، اگلے لیحے وہ پھرنا رمل تھا۔

ماهنامه شيئا (43) حولاني 2016

''کیا ہے معنی یا تیں لے بیٹھیں آپ بھی ، جائے نہیں پلوا ئیں گی؟ پھر جھے جانا بھی ہے۔' وہ رسٹ واچ دیکھ رہاتھا، ایک بل کو وہ انہیں انسان نہیں ربورٹ لگا جذبات واحساسات سے عاری اپنی دھن میں محود مگن بے نیاز لانعلق بے برواہ۔

''قدر ذرا ہوش سنجالتی ہے تو میں اسے ساتھ لے جاؤں گا۔'' انٹر کام پہ چائے آرڈر کر کے وہ پھراس کے پاس آگر بیٹی تو اس کی بات من کر گہرا سائس بھر کررہ گئیں، وہ بھائی کے لئے خود چائے بنا تیس اپنے ہاتھ سے ساتھ لواز مات کے ڈھیر لگا دیتیں، مگر وہ آیا ہی اسے مختفر سے دورا نے کے لئے تھا کہ ار مان نکا لئے کا خیال ترک کر کے آٹھوں کی بیاس بچھانے کا لائچ کر رہی تھیں، ابھی تو بچے اوران کے والد الگِشاکی ہوتے کہ وہ آیا اور ان سے ملاتک نہیں۔

"''اتن چھوٹی بچی بغیر کسی عورت کی نگرانی کے کیے رکھو گے؟'' انہوں نے سنجل کر بیٹھتے نقطہ اٹھایا، گویا نازک موضوع یہ بات کرنے کی تیاری پکڑی۔

''''''فیجی گورنس ڈھونڈ کر ہی ہے کام کروں گا آپا، مگر بیٹی کو دیکھے بغیر رات کانٹنی مشکل لگتی ہے اب، واحد خوشی ہے بید میری زندگی کی۔'' ربورٹ جیتا جا گنا انسان کا روپ دھار گیا، جذبات و احساسات سے لبریز، انہیں بے جداچھامحسوس ہوا،خوش امیدی اور آس جا گی۔

''شادی کرکومون، زندگی کومقصدمل جائے گا۔'' انہوں نے ہمت کرکے کہہ ڈالا اور جیتا جاگا انسان پھرسے واپس ربورٹ میں ڈھل گیا، تاثرات واحساسات سے عاری، فولادی چرہ۔
''آئندہ الی بات نہیں کریں گی آپ جھے امید ہے، چلتا ہوں، بھائی جان کوسلام دیجے گا اور ہاں میری زندگی بےمقصد نہیں ہے، اگر سمجھیں تو ابھی مقصد ملا ہے۔'' وہ خالیگ واپس رکھتا اخر کر یہ جاوہ جا، نہ الوداعی ملاپ نہ رسمی سلام دعا، ٹرے اسٹیکس کی یونمی ان چھوئی پڑی تھی، وہ آئسو بھری آئھوں سے سب دیکھی سر ہاتھوں میں تھام کر بیٹھی رہیں۔

روز ہوتی ہے ان سے ملاقات بات ملتی ہی نہیں بات برطانے کے لئے

کمرے میں موت کا ساساٹا تھا، اتنی خاموثی کے باہر گرتی ہلی بوندیں کھڑکیوں کے بند شیشوں پر کسی پھر کی طرح لگ رہی تھیں، جیسے بہت سے پھر تڑاخ تڑاخ گر رہے ہوں اور جیسے یہ پھر شیشوں کو چور چور کر دیں گے اور چور چورتو بہت کچھ ہو چکا تھا، اس کا دل، اس کے خواب، اس کے ار مان، اس کے جذبات، اس کا مان بھی، اس مخص کی با تیں ہی ضرب کاری نہ ہوتی تھیں، نظریں بھی دل وروح میں شگاف ڈ التی تھیں، عزت کسی چڑیا کا نام ہے، بیدوہ جانتا ہی نہ تھا، یا شاید کے لئے اسے عزت پہند نہ تھی کہ صرف ذکیل کرنے پہتل گیا تھا، کیا واقعی اتنا بڑا جرم تھا میں ہوں ہوں ہے۔

وہ آنسو بہاتی سوچی تھی،سوچی تھی اور آنسو بہاتی تھی ، آنسواس کی زندگی کے ہرپہر کا لازمی حصہ ہو گئے تھے جیسے، وہ اسے ماما کے گھر نہیں لے کر گیا تھا، کہ صبح سے جھڑی لگی تھی، بلکہ یہ جھڑی رات سے ہی لگ گئی تھی، جب اگلی صبح وہ اتھی توضحن گیلا تھا، بوندیں ہنوز گر رہی تھیں،سردی کی

المنامة حينا (44) جولاني2016

شدت میں بھی اضافہ ہو کررہ گیا، ایسے موسم میں ویکنوں بسوں کے دھکے کھا کرخود کورٹ پہنچنا ہی محال تھا، اسے کہاں وہ بھلا ساتھ گھسیٹے پھرتا، غانبہ نے خود بھی خاموثی اختیار کی تھی، اس مخص کی مجوری و نا پندیدگی تو ایک طرف وہ خود ایسے موسم میں باہر نکلنے ہے کتر ایا کرتی ، گو کہ اپنی گاڑی میں سفر کرنا ہوتا اس کے باوجودا سے خوف آیا کرتا ،اب تو پھر پبلکٹرانسپورٹ میں خوار ہونا تھا۔ منیب تیار ہوکر چلا گیا،تو غانیہ نے معمول کے کام نپٹائے تھے، فراغت ہی نہیں تھی، یاسیت بھی دامن جکڑے ساتھ ساتھ تھی، کمرے میں بارش کی آواز سنتی وہ مسلسل اپنی سوچوں سے فرار عامتی تھی جومل کرنے دیتا تھا، جانے کب آئے لگ گئی، دوبارہ اٹھی تو ظہر کی اذان ہورہی تھی،اسے یاد آیا منیب کے کپڑے صبح سے سرف میں بھگو کرر کھے ہیں ، پہلے اس نے سالن چو لہے پہ گرم کرنے کو رکھا پھر کپڑے دھونے اندرآ بلیھی ، کپڑے کھنگال کرنچوڑنے کے بعد وہیں میب میں رہنے دیئے کہ پھیلانے کہاں تھے، ہارش تو ہنوز برس رہی تھی، کیلی آستین چڑھاتی دوبارہ کچن میں آئی تو اماں کو روٹیاں یکاتے دیکھ کر کھیراس گئے۔

' آپ کیوں لگ کئیں اماں پہٹیں پلیز میں بناتی ہوں۔''انہوں نے پیڑا بناتے ہوئے اک نظرا ہے دیکھا،کیسی شفقت ومحبت تھی اس پیارلٹائی نظروں میں۔

'' نہ پتر ، کچھٹیں ہوندا،میرابس چلے تو تچھے چھ ماہ بلنگ سے نہ اتاروں ،اینے ار مان نکالوں اتنے چاؤ لاڈ کروں، پر وہ منیبا جو ہے نا بہت کوڑا ہے اس معاملے میں،سنتا نئیں کئی کی، تیرے ہاتھوں گی مہندی ایر نے کا وی انظار نہ کیا کو جے نے ، لے کے کم کار میں جوت دیا ، خیر تو اس کے سامنے کرلیا کر، باقی ذرا آرام وی کیا کر پتر، و مکھ ذرا کتنی ماڑی ہوگئی ہے چند دنوں میں، کچھ کھاتی پیتی وی نئیں ۔''الیبی محبت الیمی چا ہت ، غانبہ کا د آل بھرانے کا سبب بنی ،آ تکھیں جل جل آخیں ۔ ''ایسی بات نہیں ہے امال، منیب سے مجھے کوئی شکایت نہیں، آپ بھی نہ پریشان ہوا كريں - " فبرت كھول كرسلاد كے لئے سبزياں نكالتي وہ سلاد اور رائح كي نتياري كرنے كي ، اب یے اماں پچھنہیں پولیں ،البتہ جومسکراہٹ ہونٹوں پہانجری وہ صاف گواہ تھی کہ وہ بیٹے کے کسی بھی ستم سے بے جرمیں ہیں۔

'' آج جمعہ ہے، منیبا وی جلدی آ جائے گا، کی خیال اے تھوڑے سے جاول نہ دھر لیس ساتھ؟ شوق سے کھا تا ہے شور بہ ڈال کے۔''انہوں نے روئی سینکتے ہوئے غانیہ کی اصلاح لی۔ '' ٹھیک ہے، میں ابھی حاول یکا لیتی ہوں۔''اس نے سلا د کاٹ کی تھی، تیزی ہے ڈش میں سجا كروش فرائج ميں ركھتے ہوئے ڈبے كھول كر جاول نكال كر پرات ميں ڈاليا اور بھكونے لكى ، جب تک اماں روٹی پکا کے فارغ ہوئیں، وہ حیاول چڑھانے کی تیاری مکمل کر چکی تھی۔

" آپ دادی کے پاس جائیں اماں اب، میں کرلوں کی ہیے۔"اس نے نرمی سے کہا تو اماں الرا کے سر پہ پیار سے ہاتھ پھیرتیں باہرنگل کئیں، چاول دم پہتھے جیب سہیل اور ابا جمعہ کی نمیاز کی ادائیلی کے بعد کھر آئے، اب ابا کونوری کھانا جاہے ہوتا تھا، تا کہ وہ کچھ در بعد میں آرام کر عمیں، غانبیے نہیں دیکھتے ہی کمرے میں جا کر دستر خوان بچھایا شروع کر دیا۔

"منیا ابھی تک آج پانہیں کیوں نہیں آیا۔"اماں کھڑی کھڑی بیرونی دروازے سے جھانگتی



تھیں ،اب کے مایوس ہوکر بولیں ،سہیل جو نلکے سے پاس کھڑا پیرٹل ال سے دھور ہا تھا، انہیں دیکھ کر منتے زگا۔

''''اتنی فکر بھی میری اور اہا کی نہیں کی آپ نے اماں، جتنی وریے کی کرتی ہو۔'' اماں کھیا گئیں، بلکہ جھلا گئیں، جبھی اس پیرچڑھ دوڑیں۔

''وہ ہر روزشہر جاتا ہے، ویکنوں بسوں کے دھکے کھاتا ہے، فکر تو ہوگی، تم دونوں تو ادھر ہی '' میں فکر سے کی '''

''سیدهی طرح کیول نہیں کہتی ہوامال، ورے سے تخفیے ہم سے زیادہ محبت ہے۔' سہیل پیر دھو چکا تھا،ٹل بند کرنے کے بعد زمین پہ پیر زور زور سے مارتا ان تک آتا ہوا چھیڑنے سے بازنہ آیا،امال نے اب کے جواب نہیں دیا تھا، مذیب کی دور سے آتے انہیں اک جھلک نظر آگئی تھی، جھی مطمئن ہوتیں اندر کمرے میں چلی گئیں۔

'' آپ کی تجھ مدد کر داؤں بھر جائی؟'' غانیہ اک اک چیز لا کر دستر خوان پہر کھ رہی تھی ، وہ اس کے پاس آگیا، غانیہ نے چادلوں کی ڈش اور سلاد کا ڈونگا اسے تھا دیتے، سہیل جیسے ہی کچن

کے در دازے سے نکلا منیب کو گویا اپنا منتظریایا۔

''تمہارارزلٹ آؤٹ ہوگیا ہے بی اُے کا؟''لہجہ کڑاا نداز چبھتا ہوا تھا،سہیل گڑ بڑا سا گیا۔ ''پپ..... پتانہیں ویر! میں نے اک دن صابر سے پوچھا تھا، کہتا ابھی نہیں نکلا۔'' اس نے اپنے کلاس فیلو گاؤں کے دوست کا حوالہ دیتے صاف جھوٹ بولا جو کہ منیب جیسے زیرک انسان سے کہاں جھیار ہ سکتا تھا۔

'' کچھٹرم ہے سہیل تو چلو بھر بانی میں ڈوب مرو، چوتھی باراس امتحان میں فیل ہوئے ہواور دھڑ لہ دیکھو کہ صاف جھوٹ بک رہے ہو، کیا سمجھتے ہوتم نہیں بتاؤ گےتو پتانہیں چلے گا مجھے؟''سہیل کا چہرہ لیکخت پھیکا پڑ گیا،وہ کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں رہاتھا جیسے۔

'''''اب میں بھی جتنا مرضی تمہاری ظرف داری کرلوں، گر آبانہیں سنیں گے، کرنا اب ساری زندگی یہی بھیتی باڑی۔'' وہ کلستا ہوا اپنے کمرے میں جا گھسا، سہیل نے اس کے جانے کے بعد گہرا طویل سانس بھر کے خود کوڈ صیلا چھوڑ دیا۔

'' جاول اندر لے کر چلو، اہا کو بھوک لگ رہی ہوگی۔'' وہ ہاٹ پاٹ اٹھائے اس کے پاس سے گزرتی ہوئی ٹوک گئی۔

''جنتی بھی گئی ہو، لاڈلے کو ساتھ جب تک بٹھانہیں لیں گے نوالہ نہیں توڑیں گے، سہیل صاحب کی ہی کوئی عزت نہیں بس یہاں کسی کو، اک دن دیکھنا ایسا کام کرکے دکھاؤں گا کہ سب حیران رہ جا نیں گے۔'' غانیہ نے چونک کر دیکھا، وہ بے حد سنجیدہ تھا، اسے عجیب سااحساس ہوا۔ ''محنت کے بغیر بچھ بھی حاصل اگر کیا جائے تو اس میں کہیں نہ کہیں سے نا جائز ضرور شامل ہو جاتا ہوتا ہے سہیل بھائی، سو بی کیئر فل۔'' بہت اخلاص سے نصیحت کرتے اسے اس محض کی چھتی



بہت پخت نظروں کا احساس ایک دم سے چپ ہونے پاکسا گیا۔
''غانیہ! دھی رائی ادھر میرے پاس آ کے بیٹھو، سارا دن کام میں گئی رہتی ہے، میرے پاس آ نے کا وی فیم نہیں لگدا تیرا۔' دادی نے اسے دیکھتے ہی بے قراری سے کہا تھا، ابا ہنس پڑے، امال کی نظروں میں پیارتھا، غانیہ اگر بو کھلائی تو اس محص کی طزیہ نظروں سے۔
''نہیں تو دادی، روٹیاں امال نے پکائی ہیں، میں تو سوگئ تھی جھی آپ کے پاس نہیں آسکی '' دہ اتنا گھبرائی کہ اصل بات اگل دی، جہاں بنیب کے چبرے پہزہر یکی مکان انھری وہاں امال گہرا سانس بھر کے رہ گئیں، غانیہ کی بہی سادگی اور معصومیت انہیں اب فکر مند کرنے گئی تھی، آج کمل کی لڑکیوں جسیا تو بچھ بھی اس میں نہیں تھا، اتنی سیدھی اور کسی حد تک بے وقوف یا جمادت کی حد تک بھی اس میں نہیں تھا، اتنی سیدھی اور کسی حد تک بے وقوف یا جمادت کی حد تک بچی، انہیں اس سے دلی ہدردی

'' کیاضرورت بھی تھے بیگل کہنے کی ،جھلی ہی رہنا تو وی ساری عمر۔'' امال نے کچن میں آ کر اسے ڈانٹا تھا، وہ کچھ گھبراس گئی۔

"مگر چچ تو یہی تھا نا اماں۔"

''بتر میں نے کب کہا جھوٹ ہول، پر وہاں تو جپ وی رہتی تو گجارا ہوسکتا تھا، منبے کے جاج میں گئی ہے، توں اسے ہی جھل بنی رہی تو گھے وہ کچھ بندی ہوشیاری ہے رہنا ہوگاہاں؟'' چکا ہے وہ ، اعتبارا تھ گیا ہے اس کا عورت ذات ہے، کچھے بندی ہوشیاری ہے رہنا ہوگاہاں؟'' عانیہ کیا کہتی بھلا، خاموش رہی، وہ انہیں کیسے سمجھائی، کیسے بتاتی کہ اس محف کے ماسھے کی شکن اسے سب فراموش کرا دیت ہے، وہ گھر میں تھا، غصے میں تھا، غانیہ کا حوصلہ نہیں ہو سکا کمرے کارخ کرنے کا، یہاں تک کہ عشاء کی نماز بھی دادی کے کرنے کا، یہاں تک کہ دات ہوگئی، اس نے عصر مغرب یہاں تک کہ عشاء کی نماز بھی دادی کے کمرے میں اداکی، دادی کے لئے دودھ کا گلاس لائی تو تسبیح پڑھتی دادی مسکرانے لگیں۔
''میری پتری نے آج میری ساری شکا تیس دور کرنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے؟'' جواباً وہ جھینپ

''بس آپ سے ہاتیں کرنے کو جی چاہ رہاتھا دادی۔' وہ ان کے بستر میں گھس گئی، دادی نے اس کا سرگود میں رکھ لیا، دادی نہیں جانتی تھیں پر بیہ حقیقت تھی کہ وہ اس تخص کے سامنے سے بھاگ رہی تھی ، اس کے سامنے سے کتر اربی تھی، رات بیانہیں کیسے اسے اتنی ہاتیں سنادیں، سچ بیہ تھا کہ اب وہ اندر ہی اندر خاکف تھی، سردی بہت زیادہ تھی، وہ دادی کے بستر میں گھس کر بھی کہا رہی تھی، امال معمول کے مطابق انگیشی میں کو کئے دہ کا کر دادی کے کمرے میں رکھ کرگئی، تب کہیں اس قہر کی سردی کی شدیت میں بچھ کی محسوس ہوئی، دادی کے ساتھ وہ بھی غودگ میں جا بچگی تھی، جب دروازہ گھول کروہ تحفی اندر داخل ہوا۔

''غانیہ ادھرہے دادی'۔' غانیہ ایک دم الرث ہوئی ، دل بہت زور سے دھڑ کا بلکہ د رکا۔ ''ہاں ادھر ہی ہے کیوں؟'' دادی کو پوتے کی مداخلت کچھ بھائی نہیں ،جھبی چڑسی گئیں۔ ''اسے جھیجیں۔''

ماهنامه حينا حرا جولاس 2016

" ہرروز تیرے کولی ہی ہوتی تھی ، آج ہے میرے پاس آ گئی تو برواشت نیس ہویا جھے سے مینے۔'' دادی سخت برا مان کئی تھیں ،منیب ان کے قیافے اور اندازے پیسر پیٹنے والا ہوا کھڑا کا کھڑا رہ گیا ، پھراسی حساب سے غصہ کر گیا۔

"دادی اس کے میکے سے فون ہے، بات کرنی ہے تو کرے نہیں تو بے شک لیٹی رہے، جھے کوئی اعتراض نہیں۔'' جھنجلا کر کہتا وہ وہیں سے بلٹ گیا،غصبے چڑھانے کی ایک وجہ غانیہ کا ہنوز خیمہ زن وجود تھا، اتنی بے حس تھی کہ مجال ہے جو ذراسی بھی اس کی بات پہتوجہ دی ہو، درواز ہ زور سے بند ہوا، غانیہ جوسب من رہی تھی، تیزی سے اٹھ کر بیٹھی۔

" كس كى باتوں ميں آربى ہے توں وى پترى، سارے تھے اپنے پاس بلانے كے بہانے ہیں، میں جیسے جانتی نہیں ہوں۔' غانیہ بستر سے نکل کر چپل ٹول رہی تھی ، دا ڈی کی بات پہ چونک کر متوجہ ہوئی ، انہیں مسکراتے یا کرجھینپی شرمندہ ہی ہوگئی۔

'' منتیں دادی، اپیا کیوں کریں گے وہ، میں آتی ہوں ذرا فون سن لوں۔'' وہ خفت زرہ سی وضاحت پیش کرتی چلی گئی ،فون اسٹینڈیہ واقعی رسیور سائیڈیہ الٹاپڑا تھا اس نے ہاتھ بڑھا کرا تھایا ،

السلام! شكر ہے آواز ہى سننے كوملى ، اس سے بتا چلا زندوتو ہو۔ "جواب ميس مماكى رندھی ہوئی غمناک آواز سننے کوملی ، وہ یا سبیت و ملال کے حصار میں گھر گئی ، دل ان ہے بھی زیادہ ا فسردگی سمیٹ لایا ، بھرا گیا ، بوجھل ہو گیا ، آئیھیں جو دن بھر بار بار بھیکی تھیں بچھا یہے چھلکیں کہ خود یہ قابو بانا محال ہو گیا ، وہ جا ہے کے باوجود کچھ ہیں بول سکی ، حالا نکہ جھتی تھی بہت بہا در ہو گئی ہے ، ایں مخصٰ کی ستم ظرفیاں سہہ سہہ کر مگر مال سے بیکیسا رشتہ تھا، کیساتعلق تھا کہ وہ خودیہ قابونہ رکھ علی

'غانیہ!'' انہوں نے اس کی سسکیاں سی تھیں اور یہارا طنطنہ سیارا غصہ بھلائے اضطراب بھری وحشت میں گھر تیں اسے پکارے کئیں، غانبہ کی وہ زہنی وہلی کیفیت بھی کہاس بل جا ہتی بھی تو خود کو نه سنجال یاتی ، جبجی رابطه منقطع کر ڈالا، زندگی عجیب دوراہے پیہ آگئی تھی، وحشت حد سے سوا ہوتو ہاتی سبھی خیال ہیں پشت چلے ہی جایا کرتے ہیں۔

اسے جھی بھول گیا ماں کمیسی بہ کلی اور نفکر کے عالم میں ہوگی جبی تو فون کی مسلسل پھر سے

بجتی تھنی بھی سابی نددیتی تھی۔

''اِگراس شغل میں مصروف رہنا ہے تو آپ میشوق کہیں اور جا کے بھی پورا فر ماسکتی ہیں ،فون کسی اور کی بھی ضرور ہے ہوسکتا ہے کہ بین؟ " جانے وہ کتنی در مزید یونہی روتی کہ اس اضطراب بھری کیفیت سے اس تحص کی اس طنز بیسرد و جامر آواز نے اسے نکالا چونکا ڈالا ،اس غائب د ماعی كى كيفيت ميں بھى اسے جانے بدخيال كيے آگيا كداس كى جانب بلننے سے پہلے آنسو بونجھ لے، وحشت زدہ حلیہ سرخ ناک، بعیدتو سارے عیاں تھے، کھلے پڑے تھے، از خود چیختے تھے، کواہی دیتے تھے،اپی بے بسی شکست اور یا سیت وحزن کے، گو کہ تمام خسر تیں اور وحشتیں سکون کی جانب



مائل ہو پیکی تھیں مگر سامنے والا کنٹاز مرک تھا جس سے پچھ بھی چھیانا جیسے ممکن ہی نہ تھا، وہ وہاں تھبر نه سکی، دروازے سے نکلتے البتہ س لیا، وہ نون اٹینڈ کرنے والے سے اپنا تعارف کِرواتے ہوئے حدان سے بات کروانے کا کہدر ہاتھا، وہ رکی تہیں، تھہری تہیں، سیدھی کچن میں آگئی، لائٹ بھی آن نہیں کی ،سلیب سے ٹیک لگائے بس خاموش آنسو بہاتی سسکیاں بھرے گئی۔

دل جیسے دکھتا پھوڑا تھا، تیں چھوڑتا تھا، ملال سے بھرا تھا، جو بار باراحساس زیاں سمیت سکنے لگیّا، گھائے کا سودا، سراسر گھائے کا سودہ، وہ کھل رہی تھی،ختم ہورہی تھی،ایک دن بالکل مٹ جاتی ،اس مخص کومگریرواہ تک نہ تھی ، نہ ہوتی ، وہ کیسے خود کو یقین دلاتی اس نے غلط نہیں کیا ،اس سے غِلط نہیں ہوا، وہ واقعی علظی کر چکی تھی، ایک بار مرنا نیبتاً آسان بار بار لمحہ لمحہ کی موت بہت اذبیت انگیز ہے، بہت کھن، بہت دشوار، وہ جاں بلب تھی، کھل رہی تھی تو دوسری جانب وہ محض بھی کم و بیش مشکل میں گرفتارتھا، اس وفت اس کی صرف ایک کمز وری تھی، وہ تھا اس کا بیٹا ، اس کا حمد ان \_ جے وہ پارمن کہتا تھا، بہت پیار سے کہتا تھا، دلار سے بلاتا تھا، وہی پارمن اس وفت روٹھا جاتا تقابات ببيل كرتا تفاءروتا تقانو الشحفي كاكليجه بجثنا جاريا تفايه

"آپ جھوٹے ہیں پیا، میں ہرگز آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا۔" وہ سکے جاتا تھا،اس محص کی جان مشکل میں جارپڑی ،'بس نہ چلٹا تھا فاصلے مٹا دے ، بیٹے نے تڑ پتے ننھے وجود کو باز وُں مِیں بھرے، سینے سے لگا کے، اتنے ناز اٹھائے کہ ہمرشکایتِ دور کر دے، وہ کتنا مجبور ہو گیا تھا، اک عورت کی وجہ سے وہ کِتنا ہے ہیں کتنا دکھی ہو گیا تھا، کیسے ممکن تھا اب کہاک عورت سے خود د کھا تھا کراس جیسی دوسری ناکن کوموقع دیتا کهایخ لا ڈیے جگر گوشے کو ڈینے کا، بیتو حماقت تھی ،سراسر

۔ مگراس کا بھولامعصوم نا دان بیٹا بیسمجھ بیہ پر کھے کہاں رکھتا تھا،جھبی تو مجبور باپ کوسسک سسک کر بے حال ہوتا ہوا مزید مجبور کیے جاتا تھا،مزید دھی کیے جار ہا تھا۔

'' آپ نے کوئی پرامس پورائہیں کیا، پیا آپ نے مجھ سے سارے ہی جھوٹ بولے، آپ نے کہا تھا میں ہاسل چلا جاؤں آپ مما کو جھے سے وہاں ملانے لائیں گے، آپ اکیلے آئے ،مما کو لائے بغیرا ہے، آپ نے بیابھی کہا تھا جب نیکٹ ٹائم مجھے کال کریں گے، مما سے بات کروائیں كى أب نے سي كروائي ، وائے ..... پيا وائے ؟"

''سوری بیٹا، میں ابھی کر دا دیتا ،مگر وہ سور ہی ہیں۔'' منیب کی آواز بوجل ہور ہی تھی ، وہ جیسے

بامشکل بول پار ہاتھا، دوسری سمت جیسے حمدان نے پیر پٹنے ،سر جھٹکا، دانت پیسے۔ ''مام اپنے بن سے بات کرنے کو نیند ہے اٹھ سکتی ہیں بیا، سن سے بات کرنی ہوتو مما کوتو نیند ہی جمیں آئی، آپ انہیں جگادیں، وہ خوشی خوشی اٹھ کے آئیں گی، کہیں تو سہی، آپ ہے آپ کے س آپ کے پارٹن نے ٹاک کرنی ہے۔'' وہ اب کے بلک کر بولا، بہت ضدی ہور ہا تھا، منیب کو صاف تنجھ آئی، اب کوئی حیلہ بہانہ اسے نہیں بہلاسکتا، اگر ضدیوری نہ ہوئی تو ساری رات روئے گا، کھانا کھائے گانہ ڈھنگ ہے کچھ پڑھے گا،اہے ہتھیار ڈالنے پڑے، پہپا ہونا پڑا۔ ''او کے فائن یار، میں آئہیں جگا تا ہوں،آپ ذرا ہولڈ کرو،او کے؟'' وہ بولاتو بہت تھا ہوا تھا



اس کالہجہ، مگر بچہ تو جیسے میہ سفتے ہی پھر سے زندہ ہو گیا، جی اٹھا بلکہ محول میں موڈ بدل کر جیکئے لگا۔ میں ہولڈ پیہوں پیا جانی ،آپ جلدی لائیں مما کوساتھ۔''منیب نے گہرا سانس بفرا ،ریسور سائیڈ پہر کھ دیا، انا کو جھکانا کتنا مشکل تھا، بیراسے ان کموںٍ میں اِنداز ہ ہو پایا، وہ ایپے کمرے میں تہیں گیا، توی امکان تھا واپس دادی کیے کمزے میں ہی گئی ہو گی وہ، محبت میں جتنی بھی نے بیں ہوئی تھی، مگرانا پرورضرور تھی، باوقار رہتی تھی پنس کے ہاتھوں مجبور ہوکر بھیک مانگنا تو ہیں مجھتی تھی شاید جھی بہت شان ہے گردن تانے کھڑی تھی ،سروقد ،سربلند ، مگر منیب کا خیال تھا ڈرامہ کر رہی ہے، عنقریب ہار جائے گی ،اپنے اصل کے ساتھ اس پراپنے او چھے ہٹھکنڈے چلائے گی ، وہ اس کی ہاراس کے جھکاؤ بلکہ تو شنے کا منتظرتھا، بلکہ بیکہا جائے کہ پریفتین تھا تو غلط نہ ہوگا۔ دا دی سور ہی تھیں ، لائٹ آن تھی ، اسے و آہاں نہ پا کر منیب جھنجھلا سا گیا ، یہ جھنجھلا ہٹ اسے ا پنے کمرے میں بھی نہ پاکرتشویش میں بدلنے لگی، رات کے اس پہروہ کہاں جاسکتی تھی، تشویش کا عالم انوکھا اور غصہ دماغ میں تھوکر ہیں مارنے لگا تھا، جب صحن سے گزر کر اماں کے کمرے کارِخ

كرتے اسے كچن سے اٹھتى مرهم سسكيوں كى آواز نے چونكا ڈالا ، اگلے لمحے وہ لمبے ڈگ بھرتا كچن

'یہاں کس کا ماتم کررہی ہواس وقت؟'' کم از کم اس وقت اس سے جھگڑ کروہ وقت ہر بإد

نہیں کرنا جا ہتا تھا، مگر جھکڑر ہاتھا۔

طیش و اشتعال ہی ایسا تھا کہ وہ کسی طرح بھی خود پہ قابو نہ رکھ سکا، غانبیہ کو کہاں تو قع تھی اِس کے پھر سے سر پیرسوار ہو جانے کی ، وہ تو بروی سلی و فرصت سے دل کا بوجھ ہلکا کرنے پیرآ مادہ تھی ، اس افتاد ہیے بوکھلا گئی، شپٹا کر اسے دیکھنے لگی، آنسو پونجھتے ہاتھوں کی لرزش و کیکیاہٹ منیب کی نظروں ہے تھی نہرہ سکی۔

''بٹ این ہاؤ، جس کا بھی ماتم کرنا ہے بعد میں کرتی رہنا، اس وفت تو آ کرحمران سے بات '' کرو، میرے بیٹے کو اگر اپنی محبت کے جھوٹے دام میں پھنسا ہی لیا ہے تو اس وقت اسے ایسے کسلی ضرور دینا کہ وہ پرسکون ہو سکے، سناتم نے؟''اپنے مطلب کی خاطر سنا ہے انسان گدھے کو بھی باب بنانے میں عاربیں سمجھتا، عانبہ کو پیمثال اس بل کچھالیں غلط بھی نہ لگی، انکار کی مجال سے تھی، چالانکہ اپنی ذہنی قبلی چالت الین نہیں تھی ، کہ خود کوتسلی ہی دے پاتی ، کجا کسی کا دل سنجالنا ،مگر وہ اس مخص کے ہمراہ ہو گی تھی ،علم حاکم مرد مفاجات کے تحت ، فون اسٹینڈ کے پاس آ کررکتے ہوئے اس مخص نے حاکمانہ انداز میں انگلی کی جنبش سے اس ریسور اٹھانے کو کہا تھا، غانیہ نے علم کی تعمیل

''ہیلو .....مما ..... ہیآ پ ہیں ..... واقعی یار من آپ سے بات کر رہا ہے۔'' دوسری جانب حمران کی خوشی پیغیر بھینی و حیرت کے ساتھ یا سیت کا غلبہ چھانے لگا، غانیہ عجیب سے د کھ سے آشنا ہوئی،اس ننھے فرشتے کی حسرت کے سامنے اسے اپنا ہر دکھ کیج محسوس ہوا، بلا کا کمتر بے مایالگا۔ ''یارمن .....میرے بیٹے، کیسے ہوآپ،مما آپ کو بہت مس کرتی ہیں، بہت ویٹ کرتی

ماهنامه هنا الق

ہیںا ہے حمدان کا ،کب آؤگے ، کب مما آپ سے بہت سارا بیار کریں گی۔' اس نے کچھ بھی سوچ ترتہیں بولا ، اِلفاظ خود بخو د زبان سے پھوٹ نکلے صرف الفاظ تہیں آنسو بھی آہیں بھی ، وہ پتانہیں کیوں رونے لگی ،اپنے دکھ پر کہ اس معصوم فرشتے کی محرومیوں پہ حسرِ توں پیر، اسے بھول گیا وہ محض ا بن کڑی ترین نگاہوں کو اس پہ جمائے کھڑا ہے، کچھ دِیرِقبلِ وہ اس کی اِن نظروں سے کتنی خائف تھی، اب اس کی محرکار شخصیت کے اثر سے بے اثر ہوگئی تھی، اس جادوگر کی جادوگری کا توڑ اس کے بیٹے کی معصومیت نے کیا تھا، وہ اسے بہلا رہی تھی ، پیار بھری تسلیاں دے رہی تھی ہمن موہبے وعدے کررہی تھی،اہے اچھے اچھے اسباق پڑھارہی تھی، قائل کررہی تھی اس نے مبح جا گئے کے بعد نماز پڑھنی ہے، پھراسکول کی تیاری اور دیگرتمام کام کیے سرانجام دینے ہیں وہ تحصِ متاثر ہونا تہیں چاہتا تھا مگر ہور ہا تھا، کیساسحر پھونکا تھا اس ساحرہ نے کہ محوں میں ماحول تبدیل کر دیا، پارمن کی تفلكصلاجث وه فأصلح يه كهرُ الجفي سن سكتا تها\_

" مما جانی بوآ رسو کیوٹ سونائس ، پیا کوبھی سکھا ئیں کہن سے جھوٹے دعدے نہ کیا کریں ، سکھائیں گی؟''وہ کتنا مدہر بنا کہدر ہاتھا، گراس طرح کہ شرارت اس کے ہرانداز سے پھوٹی محسوس ہور ہی تھی ، غانبیا لیک دم خفت سے بھرگئی ، گھبرا کراس مخض کو دیکھا ، جو پاس ہی کھڑا تھا ،اپنے او نچے پورے قد کے ساتھ ماحول پہاس پہ سحر طاری کرتا ہوا، اس کے متوجہ ہونے پر نظر اندازی کا تارج دینے کودوسری جانب دیکھنے لگا، غانبیے نے گہراسانس بھرا۔

''ایسے نہیں کہتے یہٹے ، پیا جھوٹے نہیں بولتے آپ کوغلط فہی ہو کی ہوگی یقینا او کے۔'' ''یو آر رائیٹِ مما، اب آپ پپا سے کہیے، یارمن کواس ویک اینڈ پیضرور لینے آئیں، آپ بھلے ساتھے نہ آنا، بی کوز میں گھر آؤں تو آپ اچھے والے کپڑے پہنے بہت مزے کے کھانے بنا کر میرا دیث کررہی ہوں، میں آؤں تو پھر آپ مجھ سے بہت ی با تین کرنا، میں رات کوبھی آپ کے ساتھ سوؤں گااو کے؟"

وہ ایک کے بعد دوسری فرمائش داغ پر ہاتھا، حق جتار ہاتھا، غانیہ بےساختہ مسکرانے لگی، بہل می، مطمئن ہوئی، زندگی اتن بھی تھی نہیں تھی بہرحال، بیاس نے یار من سے بات کرتے ہوئے جانا، اس بندگلی میں بھی رائے نکلتے تھے، اس تہیے خانے میں جو بھلے جتنا بھی تاریک تھا، اس میں رِوزن کھل سکتے تھے، روشی اندر آپنے کومچل رہی تھی، روزنوں کے بندشیشوں پیمسلسل دستک دیتی تھی،اسے ذرای ہمت بحال کرنی تھی ان روزنوں کو کھولنا تھا، پھر بھلا روشنی کواندرا نے سے زندگی یہ محیط اندھیروں کے حجیٹ جانے سے کون روک سکتا تھااور بیروشنی کی کرن حمدان تھا، پارمن تھا، جو ائں یہ بڑے دھڑ لے سے حق جمار ہاتھا، مان دکھار ہاتھا،اسے بیدمان بیددھڑ لاِ پیارالگا، بڑا پیارالگا۔ اس چھوٹی سی عمر میں ماں پہالیار عب جمانے والا ہوا ہو کر ہوی پہ کیئے کیتے حق نہ جتائے گا یہ وہ اک سِہانے خواب کی طرح ابھی سے تھلی آئے ہے دیکھ شکتی تھی جھبی مشکرا دی۔

کچھ در قبل افسردگی یاسیت و مایوی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں ڈولتی غانیہ کے ہاتھ میں پھر

ے امید کا جگنوآ گیا، زندگی اب ہرگز بھی اتنی تاریک اور کھن ہی نہیں تھی۔

(باتی ا گلے ماہ)



# www.palksociety.com



دیکھنے پروہ بھی دور سے دیکھنے پر جناب کا بیرحال ہے اگر روبرو ہو جاتیں وہ محترمہ تو آپ تو گئے تھے جان ہے۔''زین نے ہنس کرکہا تو وہ ہنس کر لولا۔

'' پیچ میں زین! وہ لمحہ بہت سحرانگیز تھا، جیسے مجھے اپنے بس میں کر کے اس لمحے نے بے بس سا کر دیا اس لمحے نے بس سا کر دیا اس لمحے کے ، اس منظر نے میں لا کھ چاہ کے بھی اس لمحے کی گرفت سے خود کو آزاد نہیں کرا پارہا، ہزارجتن کیے ہوں گے وہ منظر بھلانے کو گر وہ تو جیسے آنکھوں کی پتلیوں پر شبت ہو گئے ہیں مفتے ہی نہیں میری بینائی کا حصہ بن گئے ہیں، ذبن کی خوبصورت یا دوں میں چیکے سے جگہ بنا دی جی بیں کے جی بی اس کے جی بی کی خوبصورت یا دوں میں چیکے سے جگہ بنا کے جی بی کی خوبصورت یا دوں میں چیکے سے جگہ بنا کے جی بی کی خوبصورت یا دوں میں چیکے سے جگہ بنا کے جی بی کی خوبصورت یا دوں میں چیکے سے جگہ بنا کی خوبصورت یا دوں میں چیکے سے جگہ بنا کی خوبصورت یا دوں میں چیکے سے جگہ بنا کے جی بی کے جی بی کی کے دوبی ہیں گیا ہوں گیا ہوں گیا ہوں گیا ہوں ہیں گیا ہوں گیا ہوں گیا ہوں گیا ہوں گیا ہی کی کی خوبصورت یا دوں میں چیکے سے جگہ بنا کی کی کی خوبی ہی کے دیں گیا ہوں گیا

'''بھیا! تم ضروراس معالج کو تلاش کروجس کے پاس تمہارے در دکی دوا ہے کیونکہ مجھے سے مرض لا علاج لگ رہاہے ماہرمسیحاہی اسے شفا اناللہ وانا علیہ راجعون۔ 'سعدان نے بے خودی کے عالم میں کھوئے ہوئے لیجے میں کہا۔
د عالم میں کھوئے ہوئے لیجے میں کہا۔
د چلوہوگئ چھٹی، یا تو محبت، پیار کو بھی منہ نہ لگاتے تھے اور اب اچا تک مر شننے کی بات کر رہے ہیں، جانے ہیں نال محبت کا ڈسا پانی نہیں مانگا فقط محبوب کا پیار بھرا ساتھ مانگنا ہے؟ ''زین نے اسے ہمدردانہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔
ن جانتا ہوں۔ ''سعدان نے مسکراتے ہوئے میز پر رکھے بیپر ویٹ کو گھماتے ہوئے جواب دیا۔

میں مورد تھر اب کیا ارادے ہیں؟" زین نے اپنے خوبر واور وجیہہ وظلیل دوست کوخلوص سے دیکھا۔

"ارادے تو نیک ہی ہیں بس تم دعا کرو۔" "دعا ہی دعا میرے دوست! ابھی صرف

## مكمل نياول

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1 | f PAKSOCIETY

میری زندگی سیح ہونے والی تھی بین چے سوک پر کوئی ورکشاپ دور دور تک جبیں تھی میں نے وہیں گاڑی سائیڈ یر کھڑی کر دی، ڈرائیور می کے ساتھا ہے فون کر دیا کے کسی مکینک کوساتھ لائے اور گاڑی ٹھیک کروا کے گھر لے جائے ، پھر میں مجھی دوسرے لوگوں کی طرح بس اساب پر کھڑا ہو گیا جہاں ہرعمر کے افراد کھڑے تھے، آینے مطلوبہا سٹاپ پر جانے والی بس کے انتظار میں یو نیورسٹی اور کا کج کی اسٹو ڈنٹس بھی تھیں ان میں شدید کرمی اور تیز دھوپ نے سب کو بے چین کیا بیوا تھا، تب میری سرسری می نگاهای لڑکی پر بردی مھی ملکے نیلے رنگ کے شلوار میمض اور سفید دویٹے میں بالکل سادہ می شاید بلکہ یقیناً وہ کالج کی اسٹوڈنیٹ ہو کی وہ بس اسٹای کے شیڑ کے ینچے کھڑی تھی جہاں کائی بھیڑتھی، اس نے س گلاسز لگائے ہوئے تھے، سب بے تحاشا گرمی کے سبب بولائے ہوئے، گھبرائے ہوئے ہوا مجل رہے تھے کوئی دویٹے سے کوئی فائل سے اور کوئی ہاتھ سے، کیکن وہ کڑی پرسکون کھڑی تھی شاید کھ پڑھ رہی گئی، ایک کمچے میں، میں نے وہاں موجود افراد کا جائزہ لیا اور خود بھی وہیں جگہ بنا کر کھڑا ہوگیا ،سوچا کیوں نہ آج بس کے سفر کا ایڈو پڑ کیا جائے۔' ''اس لؤک کی وجہ سے؟'' زین نے سوال کیا۔ '' دنہیں تب وہ لڑکی بھی ان تمام افراد میں '' انتہاں میں کھڑے شامل تھی جواپنی اپنی بس کے انتظار میں کھڑے ہلکان ہورہے تھے۔''سعدنے جواب دیا۔ ''تو اینا کیا ہو گیا کے اچا تک سے وہ تمہارا دل تكال كرا يكي؟" ''بس اسٹاپ پر ایک معمر خاتون آ کررکیں شیر کے پنیچ جگہ نہیں تھی وہ خاتون طیے سے

عطا کرسکتا ہے بڑی خطرنا ک علامتیں ہیں بید میں تو چلا بھائی!''زین نے اس کے جذبے کی گہرائی اور سیائی کا اندازہ اس کی باتوں سے بگاتے ہوئے جیرت اور تفکر کو چھپاتے ہوئے کہا۔ ''تم کہاں چلے؟'' ‹ ْ كَهِيْنِ تَوْ جَادُل گا بَي كَيْنِ اگر مزيد كچھ دير تربهاری محبت میں بیٹھا رہا تو مجھے بھی اس ان دلیھی حینہ سے پیار ہو جائے گا۔'' زین نے مسكرات ہوئے شوخ کہج میں كہا وہ ہس كر بولا۔ '' بکواس نہیں کرواس سے پیار کاحق صرف ال بھائی! اپنے آپ حق بھی تم ہی لے سکتے ہوا کر وہ اتنی ہی خوبصورت اور خوب سیرت ہے نا تو تم جیسے ہزاروں مرتے ہوں گے اس پر نجانے کتنے دفنائے جا چکے ہوں بھے کیوں محبت میں مرمٹنے کے بعد تو صرف لفن دمن ہی باقی بچتا ہے۔'' زین نے اپنے مخصوص پر مزاح کہج میں کہاتو وہ سکرادیا۔ ''کفن دفن توسجی کا مقدر بنیآ ہے جاہے وہ محبت کرے یا نفر ت۔'' ''اییا کیا تھا اس لڑکی میں جس نے تمہیں این جانب متوجه کیا؟ اس کا بے تحاشا حسن ہی نا؟"زين في استفسار كيا-''نہیں اس کا حشن عمل۔'' وہ مسکراتے ہوئے بولا اس کی نگاہوں میں وہ منظر موجود تھا ''کیا آپ اپنی بات کی وضاحتِ فرما کیں گے؟" زین بولا اور پوری طرح اس کی جانب رائے میں میری گاڑی خراب ہو گئی تھی، شاید راستے میں میری گاڑی خراب ہو گئی تھی، شاید

ماهنامه حينا (54) جولاني 2016

اس کی دھوپ اپنے سر پہلے لینا عام لوگوں کا مزاج نہیں ہوتا وہ یقیناً بہت خاص ہے بہت نیک روح ، رحم دل لڑکی ہے اس کاحسن اور حسن عمل دونوں ہی دل موہ لینے کے لئے قیامت کا اثر رکھتے ہیں۔'' سعد کے لیجے میں اس انجان لڑکی کے لئے احترام بھی تھا بیار بھی تھا اور رشک بھی۔ ''ہوں، بیٹ آف لک مائی فرینڈ۔''زین نے اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔

''اجالا! صائمہ آنی کی بیٹی کی شادی طے پا
گئی ہے عید کے پانچویں روز بارات آئے گا۔'
کنزی نے چیس کھاتے ہوئے اسے بتایا، صائمہ
ماد شے بیں انتقال کر گئے تھے، وہ ٹو پیاں بن کر
ماد شے بیں انتقال کر گئے تھے، وہ ٹو پیاں بن کر
پاسٹک کی تھیلیاں بنا کراور کپڑے کی گرارہ کر
رہی تھیں، تین بیٹیاں تھیں جوشادی کی عمر کو پہنچ گئ
تھیں ایک بیٹا تھا جو ایم اے کررہا تھا اورا کٹر بیار
رہتا تھا، رشتے واروں نے بھی شوہر کے انتقال
کے بعد کوئی خرنہیں کی تھی، محلے کے دو تین گھر
ایسے تھے جو بھی کھار ان کی امداد کر دیا کرتے
سے، جن میں اجالا اور کنزی کے والدین بھی
شامل تھے۔

'' یہ تو خوشی کی بات ہے نا چلیل گے انہیں مبار کباد دینے۔'' اجالا نے خوش ہوکر کہا۔ ''صرف مبار کبار نہیں دیں گے انہیں ان کی بٹی کے جہیز کے لئے بھی ہم کچھ نہ کچھ ضرور دیں گے کیونکہ آنٹی بہت پریشان ہیں کے کیسے ہوگا یہ سب لاکھوں روپے چاہئیں، شادی کے لئے۔'' کنزی نے اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بتایا۔ ''ہاں تو ہم سب کرلیں گے، انشاء اللہ، تم غریب دکھائی دیے رہی تھی اور ہا پہتی کری ہے ہاکان کچھ بہار بھی تھیں شاید وہ دھوپ میں ہی محمر می ہو گئیں کسی نے ان کے وہاں آنے کا نوٹس مہیں لیا میں بھی ، نہ لیتا اگر میری ساعتوں میں بید دکش نسوانی آواز نہ پڑتی۔''

"''اماں جی! آپ نیہاں سائے میں آ جائیں دھوپ بہت تیز ہے آپ کی طبیعت نہ بگڑ جائیں ''

میں نے کیا مجھی نے آواز کی ست دیکھاوہ نیلے لیاس والی چھوٹی سی لڑکی ان معمر خاتون کو کہہ رہی تھی اور با قاعدہ ان کا ہاتھ بکڑ کر اس نے آئیس اپنی جگہ سائے میں کھڑا کر دیا اور خودان کی مگل سور جی تلہ ماکھ میں ہوئی

جگہ سورج کے جا کھڑی ہوئی۔

''جیتی رہ بینی! اللہ تھے سدائتھی چھاؤں
میں رکھے سدا ہرا بھرا رکھے۔'' معمر خاتون
مسکراتے ہوئے بہت خلوص سے اس لڑک کر
دعا ئیں دے رہی تھیں اور جواب میں وہ صرف
مسکرا دی تھی، بس وہ ایک منظروہ ایک لمحہ تھا اس
کی نیکی کا جومحبت بن کرمیرے اندراتر گیا تھا،
پر بس آئی وہ لڑکی اس میں سوار ہوکر چلی بھی گئی
پر بس آئی وہ لڑکی اس میں سوار ہوکر چلی بھی گئی
داور میں اس منظر، اس لیحے کوشنڈک میں وہاں گئی
در تلک کھڑا رہا ہوں جیسے جھے کسی نے مسمرائز کر
دا ہو۔

سعدنے اسے ساری بات تفصیل سے بتا ۔

''واؤوری نائس،تم خودنیکی کے کام کرتے ہو نا جھی تمہیں اس لڑکی کی نیکی نے اپنی جانب متوجہ کر لیا،عمو ما اس عمر میں لڑکیاں لا اہالی اور لا پر داہ ہوتی ہیں لیکن بہاڑکی غیر دل کے لئے اتنی پر دا کرنے دالی اور کیئر نگ ہے تو یقیناً اپنوں پر تو جان چھڑکتی ہوگی۔''

ماهنامه حنا (55 جولاني2016

د یکھنا بیشادی بہت دھوم دھام ہے ہوگ ۔''اجالا نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے کہا تو وہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مصراتے ہوئے کہا۔

"انشاءالله! مكر بوكا كيدي"

''یو نیورٹی میں چندہ جمع کریں گے زکواۃ جمع کریں گے ہم سب فرینڈز کا گروپ اپنی فیملیز سے ڈونیشن لے گا جو جتنے پیے بھی دے سکے دے، میلا د ہوگا نا یو بینورٹی میں اور نعت کا مقابلہ بھی تو کافی امیر بگات آئیں گی یو نیورٹی میں ہم ان سے ڈونیشن مانگیں گے د کھنا سب ہو جائے گا۔''اجالا نے فورا پلان بھی تر تیب دیدیا۔ میں ''انشاء اللہ، پھر تیاری کرتے ہیں۔''

"بالكل، پہلے اپنے كائميك ميں موجود سب اوكوں كواليں ايم اليں سينڈ كروكے اس نيك كام ميں ہمارا ساتھ ديں اور دل كھول كر ڈونيشن ديں اگر كوئى جہيز كے لئے سامان دے سكتا ہے جيسے سلائی مشين ، فرت ، ڈبل بيڈ، واشنگ مشين وغيرہ تو وہ بھى دے سكتا ہے اور وہ سب آگے ديے جانے والوں سے كہيں۔" اجالا نے سنجيدگ سے كہا تو وہ بولی۔

کہالووہ بوی۔ ''اورا گرہاری تو تع کے مطابق رسپانس نہ '''

''مائی ڈئیر، نیک کام شروع کرتے ہوئے نیک تمنا اور دعا کرنی چاہیے اٹھی امید ہی اچھا نتیجہ لاتی ہے، اللہ جی نے فرمایا ہے نا کہ میں انسان کی امید کے ساتھ چلتا ہوں وہ جیسا مجھ سے گمان رکھتا ہے میں اسے ویسا نتیجہ دیتا ہوں تو دوست اچھی امید رکھو انشاء اللہ اچھا ہی ہوگا سب۔'' اجالا نے سنجیدگی سے مسکراتے ہوئے کہا۔

میں۔ ''ماشاء اللہ ہماری بٹی تو بہت مجھداری کی باتیں کرنے گل ہے۔'' پروفیسرعظیم بیک چغتائی

دولوں اٹھ گھڑی ہو ہیں۔ ''صرف با تیں نہیں پھویا جان، آپ کی بیٹی کام بھی بہت اچھے کرتی ہے آپ کی روح ہے اجالا میں۔'' کنزی نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا تو وہ نس کراجالا کے شانے پر ہاتھ برکھ کر بولے۔

رہ من رہبوں میں ہی میرانخر ہے اللہ اسے ''وہ تو ہے میری بیٹی میرانخر ہے اللہ اسے ہیر خوشی اور کامیا بی عزت کے ساتھ نصیب

نُرُے۔'' ''اور مجھے؟'' کنزی نے خفگی سے آئبیں ، کما

دیکھا۔ ''ساری دعا ئیں اپنی بیٹی کے لئے ما گگ لیں اور میرے ایک دعا بھی نہیں۔'' ''اییا ہوسکتا ہے کیا؟'' پروفیسر عظیم بیک چغتائی نے مسکراتے ہوئے کنزی کو اور اجالا کو اپنے دائیں ہائیں بازوؤں کے حصار میں لیتے ہوئے کہا۔

"اجالا! اور كنزى دونہيں ہيں ايك ہيں اكم جيں مارے لئے ہم جب جب اجالا بيٹی كے لئے دعا مائلتے ہيں تب تب كنزى اور فاطمہ بيٹی كے لئے دعا ميں تب تب كنزى اور فاطمہ بيٹی كے لئے بھی دعائيں مائلتے ہيں اور ہم نے اجالا ميں اور آپ ميں بھی كوئی فرق ہيں كيا۔"

'' میں جانتی ہوں، میرے پھو پا جان دنیا کے سب سے بیٹ پھو پا جان ہیں۔'' کنزی نے مسکراتے ہوئے خوشد کی سے کہا۔ ''ادر پھپھو کے بارے میں کیا خیال ہے؟''

ہورہ پوتے ہارے میں میا حیاں ہے، غزالہ عظیم نے چائے کے ساتھ لاؤنج میں آتے ہوئے مسکراتے ہوئے کنزی سے پوچھاتھا۔

" کھچوتو ہیٹ تھیں ہی جھی تو پھوپا جان نے آپ سے شادی کی تھی۔" کنزی نے شرارت بھرے لیجے میں کہا تو سب کوہٹی آگئی،غز العظیم کے چبرے برحیا آمیز مسکرا ہے تھی تھی۔

مامنامه حنا (55) جولاني2016

المن المنظم الم

کیمسٹری ڈیپارٹمنٹ کے نئے بلاک کی تغییر کا ٹھیکہ سعدان پیر زادہ کی کنٹرکشن کمپنی کو ملا تھا، پرنیل رفعت حسین سعد بینی سعدان کے والد فیضان پیر زادہ کے بچپن کے دوست تھے، لہذا سعدان ذاتی دلچپی لے رہا تھا اس پراجیک میں بونیورٹی میں مختلف ادبی تقریبات ہورہی تھیں، لٹمیری کام کا احاطہ ان سے کائی فاصلے پرتھا، گر لاؤڈ اسپیکرز پر آوازیں صاف سائی دے رہی تھیں

سے اسے ہیں گر است ہیں گھڑ ید لیتے ہیں گر مرورت مند کو پھر بھی دیتے ہوئے ہمارا بجب خراب ہونے ہمارا بجب خراب ہونے لگتا ہے، اگر دل مانے تو اس چیرٹی مکس میں حسب تو نیق، حسب حیثیت، حسب نیت اپنے عطیات جمع کرائیں اور آخرت کے لئے جنت کاراستہ ہموار بنائیں شکر ہیں۔''

اجالاعظیم کی دلکش آواز اور فکر انگیز کلمات سعدان پیر زاده کو این جانب متوجه کیایتها، یو نیورٹی میں چونکہ لڑ کے اور لڑکیاں اکٹھے تعلیم حاصل کرتے تھے مخلوط ادارہ ہونے کے باعث پنڈال میں بھی موجود تھے جبھی سعدان پیر زادہ کے قدم بھی ہے اختیار اس پنڈال کی جانب اٹھتے علے گئے ، کانی اسٹوڈنٹس پنڈال سے باہر آ رہے ينفح كيونكه نعتيه مقابلج كى تقريب اختيام پذير ہو چکی تھی،سعدانِ پیرزادہ پنڈال میں داخل ہوا تو وہاں خاصا جم عفیر تھا، وہ آرام سے ایک طرف کھڑا ہو گیا ،اسٹو ڈنٹس چیرٹی بکس میں پیسے ڈال کر جارہے تھے، چیرٹی بکس آنیج پر رکھا ہوا تھا، یکا یک سعدان پیرزاده کی نظراسی بس اسٹاپ والی لڑکی پر بڑی تواس کے پورے بدن میں سننی روڑ گئی، وہ وہیں جم جاتا اگر کسی اسٹوڈنٹ کی اس ہے تکرنہ ہوجاتی۔

حورت کے حدود کی اور آگے بوھے گیا ،سعدان پیر سے فورا معذرت کی اور آگے بوھے گیا ،سعدان پیر زادہ بھی اس شناسا چہرے کود کیھتے ہوئے آگئے کی جانب بوھنے لگا۔

سفيدلياس مين سرخ وسفيد رنكت والى بوى بری سیاه آنگھوں، یا توتی ہونٹوں پر سجی دلر ہا مسکان سجائے حسن ورککشی کا مرمر س حسین پیکروہ مسکان سجائے حسن ورککشی کا مرمر س حسین پیکروہ لڑکی کوئی اورنہیں تھی اجالاعظیم تھی، کنزی بھی اس کے ساتھ کھڑی تھی اور مہمان خواتین سے ڈوٹیشن کے حوالے سے بات کررہی تھیں ، اجالا کے ہاتھ میں ایک خوبصورت مچھولی سے بنی جھولی سی باسکٹ بھی جس میں وہ خود بھی مہمان خواتین سے ڈونیشن لے کرجع کررہی تھی ہمر پرسفید جارجٹ کا آ کیل قرینے سے سجائے وہ بہت معصوم اور یا گیزہ دکھائی دے رہی تھی، سعدان پیرزادہ کا ایک باتھ اینے سل نون کی طرف گیا تھا اور دوسرا والث كى طرف اس نے والث ميں يا چ ہزار كا ایک نوٹ نکال لیا ڈونیٹ کرنے کے ارادے ہے، فرنٹ لائن میں بیٹھی اعلیٰ عہدے داران کی بگیات مہمان خصوصی اجالا اور کنزی کے ہاتھوں پکڑی مچھولوں کی باسک میں چندہ ڈال رہی تھیں، وہ دونوں مسکراتے ہوئے سب سے مخاطب تھیں، سز کر مانی جومہمان خصوصی کے جانیے کے بعد ان کی سیٹ پر بیٹھی خوش گیمیاں کر ربی تھیں اجالا کو دیکھتے ہوئے اسے اپنی طرف

" "اجالا! جاؤ به ضرور بہت بوی اماؤنٹ دیں گی جاؤ جلدی ہے۔" کنزی نے اس کے کان کے قریب ہوکر کہا۔

"اجالا!" سعدان پير زاده في زير لب

· 'تم واقعی اجالا ہو، روشنی ہو، سوریا ہو۔''

اعر سن کی بیوی تھیں اور کروڑ وں کمانے لٹانے والے ڈونیشن کامصرف پوچھ رہے تھے افسوس كامقام تقا\_ "ميم! ليكي كي كام مين سوال نبين بوجھ جاتے۔" کنزی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ " كيون نبين پوچھ جاتے؟" سز كرماني نے بھنویں سکیڑ کراہے دیکھتے ہوئے جرح کی۔ ''آرے بھی، ہم ڈونیشن دےرہے ہیں تو جمیں بھی تو معلوم ہونا جا ہے نا کہ جارا دیا ہوا ڈولیشن، مارا بیسے کہاں خرج مور ہاہے؟ کس کے كام آرہا ہے؟ كى مستحق كے كام آرہا ہے يا ان ك نام را بنا كام كياجار باب؟" "ميم! آپ نے دونيش ديا ہے نا، ڈونیشن مستحل کے لئے ہی لیا اور دیا جاتا ہے۔ اجالانے حمل سے جواب دیا۔ " ال تو ہمیں معلوم ہونا جا ہے تا کے جے ہم نے سے دیے ہیں ڈولیشن دیا ہے وہ محق ہے بھی کہ نہیں؟" سز کر مانی کی باتیں سب کو غصه دلا ربی تھیں ، گرسب بہت ضبط کا مظاہرہ کر رہے تھے کیونکہ وہ اجالا کے کلاس فیلوز اور گروپ فیلوز تھے اور برداشت کرنے ،نظر انداز کرنے کا سبق یاد کیے ہوئے تھے۔ ''ایک بات بتائے منز کرمانی! آپ یے یاس جو کھھ ہے آج کیا آپ اس سب کی

"کیا مطلب ہے آپ کا؟" سز کرمانی کے سرید کی تلوں پہ بھی تھی، سعدان پیر زادہ سمیت مجھی اجالاکی باتوں پر کان کھڑے کیے ہوئے متوجہ تھے۔

''مطلب بديج اگر الله بيدد يكهنا اور آپ ے پوچھنا کے آپ مستحق ہیں یانہیں تو آج آپ یہاں چیف گیسٹ کی کری پرنہیں بیٹھی ہوتیں بلکہ سعدان پیر زادہ نے دل میں کہا اور ایک قدم آ کے آیا، اجالا اس کے عین سامنے تھی، سعدان پیرزادہ نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔

"اللام عليم! يه ميرى طرف سے ركھ لیجئے۔''سعدان پیرزادہ نے یا کچ کا نوٹ پھولوں والی باسکٹ میں ڈال دیا۔

''جزاک ِاللّٰدِ''اجالانے منشکر نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھا اور سنز کرمانی کی طرف چلی آئی۔

"جيميم!" اجالا ان سيمسرات موك مخاطب ہوئی ،تو انہوں نے اپنے پرس میں ہزار کا یک نوٹ نکال کراس کی طرف بوٹھا دیا۔

"شكرييه" اجالان مسكرات موت كها '' یہ ہاری طرف سے۔'' پاس بیٹھی کئی خواتین نے بونیورٹی کی اسٹوڈنٹس نے باسکٹ میں ہزار، پانچ سو کے نوٹ ڈالنا شروع کردیے، معدان پیرزاده کچه فاصلے پر کھڑا میمنظر دیکھ رہا تھا، اجالا کی روشنی اس کی نیکی کی روشنی آپی

آتھوں میں بھرر ہاتھا۔ "سنوار کا کیانام ہے تنہارا؟" سز کر مانی نے اجالا کو دیکھتے ہوئے بلند آواز میں کہا تو اجالا

کنزی کے ساتھ ساتھ سعدان پیرزادہ بھی اور پراسٹو ڈنٹس بھی ان کی طرف متوجہ ہوئے <u>ہت</u>ے۔ ''اجالا!'' اجالا نے ان کی طرف د میصتے

ہوئے اپنانام بتایا۔

'' ہاں اجالا! یہ بتاؤ کے تم جو پیڈو میشن جمع كررى مويدكمان خرج كروكى؟ كس مقصد كے لئے جمع کررہی ہو؟ اتنا ڈونیشن کہاں جائے گا؟'' سز کرمانی کے سوال پر سب نے جیرے اور ناسف سے انہیں اور پھر ایک دوسرے کو دیکھا تفا،سعدان پیرزاده کوبھی افسوس ہور ہا تھا وہ مسز کرمانی کو پہچان گیا تھا وہ شہر کے ایک

ماهنامه هنا (58 جولاني2016

بے دیاری ہے ہی۔

" " بال اور ہم ہیں ناں، کوئی تمہارا بال بھی بھیگانہیں کر سکتا۔" اس کا کلاس فیلو اولیس ساگر بولا۔

''ہاں ہمارے ہوتے ہوئے وہ پچھ کر کے تو دکھا ئیں، دیکھنے جو گانہیں چھوڑیں گے انہیں۔'' سلمی یولی۔

سلنی بولی۔ "ارے نہیں دوستو! ہمیں جھڑانہیں کرنا سی سے ہمیں اپنا مقصد حاصل کرنا ہے اور کامیاب ہونا ہے۔"اجالانے کہا۔

''ہاں انشاء اللہ! کیکن تم نے سنز کر مانی کو بالکل سیح جواب دیا ہے، اتنے بوے صنعت کار کی بیوی اور اتنے مچھوٹے دل کی مالک اف۔'' کنزی نے تاسف زدہ لیجے میں کہا۔

'' بڑے صنعت کار، مالدار نہیں جانتے کے ان کا کتنا بڑا امتحان ہے یہ دولت۔'' اجالا مسکراتے ہوئے بولی۔

''ماں میچے کہ رہی ہو۔'' کنزی ہولی۔ ''گنتی کریں کتنے پیسے رہ گئے ہمارا ٹارگٹ چھ لاکھ روپے کا ہے نا؟ آج کتنے جمع ہوئے ہیں۔''اولیں ساگرنے کہا۔

''ہاں آؤ کاؤنٹ کرتے ہیں۔'' اجالانے کہا اور وہ چیرٹی مکس اٹھا لایا، سعدان پیر زادہ مسکراتے ہوئے وہاں سے چلاآیا۔ ''کماا حالاعظیم نام ہے اس لڑکی کا؟'' زین

''کیاا جالاعظیم نام ہےاس لڑکی کا؟''زین بیام سعدان پیر زادہ کے منہ سے من کر انچل پڑا۔

'' الله آل، اس میں اتی جیرت کی کیا بات ہے؟'' سعدان پیر زادہ نے سے اچنجے سے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔

" د جرات جناب کی اس جرات محبت بر ہو رہی ہے مجھے کہ آپ کو بھی اجالاعظیم ہی ملیں تھیں باہر مڑک پر بھی فٹ پاتھ پر بھیک مانگ رہی ہوتیں، اللہ تعالی نے تو آپ سے تبیں پوچھا کے آپ گئی ستحق ہیں، آپ کو مال وزر دینا چاہیے کے تبیں۔'' اجالا نے انہیں دیکھتے ہوئے دھیے لیجے میں سجیدگی ہے کہا۔

''تم برتمیزی کررہی ہومیرے ساتھ۔''سز کر مانی غصے میں آتے ہوئے بولیں، اجالا نے مسکرا کرکہا۔

''انسان ابنی عزت اینے رویے، بیان، زبان اور عمل سے کروا تا ہے سنز کرمانی، اور کتنے کاڈونیشن دیا تھا آپ نے؟''

''ایک ہزار رویے۔'' ان کی بجائے اسٹوڈنٹس نے جواب دیا تھا۔

''ایک ہزارروپے یہ لیں اپنے ہزارروپے واپس، آپ کے ایک ہزار روپے کے لئے ہزار ہاتیں ، آپ کے ایک ہزار روپے کے لئے ہزار سنجال کر رکھیں آپ کے ذاتی خزانے میں کی نہ آ سنجال کر رکھیں آپ کے ذاتی خزانے میں کی نہ آ جالا جائے ، یہ چیے جگہ خرچ کریں آپ '' اجالا نے باسکٹ میں سے ہزار روپے کا نوٹ اٹھا کر منز کر مانی کی گود میں رکھتے ہوئے کہا وہ مار بے احساس ذات کے سرخ ہور ہی تھیں۔ احساس ذات کے سرخ ہور ہی تھیں۔ '' تہمیں یہ جرکت بہت مہنگی بڑے گی۔''

مزکر مانی نے اسے گھورتے ہوئے دھمکایا۔
''میری فکر نہ سیجئے ، اپنی فکر سیجئے اور سوچیئے
کے آپ کو بیہ حرکت کئی مہنگی پڑے گی؟'' اجالا
نے مسکراتے ہوئے کہاتو سب ہس پڑے اور مسز
کر مانی اپنا پرس اٹھا کر غصے میں بولتی وہاں سے طاکئی

پن ہیں۔ ''اب بیسیدھی پرنہل کے آفس جا ئیں گی ہماری شکایت لگانے۔'' کنزی نے اجالا کودیکھتے ہوئے کہا۔ ددخہ سے کہا۔

''خیر ہے ڈئیر، پرکیل اینے ہیں۔'' اجالا

ماهنامه حنا | 59 | جولاني 2016

### یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيه بانو تنزيله رياض نبيلهابرراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

### یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

یرادری ہے ہوتہیں وہ اپنی بٹی کارشتہ کیسے دے عشق فرمانے کے لئے۔" زین نے اے دیں گے؟"

'' دعا، منت ، فریاد ، التجاء کسی طرح تو دیں

''تم کوشش کرو میں دعا کرتا ہوں ویسے یہاں تہاری دال گلنا مشکل ہے۔" زین نے مایوی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔

" دال کیا ہم تو پائے بھی گلالیں گے اک نظر کرم کی در ہے بس۔" سعدان پیر زادہ

مسکرانے ہوئے بولا۔ ''ہاں بیتو ہے۔''زین نے مسکرا دیا۔

سعدان پیرزادہ کاتعلق دولت مند کھرانے سے تھا، والد فیضان پیرزادہ ٹیکشائل ملز کے ما لک یتھے، والدہ شبنم پیرزادہ ایک این جی او چلا رہی تھیں، ایک بہن تھی امبر جو کنیڈا میں اسے شوہر اور بچوں کے ساتھ مقیم تھیں، بڑے بھائی عمران بيرزاده بهى والدك ساتهان كے كاروبار میں ہاتھ بڑاتے تھے ان کی بیوی مہرین کھریلو خاتون تھی، ان کی دو بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا جو انجھی یا کچ سال کا تھا، بیٹیاں سات اور بارہ سال کی عمروں کی تھیں، سعدان پیر زادہ آرکیفکٹ انجینئر تھا،اس نے اپناالگ سے کنٹرکشن کا برنس شروع کیا تھا، آرکیکٹ انجینئر ہونے کی وجہ سے اس کی کمپنی خاصی ایجھے اور قابل لوگوں کوسلیکٹ کرکے سامنے لائی تھی اور تنین چار سال کے عرصے میں وہ ایک کامیاب کنٹرکشن کمپنی کا مالک كہلايا جانے لگا، كام بہت مشكل تھا مكر وہ اسے مشکلوں کو آسان کرتے، محنت کو کامیانی میں بدلنے کی دھن اور لگن ہر وفت متحرک رکھتی یہی وجہ تھی کہ وہ انتیس برس کی عمر میں اتنا کامیاب جا ر ہاتھا، والداور بھائی بھی اس کی کامیانی سےخوش

ہدر دانہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ''ملی نہیں ہیں ابھی تو صرف دکھائی اور سنائی دى بين انشاء الله، مل بھي جائيں گي-" سعدان پیرزادہ مشکراتے ہوئے بولا۔

''وہ کوئی عام لڑ کی نہیں ہے سعد! وہ پروفیسر عظیم بیک چغنائی کی چھوٹی بین ہے اس کے لئے تو ہزاروں دل راہ میں بچھے رہتے ہیں ہزار جا ہے واکے آئکھیں فرش راہ کیے رہتے ہیں میرے دوست، وہ تو کسی کو گھاس بھی نہیں ڈاکٹی تم کس کھیت کی مولی ہو؟''زین نے اسے دیکھتے ہوئے محراتے ہوئے کہا۔

''وه جو ہزارلوگ دل اور آئکھیں فرش راہ لے بیٹھے ہیں نا ان کو جھتی ہو گی وہ گھوڑا، گرھا جھی گھاس نہیں ڈالتی اور میں مولی ہو، نہ ہی گھوڑا، گدھا، میں انسان ہوں ایک مضبوط عزم والا ارادے والا نیک نیت انسان اور ایک بار جو میں نے ممنث کرلی تو اس کے بعد تو میں اینے یار کی بھی نہیں سنتا۔'' سعدان پیر زادہ نے مسكراتے ہوئے كہا تو وہ بنس كر بولا۔

"میری دعا ہے کہ اللہ تمہاری س لے کیونکہ پر وفیسرعظیم بیگ چغتائی خاندان ہے باہر تو شادی کے بارے میں سوچ کتے ہیں لیکن اپنی برادری سے باہر رشتہ جوڑنا وہ بھی بٹی کا رشتہ خاندان، برادری سے باہر کرنا ان کومنظور نہیں

ہے۔ دونتہیں کیے معلوم؟''سعدان پیرزادہ نے سنجيدگ سے پوچھا۔

'' بھتی عجھ دیوانوں نے اجالاعظیم سے براہ راست انکار سننے کے باوجوداس کے گھر رشتہ بھیجا تھا جہاں انکار ہی سننے کو ملا تھا انہیں ابتم خود سوچ کے تم نہ ان کے خاندان سے ہو نہ ہی

ماهنامه حينا (60 جولاني2016

حمايت كرژالي،فرحت تو ړوز انہيں چڻ پي څېرين سنایا کرتی تھی،اجالا کے حوالے سے اس کے مال باب کوشکایت کرنے والی خبر ابھی تک ان کے كانوں تك نہيں پيچى تھى۔

''اجالا! جار لا كھ كا انتظام كيسے ہو گا اتن جلدی؟ کھانے کا بندوبست میرخ ہال کا انظام بھی تو کرنا ہے آج کل کون جائے کے ایک کپ ر یا شربت کے گلاس پر بیٹی کورخصت کروا تا ہے غریب آ دمی تو بیٹی بھی عزت سے نہیں بیاہ سکتا۔ كُنزى يونيورشي كيفي مين بيشي اجالا سے مخاطب تھی،سعدان پیرزادہ بھی بیک سائیڈ پر بیٹھانقشہ د کھے رہا تھا کنزی کی آواز نے اسے آئی جانب متوجہ کیا تھا،اس نے بس ایک بل کو گردن تھما کر دیکھا تھا، اجالا کا چہرہ آنکھوں کوروشیٰ سے بھر گیا تھا اور وہ نظریں ہٹا کر ان کی باتوں ہر دھیان دینے لگامبھی اجالا کی مرهم اور دلکش آواز اس کی ساعتوں میں پھول بن کر تھلی۔

''باگل لژکی! احیما اور خوش آئنده سوچو، الچھی سوچ ہے ایک عبادت اور عبادت اجر نصیب ہوا کرلی ہے۔

''واہ بشم سے اجالا تمہاری پیہ با تیس مایوس کے اندھیروں میں امید کی کرن ٹابت ہوتی ہیں، انشاء الله تعالى جم اپنا ٹارگٹ ضرور اچيو كركيس گے اور صائمہ آنٹی عزت ہے، شان سے اپنی بینی کو رخصت کر عیس گی۔ " کنزی نے مسکراتے ہوئے کہا۔

، نہا۔ ''انشاءاللہ۔''اجالا کھل کرمسکرا دی۔ "وہ تہاری کزن ہے نا فرحت وہ کہدرہی تھی اجالا کی زبان بہت کالی ہے۔" کنزی مسكراتے ہوئے بولی۔ "جى تېيى، گلانى زبان ہے ميرى بلكه سرخ

تھے، کار دبار میں مصروف ومکن ہونے کی وجہ سے سعدان پیرزادہ نے اب تک شادی نہیں کی لیکن اجالا کود کیھنے کے بعدائے شادی کرنے کا خیال آ ى گيا تفا اور وه شايدا جالاجيسي نرم ورحم دل نيك سيرت انسان دوست شريك حيات كالمتلاثي تقاء وه خود بھی بہت چیرٹی کرتا تھا، والد بھی زکواۃ خیرات دل کھول کر دیتے تھے، ان کے کاروبار میں ترقی اور کامیا بی کی اصل وجہ بھی یہی تھی کے وہ ضرورت مندول كاخيال ركھتے تھے۔

ادهر بروفيسرعظيم بيك چغتائي إورغز العظيم کاتعلق متوسط کھر ائے سے تھا،غز العظیم ان کے فائدان سے نہیں تھیں لہذا فائدان سے نہیں تھیں لہذا ان کی شادی عظیم بیک چغتائی کے ساتھ کرا دی گئی اس میں زیادہ ہاتھ ان کی والدہ مومنہ بیگم کا تھا، جنهیں غزالہ ایک شادی کی تقریب میں پند آئی کھیں اور عظیم بیک چغتائی کوجھی وہ بہت پیند آئی تھیں حالانکہ ان کے بڑے بھائی تعیم بیک چغنائی اوران کی اہلیہ نصرت اس رشتے سےخوش ہیں تھے،نصرت اپنی بہن نزمت کواین دیورانی بنانا جامی تھیں، یر دل میں غزالہ ہے یرخاش ر کھتی تھیں ،ان کے دو میٹے ، تین بیٹیاں تھیں ، ایک بنی اور دو بیٹے بیاہے گئے تھے، ایک بیٹی کی مثلنی ہو گئی تھی، سب سے چھوٹی فرصت یو نیورٹی میں ا چالا کے ساتھ پڑھتی تھی وہ اردو ڈیبارٹمنٹ میں تھی جبکہ اجالا پلک ریلیشن میں ماسٹرز کر رہی تھی، فرحت کو اجالا ہے جیلسی رہتی تھی کہ اسے تمام اساتذہ اور اسٹوڈنٹس پیند کرتے تھے اور اسے کوئی لفٹ بھی تہیں کراتا تھا، اس نے بونیورٹی میں داخلہ بھی اجالا کی ضد میں آ کرلیا تها، ورنه تعيم بيك چنتاكي تو خلاف تنے ، مخلوط تعليم کے پھرنصرت نے اجالا کی سرگرمیوں پرنظرر کھنے کے لئے بھی بٹی کے یونیورٹی میں داخلے کی

مندوں کا بھی حصہ ہے ہیہ بات تو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، اب بات ہے بیجھنے کی، غور وفکر کرنے کی، مگر انسان تو نہ سمجھ ہے، وہ تو بس پیسہ کمانے لٹانے میں مست ہے۔'اجالا نے سنجیدگی سے کہا تو کنزی کہنے گئی۔

ُ' 'ہاں' خیر حجوڑ و یہ بتاؤ عید کی شاپنگ کا کیا ناہے؟''

کرناہے؟'' ''عید کی شاپنگ کرنا ہے اور کیا؟'' اجالا یولی۔

دوس کرنی ہے عید کی شاپنگ؟ وہی تو پوچھ رہی ہوں دوسروں کے لئے ڈونیشن جمع کرنے میں گلی ہو، کپڑے جوتے سویاں خرید کے بھیج رہی ہو،سوشل درک ہی کرتی رہوگی کیا؟ خودعید نہیں کرنی کیا تم نے؟'' کنزی نے سنجیدہ لیجے میں استفسار کیا۔

لیج میں استفسار کیا۔

''کرنی ہے کیوں نہیں کرنی، عیدتو ان کی

بھی گزر جاتی ہے جن کے پاس پہننے کو نے

کیڑے، جوتے نہیں ہوتے کھانے پینے کو کچھ

نہیں ہوتا عید کے دن۔' اجالا نے سنجیدگی سے
حدا دا

"اجالا! ہم ساری دنیا سے بھوک پیاس اور غربت نہیں مٹا کے تا، ہم تو صرف اپنی حد تک کوشش کر سکتے ہیں اور اس کوشش میں دو چار ہی غریب ہمارے جھے میں آئیں گے نیکی کمانے کے لئے، ہم کس کس کا خیال کروگ، کس کس کی زندگی میں خوشحالی لاؤگی؟" کنزی نے اسے د مکھتے ہوئے نہایت سنجیدگی سے کہا تو وہ مسکرا کر دی۔

بری در ای دیرکزن ایند فریند ، اگر ایک انسان کافل پوری انسانیت کافل قرار دیا گیا ہے تو ایک انسان کی زندگی بچانا بھی تو پوری انسانیت کونئ زندگی دینا ہوا نا؟ ایک خاندان کو زندگی کی

ہے یہ دیکھو اور اسے کہو اپنی نظر کا علاج کروائے۔'' اجالانے با قاعدہ زبان نکال کر اسے دکھا کرکہاتو وہ بنس کر بولی۔ ''تہبیں پتا ہے سنز کر مانی کے ایک ہزار · روپے مجمع مجگہ نرچ ہو گئے ہیں؟''

"اس روز یونیورٹی سے واپسی پر ان کا ایکسٹرنٹ ہوگیا تھا،گاڑی کا تو انجر پنجر بن گیا خود بھی ہاتھ ہاز ورزوا بیٹھی ہیں سر پر چوٹیس آئی ہیں سمجھو کے نئی زندگی ملی ہے انہیں ای حادثے کا سمجھو کے نئی زندگی ملی ہے انہیں ای حادثے کا سمجھو کے نئی زندگی ملی کے اجالا کی کالی زبان کا نتیجہ ہے ہیں۔ "کنزی نے تفصیل سے بتایا تو سعدان ہیرزادہ کو بھی جیرت کے ساتھ افسوس ہو رہا تھا،انسان کے تکبراور شفر کا پھل اسے دنیا میں رہا تھا،انسان کے تکبراور شفر کا پھل اسے دنیا میں میا جاتے ہیں۔

ب من بات ''فرحت کوچھوڑ و ،سز کر مانی کوتو اللہ کاشکر ادا کرنا جا ہیے۔''

''ہاں بار، بددولت مندلوگ اپنی نضول کی عیاشیوں پر ہزاروں، لاکھوں روپے لٹا دیتے ہیں اور کئی ضرورت مند کی مدد کرنے کو کہوتو چندسو روپے دیتے ہوئے کھی احسان جماتے ہیں ہزار سوال کرتے ہیں دوسروں کی نیت پر شک کرتے ہیں۔'' کنزی سنجیدگ سے بولی تو اجالا نے تاسف سے مسکرا کر کہا۔ تاسف سے مسکرا کر کہا۔

" ہاں جیسے خود تو وہ سب کے سب ہی جائز ذرائع سے بچے اور حلال ذرائع کے دولت کما لٹا رہے ہوں۔"

'''ان جیسوں کا بس چلتے تو اپنی قبر میں بھی منی اکاؤنٹ کھلوالیں۔'' اجالا کی اس بات پر سعدان پیرزادہ نے اپنی ہنسی بمشکل روکی تھی۔ ''دولت مندوں کے مال میں ضرورت

ماهمامه حنا 62 جولاني2016

ا تنابر الہیں ہے

" بول تھیک کہدرہی ہوتم ای لئے تو اللہ نے اپنی پہند اور مرضی کی تقسیم رکھی ہے کسی کو بہت زیادہ دیا ہے کسی کو کم اس کی تقیم بھی غلط ہو ہی نہیں سکتی۔" کنزی نے اس کی بات مکمل ہونے پر سنجید گی ہے کہا۔

" اورجن كوبهت زياده ديا بنا، بيان کا امتحان ہے کہوہ اپنے پاس جو بہت زیادہ ہے اس میں سے تھوڑ ا بہت ان کو دے دیں جن کے یاس کم ہے یا بہت کم ہے، ضرورت پوری کرنے سے بھی کم ہے،غریب امیر کے لئے ایک سبق ہے،امتحان ہےاورامیر،غریب کے لئے باعث حسرت و پاین ہے، سکون، چین، اطمینان تو صرف الله كي تقيم رجوشي سرتسليم فم كرنے ميں ہے، الله كى رضا ميں راضى مونے ميں ہى سكون ہے اور اس عطا کو مان لینے سے ہی دلوں کو چین لمنائب، الله كے تم كے آگے سر جھكا كرانسان كا سراد نچاہوجا تاہے۔'

'''جی بالکل' بجا فرمایا آپ نے ، اب چلیں ا بنی عید کی شاینگ بھی کرلیں آج ، تھوڑے سے تو دن رہ گئے ہیں عیر میں۔" کنزی نے تیبل پر سے این چزیں سمینتے ہوئے کہا۔

''ہاں چکتے ہیں، یہ اولیں وغیرہ کہاں رہ محيح؟ جميں يہاں انظار كرنے كا كہ كرنجانے کہاں غائب ہوئے ہیں ڈونیشن جمع کرنے گئے تھے بیلوگ بیس بیکام ہو جائے تو ساری مھکن دور ہوجائے گی۔''

''ہاں ڈئیر، بیبھی ایک بہت بڑی ذے داری ہے ایک کام کا بیڑا اٹھایا ہے تو اسے ممل تو کرنا ہے نا وہ بھی خوش اسلوبی ہے۔" کنزی نے کہاای وفت احالا کے پیل نون پر سیج ٹون بجی وہ ملیح چک کرنے گی۔ خوشیاں اور ضروریات مہیا کرنا بھی کل جہان کی بلكه بول مجھو كە دونوں جہان كى كامياني كاراز اور راسته موانا دوست؟"

''تیچچ ک<sub>ی</sub>هه ربی مواجالا ، کاش سب تمهاری طرح سوچے لکیں تو دنیا جنت بن جائے کوئی ضرورت مند ہی نہ رہے۔" کنزی نے سنجدگی ہے کیاتو اجالا ہنس بڑی،سعدان پیرزادہ اپنا کام بھول کران کی گفتگود بچیی سے من رہا تھا۔ "بنی کیوں؟" کنزی نے بعنویں سکیڑ کر

اسے دیکھا۔

''ارے بیوتوف، کوئی ضرورت مند تہیں رہے گا تو تعتوں کی ، چیزوں کی قدر کون کرے گا؟ الله کے سامنے ہاتھ کون پھیلائے گا؟ دعا کون مائے گا؟ مجدوں میں کون گڑ گڑائے گااللہ نے اپنے بندے کے ساتھ اپنارشتہ جوڑے رکھنے کے لئے ہی تو دعا کو ذریعہ بنایا ہے،ضرورت کو وجہ بنایا ہے، ساری ضرور تیں وہ پوری کرے گا پس ذرائع ، و سلے، واسطے، حالات بھی وہی بنا تا جائے گا، ایک انسان ، دوسرے انسان کے ساتھ مل کر زندگی کزارتا ہے اپنی فطری اور معاشر لی ضرروتوں کے تحت ناءتو جب ہرانسان دوسرے سے ضرورت اور فرض کے رشتے میں جڑا ہے تو الله تو سب انبانوں کا یوری کائنات کا خالق و ما لک ہے سب تعمیں وہی عطا کرنے والا ہے اگر سب کوسب کچھ بنا مائے مل جائے تو کوئی بھی کسی دوسرے کو خاطر میں تہیں لائے گا، اللہ کو تہیں مانے گا، ابھی تو اپنی ضرورت اور تکلیف میں انسان الله كو يكارتا ب نا؟ ضرورتيس بنا مانكے، مفت میں بنا کوشش کیے بوری ہونے لکیں تو قدر کھو دیتی ہیں اور اینے خالق و مالک کی پیجان نہیں ہونے دیتی کیونکہ انسان تو بہت خودغرض مخلوق ہے جتنا بڑااس کا لانچ ہے نا ،اس کاظرف

maksociety.com

''صرف شاپگ مہیں عید کا تخذ بھی خرید نا ہے تم نے میرے گئے۔'' اجالا نے مسکراتے ہوئے اسے یا د دلایا۔ ''د نہ میں نہ '' کن کی نتے ہیں۔

''صرف میں نے؟'' کنزی نے تحیر آمیز نظروں سےاسے دیکھا۔

''ہاں جی صرف تم نے۔'' ''ہاں جی سرف تم نے۔''

مون مرا المحلی المحلی ہے چیتی دوست ہونے کا ناکدہ المحاؤتم۔''

''صرف چہتی دوست نہیں ہوں تم سے چھ ماہ چھوٹی بھی ہوں عمر میں اور چھوٹوں کو عیدی دیتے ہیں ان سے عیدی لیتے نہیں ہیں مجھیں۔'' اجالا مسکراتے ہوئے بولی۔

''صدقے جاؤں تمہارے اپنے فائدے کی خوب سمجھ ہے چلاکو ماس۔'' کنزی نے رشک بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ ہنس کر بولی۔

د مدادب گستاخ لرگی، نه میں چلاکو موں اور نه ماسی موں میں تو بہت معصوم، رحم دل، حساس اور حسین لرگی موں ''

''اوہو،معصوم، رحم دل، حساس اور حسین بھی۔'' کنزی نے نداق اڑانے والے انداز میں

''ماں تونہیں ہوں کیا حسین؟'' ''فسین کیا آپ تو حسین وجمیل ہیں،حور

پری،اپسراہیں۔'' ''بس بس زیادہ مکھن لگانے کی ضرورت نہیں ہے عید کا تخذہ تو تمہیں پھر بھی مجھے دینا ہو گا میں خالی خولی تعریف برنہیں ٹلنے والی۔''

یں مان وق ریسے ہیں۔ ''اندازہ ہے جمجھے۔'' کنزی نے اسے ریکھتے ہوئے کہااور دونوں ہنس پڑیں۔

公公公

''ممی! میری خواہش ہے کہ آپ اور ڈیڈی

''لو جی اولیں اینڈ کمپنی تؤ کل ہی ملیں گے ٹریفک بلاک ہے وہ دوسرے راستے سے گھر جا رہے ہیں چالیس ہزار کا ڈونیشن ملا ہے انہیں۔'' اجالا نے اولیں ساگر کا فیکسٹ پڑھنے کے بعد

ہایا۔ ''شکر الحمداللہ، اب چلیں شاپگ کے لئے؟''کنزی ہولی۔

''اف شاپنگ وہ بھی اتنی شدید گرمی میں اور روزے میں کسی امتحان سے کم نہیں ہےتم ہی کر لو میری شاپنگ۔'' اجالا نے اسے دیکھتے ہوئے کہاتو وہ نور آبولی۔

ہوئے ہہا تو وہ تو را ہوں۔

''ارے واہ، میں اکیلی کیسے کروں گ
شاپٹگ، دوسروں کے لئے تو تم روزہ، بھوک،
پیاس سب بھلا کے ڈونیشن اکٹھا کرنے، شاپٹگ
کرنے میں گلی ہوئی ہواتنے دن سے اب اپنی
ہاری آئی ہے تو تمہیں روزہ بھی لگنے لگا ہے اور
گرمی بھی۔''

'' دوسروں کو ،ضرورت مندوں کوخوشی دیے میں جو راحت ہے وہ کسی اور کام میں کہاں؟'' اجالا ہنس کر بولی۔

''اجھا میری ماں، اب اٹھ جاؤ میں نہیں جاؤں گی اسکیے شاپنگ کرنے سمجھیں۔'' کنزی نے زچ آ کرکہا۔

''جی جی سمجھ گئی اور آئندہ تم بھی عید کی شاپنگ رمضان سے پہلے کر لینا میں نہیں کرسکی اس بارتو مصروفیت بھی بڑھ گئی۔'' اجالا اپنا شولڈر میگ اٹھا کر اس کے ساتھ کیفے سے باہر جاتے ہوئے ولی، کنزی کہنے گئی۔

رسارہ ہوں ہے۔ ''ہاں تم بہت سمجھدار بلکہ ہوشیار ہو ہمیشہ رمضان سے پہلے عید کی شاپٹگ کر لیتی ہو میں بھی انشاء اللہ تعالی الگے برس سے عید کی شاپٹگ رمضان سے پہلے ہی کروں گی۔''

ماهنامه حنا هم حولانس2016

دیے میں تب تک گھر ہے باہر فقدم نہیں رکھ سکتی اور میں نے ان کے علم کی تعمیل کی ایک فرما نبر دار مشرق عورت کی طرح ، بیوی کی طرح اپنی ذھے داری نبھائی۔' متبنم پیرزادہ نےسنجیدہ اور سپاٹ

"ممی! بياتو بهت اچھي بات ہے نا كه آپ نے اپنا فرض ادا کیا ،عورت کا اصل مقام اور کام تو اس کا گھر شوہر اور بیجے ہی ناں، ہاں اگر وہ میہ ذے داریاں احسن طریقے سے بھا رہی ہے تو اینے شوق اور سوشل ورک کے لئے بھی وقت نکال علی ہے اپنے شوق بورے کرسکتی ہے، اپنی صلاحیتوں سے فائرہ اٹھاشکتی ہے آہیں استعال میں لا کرخود کو مزید کامیاب انسان بناسکتی ہے، کیکن گھر شوہر اور بچوں کونظر انداز کرکے اپنے كيرئيراورسوشل ورك يدفو كس كرنے والى عورت اینے شوہر کے دل سے اتر جاتی ہے اور گھر میں بھی اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے اور رہی بات اجالا کی تو می ، جوار کی دوسروں کی مدد کرتی وہ خود سے غریب پامسخق ہوسکتی ہے؟ وہ پرونیسرعظیم بیک چغنائی کی بیٹی ہے مانا کہ وہ لوگ ہاری طرح ایلیٹ کلاس سے تعلق نہیں رکھتے لیکن خوشجال گھرانے سے تعلق ہے ان کا اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت اور آسائش سے نوازا ہے پھر ہمیں کیا فرق ہے کہ وہ امیر ہو یا غریب ہیں؟ مجھے یقین ہے اجالا کی تربیت میں؛ رشتوں کی قدراوراہمیت ہر چیز ہے زیادہ اہم ہوگی وہ سوشل ورک کے لئے اینے گھر کو بھی اگنور نہیں کرے گ -'' سعدان پیرزادہ نے سنجیدہ کہے میں کہا، فیضان پیرزادہ ابھی تک خاموش تھے، ماں ہے ک گفتگوین رہے تھے کھانا کھارہے تھے۔ ''جو بھی ہے میں خود تمہارے کئے بہت اچھیلڑ کی کاانتخاب کروں گی۔''شبنم پیرزادہ نے

یرونیسرعظیم بیک چغتائی کے گھر میرارشتہ لے ک جائیں ان کی بیٹی اجالا کے لئے۔" سعدان پیر زادہ نے رات کے کھانے پر ان دونوں کو اجالا کے بارے میں سب بتانے کے بعد مہذب کھے

ہوں، یہ بتاؤتم صرف اس کی نیکی ہے، انسان دوی سے متاثر ہوکر بیرشتہ کرنا جا ہے ہویا اس کی کوئی اور وجہ بھی ہے؟''شبنم پیر زادہ نے کھانا کھاتے ہوئے پوچھا۔

"می! کیا به وجه کانی نہیں ہے؟"

« نهبیں ، کیونکہ صرف دوسروں کی خدمت کا جذبه دل میں رکھ کر کسی انجان لڑ کی سے رشتہ جوڑ نا من جذباتی بن ہےلڑ کی کوایئے گھر کا خیال پہلے ر کھنا پڑتا ہے وہ اگر شادی کے بعد بھی ای طرح چرنی کے چکروں میں برای رہی تو مہیں، تمہارے گھر کو کیسے وقت دے گی؟ بیٹا، آج اجالا کی جوخوبی مہیں اتن پندآ رہی ہے ناکل کو یہی اس کی سب سے بری خامی بن جائے گر تمہاری نظروں میں،عورت ہوم ورک کرتی اچھی لگتی ہے سوشل ورک کرتی نہیں۔''شبنم پیرزادہ نے سنجیدہ لہجے میں کہا تو وہ ان کے خیالات جان کر جیرت زده ره گيا ـ

، دمتمی! بی<sub>ی</sub>آپ کههری بین ، آپ تو خودایک این جی او چلانی ہیں،غریب اور مسحق لوگوں کی مدد کرتی ہیں۔

'' ہآں تو اس کا مطلب بیرتونہیں ہے کیہ میں غریب اور مسحق لوگوں سے رشتے جوڑنے لگوں اور میں ہمیشہ سے تو این جی او نہیں جلا رہی تم لوگ اسکول سے کا کج میں گئے تب میں نے سے سوشل ورک شروع کیا تھا تمہارے ڈیڈی نے صاف صاف کہہ دیا تھا مجھے کے جب تک بجے بڑے نہیں ہوجاتے کالج لائف میں قدم نہیں رکھ

مامنامه حيا ال 65 جولاني 2016

مل رہا ہے کیونکہ وہ ضرورت مندوں کی مدد کرتی ہےاس لئے اللہ کی طرف سے اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہے اور پلیز مثرل کلاس کی لڑکیوں کو ایسے ڈی گریڈ مٹ سیجئے چند کے غلط رویے سے آپ سب لڑکیوں کے کر دار کو جج نہیں کر سکتیں۔'' سعدان پیرزادہ نے جھنجلا کرکہا۔

''بیٹا! یہ تہاری ممی کے اندر کا چور بول رہا ہاں کا تعلق بھی تو ٹمرل کلاس سے تھا شادی سے پہلے۔'' فیضان پیر زادہ نے پہلی بار ان کی گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے انکشاف کیا تو جہاں سعدان پیر زادہ کو جیرت ہوئی وہاں شہنم پیر زادہ شیٹا

''کیا؟'' سعدان پیر زادہ نے حیرت سے ماں کودیکھا۔

ماں کو دیکھا۔ ''فیضان!''شبنم پیرزادہ نے انہیں گھورا۔ ''کیوں؟ کیا میں نے کچھ غلط کہا؟'' فیضان پیرزادہ نے انہیں دیکھتے ہوئے استیشار کیا۔

'' یہ بہت پرانی بات ہے۔' '' بات پرانی ضرور ہے کین ہے تو بچ نا اور شہیں انچھی طرح یا دہوگائم نے بچھے اپنی محبت کے جال میں کس طرح پھنسایا تھا، شادی کے لئے میں نے تہیں پروپوز کیا تھا کیکن مجھے آئی لو یو بول کرتم نے اپنی متھی میں کیا تھا پہلے۔'' فیضان پیرزادہ نے انہیں دیکھتے ہوئے ان کا پردہ فاش کیا تھا، وہ جوان بیٹے کے سامنے یوں اپنی حقیقت کھلنے پر شیرنی سے یکدم بھیگی بلی بن گئی

۔ ''آپ بیٹے کے سامنے الی باتیں کررہے ہیں کچھ تو خیال نیجئے۔''شہنم پیرزادہ نے دلی دلی آواز میں احتجاج کیا۔ ''آپ بھی تو بیٹے کے سامنے کسی کی بیٹی سلاد کی پلیٹ اٹھاتے ہوئے تطعیت ہے کہا۔ ''ممی!ا جالا بھی بہت اچھی لڑکی ہے وہ بری لڑکی نہیں ہے اور آپ کا بیٹا کسی ایسی و لیم لڑکی کا انتخاب نہیں کرسکتا۔'' سعدان پیرزادہ نے انہیں دیکھتے ہوئے کہاتو چڑکر بولیں۔

''یہی مجھن ہوتے ہیں ان مُدل کلاس لڑ کیوں کے جہاں کوئی دولت مندلڑکا دیکھا، پھنسالیا۔''

درمی پلیز، اجالا کے بارے میں ایک باتیں مت کیجے، میں آپ کوساری حقیقت بتا چکا ہوں کھر بھی آپ کوساری حقیقت بتا چکا ہوں کھر بھی آپ ایک با تمیں کررہی ہیں اس کے لئے تو فرشتوں کو بھی خرنہیں ہے کہ میں اس کے لئے کیا سوچ رہا ہوں، وہ نہ مجھے جانتی ہے نہ پہانی صرف میں نے اسے اس کے نیک ممل کی وجہ سے سرف میں نے اسے اس کے نیک ممل کی وجہ سے پند کیا ہے گھا ہے کہ اجالا میری بہترین شریک حیات ثابت ہو شکتی ہے اس لئے آپ شریک حیات ثابت ہو شکتی ہے اس لئے آپ سعدان سے اس کے بارے میں بات کر لی۔' سعدان پیر زادہ نے رہے ہو کر کہا تو وہ بے نیازی سے رہا ہو دہ بے نیازی سے رہا ہو دہ بے نیازی سے رہا ہو

" " منتم نے بات کر لی اور میں نے تمہاری بات س لی، بات حتم ''

''ٹھیک ہے تمی ،آپ کے ان خیالات کے ساتھ تو میں بھی اسے اس گھر کی بہو بنا کر اس پر ظام نہیں کروں گا، وہ جتنی اچھی لڑکی ہے میں محض اپنی خوش کے لئے تو اس کی زندگی میں دکھ نہیں بھروں گا ایک ان چاہی بہو بنا کر۔'' سعدان پیر زادہ نے سنجیدہ اور فیصلہ کن لہجے میں کہا۔

رادہ کے جیرہ اور بیصلہ ن ہے ہیں گہا۔ ''دکھ اور ظلم کیسے ہوگا اس پر،اسے تو تم س شادی کرکے سب تچھ مل جائے گا جو وہ چاہتی ہے۔''شبنم پیرزا دہ تنک کر بولیں۔ ''ممی! وہ جو چاہتی ہے نا وہ اسے ابھی بھی

ماهنامه جينا 66 جولاسي 2016

کر کے بھی فلست خوردہ کہلاتی ہے،عورت اپنی الگ پہچان اور شناخت بنانے کے چکر میں پر گر ا پنااصل مقام کھورہی ہے، مرد کا مقابلہ کرنے کی سوچ لے کر گھر سے باہر کام کرنے والی عورت ایے گھر میں بری طرح ہار جاتی ہے۔" فیضان پیرزادہ بولنا شروع ہوئے تو بولتے ہی چلے گئے، سعدان پیرزاده تحیر سے انہیں دیکھین رہا تھا جبکہ شہنم پیرزادہ بیٹے کے سامنے ایسی باتیں اپنے شوہر کی زبان سےاسے لئے س کرشرم سے یاتی یا بی ہوئے جا رہی تھیں ، انہیں انداز ہبیں تھا کہ فیضان پیرزادہ اتنے سالوں سے اپنے دل میں يراني باتيس لي بين بين اور وه ان كے مزاج سوچ اور خیال کولتنی گہرائی سے بچھتے تھے، یہ بھی اسے آج معلوم ہور ہا تھااورا بی سوچ پر شرمند کی ہو رہی تھی، واقعی انہوں نے صرف دولت کی خاطر فیضان پیرزادہ ہے شادی کی تھی اور انہیں یو نیورٹی میں بہت طریقے سے اپنے حسن و محبت کے جال میں پھنسا کران سے شادی کی تھی مگروہ الگ بی مزاج کے امیر زادے نکلے تھے، کھر اور رشتوں کو اہمیت دینے والے، بیران کی تربیت میں شامل تھا جب تک ان کی والدہ زندہ رہیں وہ اسے پوتے ہوتی کی تربیت کرتی رہیں، یچ مین ا یکی میں پہنچ کئے تھے جب فضان پیر زادہ کی والدہ ملک عدم سدھار گئیں، شہنم پیر زادہ ہر تو زیادہ ذے داری تب بھی نہ تھی کے بچوں کی دادی اور ملازمہ بھی بچوں کی دیکھ بھال کے لئے موجود تھیں ،بس شوہر کے حکم کی وجہ سے وہ با قاعدہ کسی سرگرمی میں انوالونہیں ہوسکی تھیں ان کا زیادہ وفت گفریر بی گزرتا تھا،البتہ خاندان اور دوست احیاب کے ہاں آنا جانارہتا تھا، شوہر کے سامنے وہ گھر میں ایکدم سے بہت ایکٹو ہو جایا کرنی تھیں جیسے وہی سارے کام کرتی ہوں ،مگر فیضان

کے کردار پر انگی اٹھا رہی ہیں،آپ کولگتا ہے کہ ا جالا بھی آپ جیسی ہو گی ہے نا،آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ آپ نے مجھ سے شادی صرف دولت اور آسائٹوں کے لئے کی تھی اپنی خواہشات یوری کرنے کے لئے کی تھی اور میں نے فدل کاس کی اڑی سے شادی اس لئے کر لی تھی کہ میں اس سے پیار کر بیٹھا تھا اور میرا خیال تھا کہ وہ ان آسائشوں کی قدر کرے گی اور میری اولاد کی اچھی تربیت کرے کی ان کا خیال رکھے گ ،میری زندگی سکون سے گزرے گی ،کین آپ نے بھی مجھ سے شادی کرتے ہی اینے رنگ دکھانا شردع کر دیئے تھے، بھی آپ کو بوتیک کھولنے کا شوق ہوا تو مجھی بیوٹی سلون چلانے کا جنون طاری ہو گیا، بھی این جی او بنانے کے لئے بے چین ہونے لگیں، مجھے آپ کے کسی شوق پر اعتراض نہیں ہوا تھا، لیکن آپ کا لا ابالی بن اور ان سب کاموں کی طرف آپ کی گھرے زیادہ دلچیں ہی میں نے آپ پر یا بندی لگائی تھی کہ پہلے این اولاد کی تربیت اور پرورش کی ذھے داری اور زُرض نبھا نیں اس کے بعد اینے شوق جاری رهیں، بوتیک، سلیون، یا این جی او جو جاہے بنا نين چلائين، ديكھيں جو خواتين مجبورا اور ضرورة بيرسب كام كرتي بين نال ان كي الگ بات ہے وہ اپنا گھر بھی اچھے سے مینج کرتی ہیں اور جوشو قیہ اور وقت گزاری کے لئے ان چکروں میں پڑتی ہیں انہیں اینے کھر، شوہر اور اولا دکی كوِلَى برواه ببيس موتى ، شبغم بيكم، عورت كا قلعه اس كا كھر ہوتا ہے، وہ چاہے سارى دنيا ميس كامياني کے جھنڈے گاڑھ دے، دنیا فتح کر لے لیکن اگر وہ اپنے گھر کونظرانداز کرکے ایسا کرتی ہے تو وہ دنیا کی ناکام ترین عورت ہوتی ہے،اپنے کھر کے قلع میں فکست کھانے والی عورت دنیا سخیر

ماهنامه هنا (67 جولانی2016

" تو مھک ہے آپ باپ بیٹا بیاہ لائیں إجالا كومين تو اس كے گھر رشتہ ما تكنے ہيں جاؤں کی۔' مشبنم پیرزادہ نے ناراض اور تیز کہے میں اینافیصله سنادیا به

'' ٹھیک ہے آپ مت جائے گا، میں تو اینے میٹے کے ساتھ ضرور جاؤں گا اور اگرلڑ کی اور اس کے کھر والے واقعی اتنے اچھے ہیں جیسا کے سعد نے بتایا ہے تو میں تو شادی کی تاری بھی ما تک لوں گا، کیوںِ سعد بیٹے ٹھیک ہے نا؟" فيضان پيرزاده في مسكراتي موئ وهيمزم لهج میں کہتے ہوئے سعدان پیرزادہ کی طرف دیکھا تو وەخۇش ہوكر بولا۔

''تھنک یوڈیڈی،لویویوآرسوسوئیٹ۔'' ''ہونہہ۔''شبنم پیرزادہ غصے سے سرجھٹک

كرومال سے الحد تنس

· · بیکم صاحبه! تھوڑی سی سوئیٹ آ پھی ہو جائے اولاد کی خوشی میں این انا اور بے حسی کی دیوار مت کھڑی کیجئے۔" فیضان پیر زادہ نے البيس جاتے ديكه كركما۔

" آپ ہیں نا اولاد کی خوشی پوری کرنے کے لئے میرنی کیا ضرورت ہے؟''شبنم پیرزادہ نارافسگی سے کہتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چلی

''ڈیڈی!'' سعدان پیرزادہ نے فکر مندی ہے انہیں دیکھا۔

''ڈونٹ وری مائی سن، آئی ول ہینڈل دس۔ ' فیضان پیرزادہ نے اس کے ہاتھ براپنا ہاتھ رکھ کر اسے سلی دیتے ہوئے اپنے ساتھ کا یقین دلایا تو وه بھی مطمئن ہو کرمسکرا دیا۔

''ایکسکیوزمی۔'' اجالا اور کنزی لائبر*بر*ی کی طرف جارہی تھیں کہ ایک مردانہ آواز نے ان

پیر زادہ بھی بلا کی نظرر کھتے تھے وہ سمجھ جاتے تھے کیه کہاں شبنم پیرزادہ دکھاوا کررہی ہیں اور کہاں واقعی ان کی مخنت اور توجہ سے کام ہور ہاہے، مگروہ انہیں کھے کہتے نہیں تھے کہ گھر میں بدمزگی نہ پیدا ہواور ان کے لئے یہی کافی تھا کہ وہ گھر میں بچوں کے پاس موجودتو تھیں۔

"اتن كبى تقرير كاكيا مطلب ہے؟ كيا ميں نے اپنی ذے داریاں ادانہیں کیں؟ آپ کے بجے آج جس مقام پر ہیں کیا اس میں میرا کوئی ہاتھ ہیں ہے،میری توجہ، تربیت، محنت، محبت کچھ جھی نہیں ہے؟" سبنم پیر زادہ ان کے خاموش ہونے پر الہیں ناراض تظروں سے دیکھتے ہوئے بولیں کہتے میں تندی اور تیزی تھی۔

''میں نے ایبا تو نہیں کہالیکن حقیقت آپ بھی بہت اچھی طرح جانتی ہیں،بس اتنایا در کھئے تعبنم بیلم، که ہرانسان کے مزاج اور کردار کواسیے مزاج اور کردار کی کسوئی پر تہیں پر کھنا جاہے، جہاں تک بات ہے سعد بیٹے کی پیند کی اور اس بى اجالاكى تو مجھے اس رشتے ميں كوئى خرابى نظر نہیں آ رہی، شادی کے لئے اچھے خاندان اور نیک سیرت لڑکی کا ہونا ضروری ہے رویے پیسے ٹانوی حیثیت رکھتے ہیں اگر میں بھی روپے پیے اور جہیز کے لائج میں پڑتا تو آپ کو بھی شریک حیات مہیں بناتا آی کے والدین کی شرافت ہی میرے لئے کافی تھی اور جب سب مجھ اللہ نے دے رکھا ہے تو مجھے یا میرے بیٹے کو دوسروں کے مال پر نظر اور نیت رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟''

فیضان پیرزادوزم کہے میں بولے۔ "بالكل فيح كهدرب بين ديدي آپ-" بعدان پیر زارہ نے باپ کو رشک و فخر تجری نظروں سے دیکھتے ہوئے ان کی بات کی تائید

مامنامه حينا (63) جولاني2016

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

''ابھی پونے تین لا کھرویے جمع کرنا ہاتی كے بوصے قدم روك ديے۔

''جی۔'' وہ دونوں رک کر جیرت سے آواز كى ست مزي ،سامنے بلوجينز اور لائث بلوشرث بليك شوز مين اونجا لميا، وجيهه وشكيل سعدانه پير

"اكسلام عليم إ" سعدان پيرزاده نے ان کے دیکھنے پر فوراً سلام کیا۔

''وعليكم السلام! جي فرمايئے'' اجالا نے سلام کا جواب دینے کے ساتھ ہی پوچھا تو وہ اپنا تعارف كراتي موعے بولا۔

"میرا نام سعدان پیرزاده بے کنٹرکش کا برنس ہے میرا آپ کی یو نیورٹی میں آج کل میں ى كام كروار بامول-"

'جی میں نے دیکھا تھا آپ کو کنٹرکشن ائیریا میں'' کنزی نے بتایا،تو وہ سکرا کر بولا۔ "اللجوئل میں آپ کے اس نیک کام کے لئے ڈونیشن دینا جا ہتا ہوں۔

''آپ تو ڈونیشن دے بچے ہیں پانچ ہزار۔''اجالاکویادآ گیا تھا کیونکہ سب سے زیادہ ڈ وبیشن اس دن سعدان پیرزادہ کا ہی دیا ہوا یا چ بزار کا نوٹ تھا۔

''آپ کو باد ہے۔'' وہ خوشگوار جیرت میں محمر كربولا \_

"جی ہاں مجھے نیکی کرنے والوں کے چرے ہیں بھو لتے۔

'' دیئس کریٹ، میں مزید ڈوٹیشن دینا جا ہتا ہوں اس روز مجھے آپ کے کام کی نوعیت کا علم مهیس تھا اور جیب میں بھی زیادہ رقم موجود مہیں تھی،سو جو تھا وہی دے دیا تھا،آپ بیہ بتا ہے کہ کتنی امادئن کی ضرورت ہے اس بجی کی شادی کے لئے۔''سعدان پیرزادہ نے مسکراتے ہوئے استفساركيا\_

ہیں۔''اجالانے بتایا۔ ''اوکے اور بیرام جہزے لئے جاہے کہ اس میں دیکرانظامات بھی شامل ہیں آئی مین کھانا اور ہوئل کا اِنظام؟''وہ تفصیل جانبے لگا۔ "أ في هينك جميل كبيل بيش كربات كرني

جاہیے۔'' کنزی بولی، تو سعدان پیر زادہ نے مشکراتے ہوئے کہا۔ ''شیور، ادھرلان میں سابیہ ہے وہاں بیٹھ

مك بي وه دونول اس كي ساتھ لان میں سایے والی جگہ پر کرسیوں پر بیٹے تنتیں۔ "سعدان صاحب! كهاني كا ارائح منك ہو گیا ہے اور ہوتل کی ضرورت نہیں ہے ہمارے وہاں محلّے میں خالی گراؤنٹر ہے وہیں انتظام ہو جائے گا اور بیکام محلے کے بوے اور جوان مل کر د مکھ لیں گے۔' اجالانے بات شروع کرتے ہوتے کہا۔

''بهوں،اگر ہوٹل میں انتظام کرانا ہوتو میں بکنگ کروا دیتا ہوں تمام بلز بھی میں اپنی جیب ہے یے کروں گا۔'' سعدان پیرزادہ نے سنجیدہ

''شکر ہیمگراس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وه خاتون بهت غریب ہیں اور اگر شاندار ہوتل میں ان کی ایک بٹی کی شادی ہو جائی ہے تو لوگ دوسری بٹی کی شادی بھی ایسی انچھی جگہ کرانے کا سوچ کر ہی ان سے رشتہ مانلیں گے اور پھر آپ کو یا ہے نا کہ لوگ ہاتیں بھی خوب بناتے ہیں کہ اتنے اچھے ہوتل میں بیٹی کی شادی کیسے کر دی؟ کہاں ہے کر دی ،للبذا ہمیں مناسب اور باعز ت طریقے سے بیشادی کرانا ہے کہ صائمہ آنٹی پر بوجھ بھی پڑے اوران کی بیٹی انچھے اورمعقول جہزر

میں ڈوئیشن کے لئے بھاگ دوڑ کرنے کے ضرورت نہیں ہوگی۔''سعدان پیرزادہ نے چیک اس کے ہاتھ میں تھا کر مسکراتے ہوئے کہااور اٹھ کھڑا ہو گیا، وہ دونوں حیرت سے اس کی شکل د مکھ رہی تھیں ، انہیں ایں سے پچاس ساٹھ ہزار روپے ملنے کی امیریو تھی لیکن پورے جار لاکھ ملئے تی تو سوچ بھی نیر تھی۔

'' رئیلی،آپ سیح کہدرہے ہیں آپ نے تو سارا مسلم،ی حل کر دیا اب کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ جو ڈونیشن یا سامان ضرورت سے زیادہ ہوا تو ہم وہ کسی اور غریب کے گھر دے کراہے بھی خوشی سے ہمکنار کر سکتے " كنزى نے خوش موكر مسكراتے ہوئے كہا۔ ہیں۔'' کنزی ہے سوں ہو ر ۔ ''بالکل اور آئندہ بھی اگر چیرٹی کاز میں '' ہمکھ کال کر عکتی میری ضرورت محسوس ہوتو آپ مجھے کال کر علق ہیں جھے خوشی ہو گی آپ کے ہمراہ یہ نیک کام کرنے میں بیمیرا کارڈر کھ کیجئے اس پر دیتے گئے فون تمبرز برآپ دونوں مجھ سے کافیکٹ گرسکتی ہیں۔ "سعدان پیرزادہ نے اجالا کو خاموش دیکھتے ہوئے اپنا کارڈ اس کی طرف بڑھا دیا تو وہ چونک گئیاورکارڈ لے کر ہو لی۔ ''جی بہت بہت شکر ہیں، آپ نے بہت نیکی

كاكام كياب، الله تعالى آپ كواس نيك عمل كاجر ضروردیں گے۔" ''انشاء الله تعالى، مجھے اس بات پر پورا

یقین ہے۔'' سعدان پیرزادہ کا جملہ کہجہاور نگاہ کا زادیہ معنی خیز تھا، اجالا تو بس خوشی ہے چیک کو د میں جا رہی تھی اس کے لیجے کی مجرائی اور معنی خرى كى طرف اس كادهيان بى تهيس كيا تقار ''تھینک یو سعدان بھائی، یو آر رئیلی گریٹِ،آپ نے مائنڈ تو مہیں کیا میں نے آپ کو بھائی کہا؟'' کنزی نے پر جوش کہے میں کہتے کے ساتھے بیا ہی جائے ۔''اجالانے سنجیدہ مگراپنے د هيماور ديش ليج مين كبار ''هم، يوآرراميٺ ''سعدان پيرزاده نے اس کی بات سے اتفاق کیا۔

''اور جہزے کئے ہارے کچھاسا تذہ کے گھریلوضرورت کا سامان بھی ڈونیٹ کیا ہے جیسے نی وی، فرنگی د بل بیڈ، ڈرینک میبل، وارڈ روب، بہت آسانی ہو گی ہے ہمیں اور برتن، کپڑے وغیرہ کچھ اسٹوڈنٹس نئے خرید کر دے رہے ہیں اور آنٹی کے گھر میں بھی وائیٹ واش کا کام گروارہے ہیں تا کہ شادی کا گھر تو صاف سھرا نظرآئے اور چھوٹے موٹے ہزار خریے ہیں۔' کنزی نے مزید تفصیل بتاتے ہوئے اس کی طرف ديکھا تھا۔

'' سیجے کہدرہی ہیں آپ شادی کے ہزار اخراجات ہوتے ہیں اور چند روز بعد تک چلتے رہتے ہیں اس کے لئے کم از کم پچاس ساٹھ ہزار رویے آن خاتون کے پاس ایک فرا بھی ہونے حِاجَيْن \_' معدان پير زاده نے بير کہتے ہوئے ا پنی پیند کی جیب میں سے والث نکالا اس میں موجود چیک بک نکالی اور پلین کے لئے ان دونوں کی طرف دیکھا۔

''پین ہوگا آپ کے پاس؟''

''جی ہے، یہ کیجئے۔'' اجالا نے اپنے ہینڈ بیک میں سے پین نکال کر سعدان پیر زادہ کی

طرف بوهادیا۔ ''شکر ہی۔'' سعدان پیر زادہ نے مسکراتے اللہ میں کے رک ہوئے پین اس کے ہاتھ سے لیا اور چیک بک پر سائن کیے، چیک مجاڑا اور اجالا کی طرف بڑھا

'' یہ لیجے ، یہ پورے چارلا کھروپے کا چیک ہے آئی تھینک اب آپ کو اتنی گرمی میں رمضان

ماهمامه حينا 70 جولاني 2016

جیرت اور پہنچانے والے انداز میں و مکھتے ہو\_ سلام کیا تو وہ دونوں گھڑ ہے ہو گئے۔ لیا ووہ دور ''ولیکم السلام عظیم صاحب، خیریت سے ''ولیکم ہیں آپ کینے مزاح ہیںٰ؟'' فیضان پیر زادہ کی شخصیت بہت گریس قل تھی، پینٹ شرٹ میں ملبوس خاصے ڈیشنگ لگ رہے تھے، سعدان پیر زاده تو تقا بي خوبرو وه اجالا كوايك بار پھر جيرت میں ڈال کرمشکرار ہاتھا۔

''الحمدللہ جناب میں بالکل خیریت سے آب فرمائے کیے مزاج ہیں اگر میں پہنچانے میں علظی نہیں کر رہا تو آپ فیضان پیر زادہ ہیں پنجاب بونیورٹی کے اکنامس ڈیمار شن کے فیضی۔'' پروفیسر عظیم بیک چنتائی نے گر مجوثی سے فیضان پیرزادہ ہے مصافحہ کرتے ہوئے کہا تو دہ دونوں باپ بیٹا حیران ہوکرایک دوسرے کی شكل ديكھنے لكے\_

"ابوا یہ تو وہی ہیں جنہوں نے ہمیں ڈونیشن دیا تھا سعدان پیر زادہ پیہ یہاں کیوں آئے ہیں؟"اجالانے پروفیسرعظیم بیک چنائی كے قريب ہوكر كان كے قريب مندكر كے آ ہمتگی سے کہا تو انہوں نے سعدان پیرزادہ کی طرف

'' آپ نے درست پہچانا مجھے کیکن میں کیوں مہیں پہچان یا رہا؟'' فیضان پیرزادہ دونو ں ہاتھوں سے ان کا ہاتھ تھا ہے کھڑے جیرت سے گویا ہوئے۔

''اردو ڈرامیٹک سوسائٹ کے ہیر را بھھا اور رومیوجیولیٹ کے اسیح ڈرامے یاد کیجئے ، رومیو کا اسکریٹ اس خاکسار نے آپ کے لئے تحریر کیا تھا اور آپ کو اس ڈرامے پر جیٹ ایکٹر اور مابدولت كونبيث رائثركا ذار يكثر كاانعام ملانفا روفسرعظیم بیک چنتائی نے انہیں دیکھتے ہوئے

ہوئے اچا کا احماس ہونے پر استفسار کیا۔ ''بالکل نہیں بس خوش رہے۔'' یہ کہہ کروہ مسكراتے ہوئے آگے بوصنے سے پہلے اجالا كو چیک پرنظریں مرکوز کیے دیکھ کر بولا۔ '' مس اجالًا! اطمينان ركھے بيہ چيك كيش ضرور ہوگا۔"

.روء ''جی۔'' اجالا حجٰل سی ہو گئی وہ مسکراتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔

''امیزنگ یار، ایس لوگ بھی ہوتے ہیں دنیا میں۔'' گنزی مارے خوشی کے اجالا کو دیکھتے ہوئے مسکراتے کہے میں بولی۔

''ایسےِ لوگ ہوتے ہیں جبھی تو انسان کا انسان پراورنیلی پریقین برقرار رہتا ہے۔''اجالا مسراتے ہوئے بولی۔

" رائيك \_" وه بنس دي\_

چیک کیش بھی ہو گیا اور رقم صائمہ آنی تک شادی کے تمام انظامات کے ساتھ پہنچ بھی گئی، عید کے لئے بھی ان کی شاینگ کروا دی گئی، گھر میں مہینے بھر کاراش بھی ڈلوا دیا تھا۔

پروفیسر عظیم بیک چغتائی نے اپنی تکرانی میں ہبرا تظامات کرائے تھے، صائمہ آنٹی ان سب کو بھیکتی آنکھوں سے دعائیں دے رہی تھیں، سعدان پیرزادہ کے بارے میں اجالا نے انہیں بتِایا تھااور وہ بھی اس کے اس نیک عمل پر اس کے گرویدہ ہو گئے تھے اور اس سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تھی انہوں نے اور ان کی خواہش اللہ نے اتن جلدی پوری کر دی تھی کہوہ ہی نہیں خود اجالا مجھی جیران آور قدرے پریشان ہو گئی تھی، سعدان پیر زادہ اور فیضان پیر زادہ کو اینے کھر کے

ڈرائنگ روم میں بیٹھے دیکھ کر۔ ''السلام علیکم!'' عظیم بیک چِغنائی نے فیضان پیر زارہ اور سعدان پیر زادہ کو قدرے

خیال ہی نہیں رہا کے دوست کا خوبصورت اور ہینڈسم سابیٹا بھی ساتھ میں کھڑا ہے۔'' ''السلام علیکم انکل!'' سعدان پیر زادہ نے

بھی فوراً سلام کر دیا اور انہوں نے ''وعلیم السلام!'' کہتے ہوئے اسے گلے لگا لیا اور پھر انہوں نے سب کے ساتھ پر تکلف افطاری کی، جب وہ دونوں جانے گئے تو نیضان پیرزادہ نے

بہب وہ رووں ہوئے سے ویصان پیروروں ہے اجالا کے ہاتھ میں ہزار ہزار کے نے نوٹوں کی موٹی سی گڑی دے دی۔ موٹی سی گڑی دے دی۔

''انگل! بیر کیا ہے؟'' اجالا نے تخیر آمیز نظروں سے ان کو دیکھا۔

ریں سے دریا ہے۔ ''بیڈونیشن ہرگزنہیں ہے، بیآ پ کے گئر ہمارا پیار ہے، تخفہ ہے، پہلی بارا پی بنی کے گھر آئے ہیں تو خالی ہاتھ کیسے آجاتے؟'' فیضان پیر زادہ نے اس کے سر دست شفقت رکھ کر شفقت میں لید مار س

کھرے لیجے میں کہا۔ ''لیکن بھائی صاحب! سے بہت زیادہ میں ''غزال عظیم ناک

ہیں۔'غزالعظیم نے کہا۔ ''بھابھی! پیار زیادہ ہی اچھا لگتا ہے خاص کر ہاپ جیسے انکل کا پیارا پی جیسجی کے لئے زیادہ ہی ہونا چاہے آپ مجھے اجالا کا تایا سمجھ کیجئے۔''وہ مسکراتے ہوئے بولے۔

''قیضی یار! به ٹھیک نہیں ہے اتنا بوجھ مت ڈالوہم پر۔'' پروفیسر تحظیم بیگ چغتائی نے الجھن آمیز کہتے میں درخواست کی۔

''بیار، محبت، دوئی بوجھ ہے کیا؟ چلو ایسا کرواسے شکن سمجھ کر قبول کر لواگر''ہاں'' کرو گے تو مجھے دلی خوشی ہوگی اور نہ کرو گے تو یہ میری طرف سے اجالا بیٹی کے لئے عید کا تخذ سمجھ لینا اور تخفے کی قیمت نہیں دیکھی جاتی دینے والے کا خلوص اور بیار دیکھا جاتا ہے۔'' فیضان پیرزادہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اجالا ہوئی بنی ان کی یاد دلایا تو جیسے بحلی کا کوندا سالپکا تھا اور ماضی کے گئی منظر ان کی نگاہوں کے سامنے گھومنا شروع ہو گئے تھے۔ ہو گئے تھے۔

''او مائی گاڈ!عظیم بیک چغتائی بیتم ہوآئی ڈونٹ بلیو دیں، ارے گلے ملو یار پچیس چھیس برس کے بعد ہم اس طرح اچا تک مل رہے ہیں آئی ایم سوہیں۔'' فیضان پیر زادہ خوشی اور جوش سے معمور کہج میں بولتے ہوئے ان کے گلے لگ گئے وہ میننے گئے۔

''اتفا قات، معجزات ای طرح ہوا کرتے ہیں پیرزادہ صاحب!''

"درست فرمایا آپ نے آج ہم اپنے بچول کے حوالے سے ملنے آئے تھے اور ہمارا پرانا حوالے سے ملنے آئے تھے اور ہمارا پرانا حوالہ سامنے آگیا۔" فیضان پیر زادہ مسکراتے ہوئے ان ہے الگ ہوکر ہوئے۔

"مد شرکہ یہ برانا حوالہ خوشگوار ہے خدانخواستہ اگر ناخوشگوار ہوتا تو ہم کیا کر لیتے؟"
پروفیسر عظیم بیک چنتائی نے مسکراتے ہوئے کہا
تو قہقہہ لگا کر ہس پڑے، سعد پیر زادہ اور اجالا خود کو ان کے درمیان میں فٹ محسوں کر رہے تھے، اجالا اندر کمرے میں جانے گی تو پروفیسر عظیم بیک چنتائی نے اسے روک کرکہا۔

یم بیت پساں سے اسے روٹ ترہا۔
''اجالا بیٹی! اپنے انکل کے لئے بہت عمدہ
اور مزیداری افطاری کا اہتمام کیجئے۔''
''صرف انکل کے لئے؟ انکل کے بیٹے کوتو

کوئی لفٹ ہی نہیں کرائی عظیم انکل آپ نے دی ناٹ فیئر میں بھی آپ کے گھر مہمان آیا ہوں۔'' معدان پیر زادہ نے بے تکلفی سے شکوہ کیا تو وہ مجل سے ہو گئے پھر ہنس کراس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ کر ہولئے۔

' معان کرنا بیٹے! پرانے یو نیورٹی فیلواور دوست کواتنے برس بعدا جا تک سامنے دیکھ کریہ

ماهنات حمنا حرا حولاني 2016

با تنین من رہی تھی اور ''فٹگن'' ''ماں'' ''ٹاں'' جيسے لفظوں ميں الجير ہي تھی، سعدان پيرزادہ کن اکھیوں سے اسے دیکھ رہا تھا،مسکرا رہا تھا،اس کی جرت برمرور مور باتقار

''نُونیک ہے جیسے آپ کی خوثی۔'' پروفیسر ''نُفیک ہے جیسے آپ کی خوثی۔'' پروفیسر عظیم بیک چغتائی کوان کی بات مانتے ہی بنی، ہلمی خوشی وہ باپ بیٹا ان کے ہاں سے رخصت

## 444

''میں نے کہاتھانا کہ پروفیسر صاحب کے ہاں خاندان برادری ہے باہر شادی مہیں کرتے بیٹیوں کی بیٹوں کے لئے تو شاید کھے سوچ بھی کیتے ہیں کیکن بیٹیوں کو غیر خاندان میں نہیں بیائے۔" زین نے سعدان پیرزادہ کی بات س كركباتؤوه متكرا كربولاي

'ہال کیکن ہے کوئی اتنی بری بات نہیں ہے یروفیسر صاحب روش خیال اور سلجھے ہوئے زبن کے انسان ہیں وہ یقیناً میرے پروپوزل پرغور كريں كے اور مجھے ميرے اللہ ير يقين ہے وہ میری دعااور دل کی خوشی ضرور پوری کرے گا۔'' ''انشاءِ الله تعالى '' زين مسكرات ہوئے بولاتو وهجهي متكرا ديايه

''لڑکا تو بہت اچھا ہے ماشاء اللہ، نیک سیرت، دردمند دل ر کھنے والا اچھی قیملی ہے ہے ہمیں انکار کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ سمجھ كر فيمله ليمًا جاہي، اتنے اچھے رشتے تسمت ہے ملتے ہیں۔''غزالعظیم نے پروفیسرعظیم بیک چغمائی کو دیکھتے ہوئے ان سے سعدان پیر زادہ كرشة كيابت كها\_ " الليكن آپكوجارے بھائى بھابھى كاتو پتا ہی ہے وہ تو آج تک آپ کو دل سے اس

خاندان کا فردنہیں قبول کر سکے، حالانکی آپ برادری کی تو تھیں اور اماں جان کی پیند بھی تھیں'۔ وہ تو خاندان سے باہر نکلنے کو بھی گناہ سجھتے ہیں۔ یروفیسر عظیم بیک چغتائی نے انہیں دیکھتے ہوئے

''وہ سمجھتے ہیں نا، باقی خاندان پر نظر

دوڑا نیں آپ خالہ نسیماں نے اپنی بیٹی خاندان سے باہر بیابی ہے بچھلے سال کیونکہ ان کی بیٹی کے جوڑ کا رشتہ خاندان میں تھانہیں اور جو تھے انہوں نے ان کی بٹی کو پسندنہیں کیا تیس برس کی عمر میں خالہ نسیماں کو بیٹی کی شادی خاندان ہے

با ہر کرنا ہوئی نا؟ آخر وہ کب تک جوان بیٹی کو گھر بٹھائے رکھتیں اور اپ ماشاء اللہ دو ماہ مہلے اس کے بیٹا ہوا ہے وہ اپنے گھر میں بہت خوش ہے اگر وہ بھی خاندان والوں کی راہ دیکھتی رہتی تو ان خوشيوں سے محروم رہ جاتی ، سچيج وقت پر سجيح فيصله لینا ہی عقلمندی ہے۔'' غزالہ عظیم نے سنجیدہ مگر

ایے مخصوص دھیمے زم کہج میں انہیں یاد ولاتے ہوئے سمجھایا،تو وہ سجید کی سے کویا ہوئے۔ " آپ کی بات سے سو فیصد متفق ہوں میں کیکن مجھے لگتا ہے کہ بھائی صاحب اپنے بیٹے وسیم

کے لئے جاری اجالا کا ہاتھ مانگنے میں دلچین ر کھتے ہیں اگر ایہا ہو جائے تو کیا حرج ہے ہارا رشتهمز پدمضبوط ہوجائے گا۔''

تظیم! برانے رشتوں کی مضبوطی کے لئے نے رشتے جوڑنے کے تجربے نہیں کیے جاتے بلکہ پرانے رشتوں کی مضبوطی پر یقین اور مان ہونے پر نے رشتے استوار کیے جاتے ہیں اور رہی بات وسیم کی تو وہ مجھے اجالا کے مزاج سے مختلف لگا ہمیشہ انگلش میں ماسٹرز کرنے کے بعد ایک سرکاری اسکول میں ماسر کے ہیں برخوردار ليكن مزاج ميں ا كھڑين اور ضد بدرجه اتم موجود

مامنامه هنا (73 جولانی2016

ہاور آپ ذرا مجھے یہ بتائے کہ آپ کے بھائی بھاوج نے مجھے تو آج دل سے قبول بھی نہیں کیا تو وہ میری ا جالا کو دل سے قبول کرلیں گے؟ اسے وہ خوشی عزت اور مان دیں گے جو ایک من چاہی بیوی، بہوا در جینجی کو ملنا چاہیے؟ "غز العظیم نے اپنے مخصوص فرم لہجے میں انہیں صور تحال سمجھاتے ہوئے ان سے سوال کیا، تو وہ سنجیدگی سے گویا ہوئے۔

''آپ کی رائے میرے گئے بہت اہم ہےآپ فکر مت سیجے میں اپنی اجالا کے لئے پچھ غلط نہیں ہونے دوں گا، مجھے بھی میری بیٹی کی خوشیاں بہت عزیز ہیں، آپ اطمینان سے سو جائیں مجھ سحری کے لئے بھی جاگنا ہے، اس مبارک مہینے کی برکت سے انشاء اللہ تعالیٰ ہماری بیٹی کے لئے جو بھی ہوگا بہت اچھا ہوگا۔'' مسکرادیں۔ مسکرادیں۔

## 公公公

''کیا کہدرہی ہوا جالا! وہ سعدان پیرزادہ مم سے شادی کرنا چاہتا ہے واؤ دیٹس گریٹ مجھے تو وہ بہت پہندا ہے اگریٹ کی سے ہمارا مسئلہ طل کر دیا نا،اب وہ تمہاری محبت کا اثیر بھی تھایا خالص نیکی کا خیال تھا بہر حال بندہ بہت شاندار ہے بھویا جی کو چاہیے کے فورا ہاں کر دیں اس رشتے کے لئے۔'' کنزی کواجالا نے فون کر کے بتایا اس رشتے کے بارے میں تو وہ سنتے ہی برجوش اور خوشگوار کہتے میں بولی۔

''اچھا جھے اتنیٰ جیرت اور پریشانی ہورہی ہے سعدان پیرزادہ کے اس ممل سے اور تم خوش ہورہی ہو۔'' اجالا نے پریشان لیجے میں کہا تو وہ سنجیدگی سے کہنے گئی۔ ''اس میں پریشانی کی کیابات ہے،سعدان

پیرزادہ کوتم پیندا گئیں اور انہوں نے شریفانہ اور مشرقی ، روایتی طریقے سے تمہارے گھر اپنا رشتہ بھیجا ہے اس میں کیا برا ہے ، عام لڑکوں کی طرح انہوں نے تمہیں خود سے نہ تو پر و پوز کیا ہے نہ ہی بیار اور پسند بدگ کا اظہار کیا ہے جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ نہایت شریف اور سلجھے ہوئے مہذب محض ہیں اور کیا چاہیے ہوتا ہے ایک لڑکی کو، ہر لحاظ سے بہترین ہیں سعدان بھائی تمہارے لئے۔''

ب مینش لینے دوڑو وامی ابو ہیں نال یہ مینش لینے کے لئے کوئی اور بات کروفرحت کے بارے میں تم پچھ بتانا چاہ رہی تھیں نال؟ کیا بات تھی؟'' اجالا نے موضوع گفتگو بدلتے ہوئے کہا تو سنجیدگی سے بولی۔

'' بہلے وعدہ کروکسی بات برغصہ نہیں کروگ کیونکہ وہ نمہاری تایا زاد بہن ہے مگراس کی حرکتیں اور باتیں اسے کسی بھی طرح تمہاری کزن شونہیں کرتیں۔''

ر س ''اب اصل مدھے پر آؤگ یا تمہید ہی باند هتی رہوگ؟'' اجالا نے تیزی سے کہا تو وہ بولی۔

پولی۔

ماحبہ کا سی مرعابہ ہے مائی ڈیٹر کزن کے فرحت
صاحبہ کا سی امجد نامی لڑکے کے ساتھ افیئر چل رہا
ہے وہ انگش ڈیپارٹمنٹ کا لڑکا ہے اور اول
درج کا فکرٹ ہے فرحت صاحبہ سے پہلے کئ
لڑکیوں کو شرف محبت بخش چکا ہے اور بھی بڑی
نضول با تیں تی ہیں اس کے بارے میں۔'
مفنول با تیں تی ہیں اس کے بارے میں۔'
حقیقت کچھ بھی نہ ہوسی سائی با توں پر یقین نہیں
حقیقت کچھ بھی نہ ہوسی سائی با توں پر یقین نہیں
کرنا چا ہے۔' اجالا نے اس کی با تیں سننے کے
بعد شجیدگی سے کہا۔

° بمجھے یفتین تھا کہتم میری بات کا یفتین نہیں

ماهنامه حنا (74 جولاني2016

بھی چ جائے۔' اجالانے فکر مند اور سنجیدہ

میں کہا۔ ''ٹھیک ہے پچھےسوچتے ہیں مل کے او کے ''ٹھیک ہے پچھےسوچتے ہیں مل کے او کے میں تصویریں سینڈ کرتی ہوں تمہیں ، اللہ حافظ'' کنزی نے بیہ کہہ کرفون بند کر دیا۔

کنزی نے تصویریں وائس ایپ کر دی تھیں اجالا کوجنہیں دیکھ کروہ کچ مج پریشان ہوگئ تھی اور سوچ میں پڑ گئی تھی کہ بید مسئلہ کیسے حل کیا جائے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاتھی بھی نہ

تعیم بیک چغنائی، نصرت بیک اس وقت ظیم ہاؤس میں موجود تھے، پر تکلف افطار ڈنر کے بعد چائے پیتے ہوئے تعیم بیک چفتائی نے اجالا کو دیکھ کر عظیم بیک چغتائی کو مخاطب کرتے

ہوئے کہا۔ ''فظیم! میتم نے اپنی بیٹی کوئس کام پر لگا '' رکھا ہے خمہیں باپ دادا کی آپ خاندان کی عزت کا کچھ خیال ہے کنہیں؟''

"مين مجهاتبين بهائي تبين بهائي صاحب! آپ کیابات کررہے ہیں؟''عظیم بیک چغنائی نے تخیر آمیز کہے میں پوچھا،غزالہ عظیم،اجالااور ان کے بیٹے عبید عظیم اور فرخ عظیم بھی ان کو جرت سے دیکھرے تھے۔

"جب ساراشهر بات كرے گاتب مجھو گے کیا؟ تم تو خود بہت نامور اور اعلیٰ یائے کے یروفیسر ہو پھر مید کیا تر بیت دی ہے تم نے اپنی بینی کو کہ یو نیورٹی کیا اور گلی محلہ کیا تشکول کئے بھیک مانکتی پھر رہی ہے۔''تعیم بیک چغتائی نے نہایت سخت اورِ ناروا کہجے میں کہا تو ان سب کوشد پدغصہ آنے لگا مگر ضبط کا دامن تھامے رہے۔ "تایا جان! مارے ماں باپ کی تربیت

کرو گی اس لئے میں نے فرحت اور امجد کی تصوریں حاصل کی ہیں مہیں وائس ایپ کر دیتی ہوں دیکھ لینا ان تصویروں کو دیکھ کرتمہیں انداز ہ ہو جائے گا کہ ان دونوں کی بریم کیائی کتنی آگے تک پہنچ چی ہے اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں امجدان تصویروں کے ذریعے فرحت کو بلیک میل کر کے ا پناالوسیدها کرنے کی کوشش ضرور کرے گا کیونکہ وہ ایبا ہی گھٹیا ذہن رکھتا ہے۔" کنزی نے سنجیدگی سے ساری بات اس کے گوش گزار کر

" بیتو بہت تشویش کی بات ہے کنزی ہمیں چھ کرنا چاہیے فرحت کواس دھوکے باز انسان سے بچانے کے لئے۔'' اجالانے فکر مندی سے کہا،غزالیعظیم اس کے کمرے کے قریب سے گزر رہی تھیں اوھ کھلے دروازے سے باہر آنی اجالا کی آواز نے ان کے قدم روک لئے۔

''ہم کیا کر سکتے ہیں، اور تمہیاری وہ کزن جاری کسی بات کا یقین کیوں کرنے لی جمہارے کتے وہ بھی اچھا تہیں سوچتی تو تمہیں کیا ضرورت ہے اس کے لئے پریشان ہونے کی۔" کنزی نے صاف کوئی سے کہددیا۔

''جوبھی ہے وہ ایک لڑ کی ہے اس کی غلط حرکت سے نہ صرف اس کے گھر اور خاندان کی عزت پر داغ لگ سکتا ہے بلکہاس کی اپنی عزت بھی داؤ پر لگ جائے کی عمر بھر کے لئے روگ لگ جائے گانم کیوں نہیں سمجھ رہیں، وہ میرے لئے جییا بھی سوچتی ہے بیاس کی تربیت اور عمل ہے اس کی سوچ ہے، کیکن میں تربیت اور سوچ مجھے ا جازت نہیں دیتی کہ میں فرحت کو گہری کھائی میں كرتے ديكھ كر ہاتھ يہ ہاتھ دھرے بيھى رہوں ہمیں کچھ کرنا ہو گا گنزئی،جس سے فرحت کوامجد کی اصلیت بھی معلوم ہو جائے اور اس کی عزت

ماهنامه حنا (75) دولانی2016

چدہ مع کررہی ہے صدقہ خیرات اکٹھا کررہی

ہے جھے بتاؤا تنابرا وفت آگیاتم پر کہتم نے بیٹی کو چندہ اکٹھا کرنے پرلگا دیا۔''تعیم بیک چغتائی نے

درشت لہج میں کہا۔

" بھائی صاحب! آپ میرے بوے ہیں اس کئے میں نے آپ کے سخت اور نامناسب

الفاظ برداشت كر لئے بين آپ كو يقينا كسى نے مس گائیڈ کیا ہے غلط فہی ہوئی ہے آپ کومیری

بٹی میرانخر ہے، مان ہے اور اجالا چندہ اکٹھا کر رہی تھی اینے یو نیورٹی فیلوز اور فرینڈ ز کے ساتھ

مل کر محلے کی ایک ہیوہ خاتون کی بٹی کی شادی کا

بندوبست کررہے تھاور بدایک نیک عمل ہے کسی کی مدد کرنا جاراا خلاقی ،اسلامی اور معاشرتی فرض

ہے، ہارے اللہ نے بھی مسحق افراد کی مدد کرنے كا حكم ديا ہے اور به مهيند تو ويسے بھي رحمول،

برکتوں کامہینہ ہے، نیکیاں کمانے کامہینہ ہے اگر میری بنی بینک کام کررہی ہےتو آپ کوبھی اس

نیلی کے کام میں اپنا حصہ ڈالنا جاہیے، ان فیکٹ

آپ کولو جائے تھا کہ آپ این جینجی کوسپورٹ کرتے اسے کچھاور نہ ہی تعریف کے دو جملے ہی

بول دینے الٹا آپ تو میری بیٹی کو برا بھلا کہنے

ملے آئے، یہ جو کچھ کرتی ہے جھے بتا کرمیری تر بیت الی نہیں ہے کہ میری بینی میری عزت داؤ

ر لگانے والے کام کرے، ہم سب کھروالوں

نے محلے والوں نے مل کر اس بیوہ خاتون کی بچی کے لئے اور ایک اور میٹیم بیچے کے لئے مل کر

ڈونیشن جمع کیا ہے اور ہمیں اس کام میں کوئی شرمند کی نہیں ہے بلکہ خوش ہے کہ ہم کی کے کچھ

کام آسکے۔''یرونیسرعظیم بیک چغتائی نے دھیمے

گرنہایت شجیرہ کہے میں کہا۔ ''دیکھوعظیم میاں! متہیں شوق ہے نیکی

کمانے کاتم ضرور کماؤ، مگرایی بیٹی کوان چکروں

سے ہورے الم جلال كرائل الا اللہ كا طعندمت وي الله المركمة المالك الما كام نبيس كرسكتي جس سے باپ دادا کے نام اور خاندان پر کوئی انگلی اٹھائے یا کوئی حرف آئے۔'' فرخ بھائی نے بہت حمل سے انہیں جواب دیا۔

بہت کل سے انہیں جواب دیا۔ ''بیٹا! تمہاری بہن ہے نا، تمہیں اس کی غلطیاں کہاں دکھائی دیں گی؟'' نصرت بیگ

' ٹھک کہدرہی ہیں تائی جان، آپ اپنی آ تھوں کا قبہتیر کسی کونظر نہیں آتا اور دوسروں کی آ نکھ کا تکا بھی د کھ جاتا ہے چبھ جاتا ہے۔' عبید بھائی نے بھی بہت طریقے سے بات کی تھی جس ير چورسي بن سيس-

"عبدمان! میں تہارے باب سے بات لرربا ہوں تم لوگ ذرا خاموش رہو۔'' تعیم بی*ک* چغتائی نے عبید بھائی کود کیصتے ہوئے کہا۔

''مھیک ہےتایا جان! آپ بات سیجئے کیکن ماری بہن کے بارے میں غلط بات مت

کیجئے۔'' عبید بھائی سنجیدگی سے بولے، پرونیسر لیم بیک چغائی ان سب کی باتیں توجہ ہے ن

رہے تھے،ا جالا پریشان ی سب کودیکھرہی تھی۔ ''بیٹا! غلط با تیں لوگ کررے ہیں زبانیں

روك لو گےان كى؟"

'' آپ کے علاوہ کون لوگ کر رہے ہیں غلط باتنس نام بتائيس جميس كسى أيك دوكانام بي بتا دیں؟'' فرخ بھائی بولے۔ ''مجھے عظیم سے بات کرنے دو۔'' وہ شپٹا

''ضرور۔'' فرخ بھائی ضبط کرتے ہوئے

بولے۔ ''اجالا یو نیورٹی میں کیا کرتی پھررہی ہے،

ماهنامه هنا (76) جولاني2016

''یونیورگ میں فرحت کے بارے میں الاکیسی کیسی ہیں اس کی اس کی سب خبر ہے اور لاکے ہی کیا لاکیاں بھی ہا تیں کرتے ہیں ہمیں بھی ہا تیں میں بناتی ہیں یہ بین بنایا آپ کوفر حت نے ، یا لوگوں نے جو آپ کو اجالا کے ڈونیشن اکٹھا کرنے کی نیکی کو ملطی بنانے چلے آئے ہیں۔''

''لوغزالہ! اِنِّمَ الزامِ تراثی کررہی ہوہم نے تہماری بیٹی کی غلطی کی نشاندہی کردی تو تم الٹا ہاری بیٹی پرالزام دھرنے لگیں بیسوچ لوخاندان میں وہیم ہی ہے جوتمہاری بیٹی کے ہم پلہ ہے ہم تو اپنے بیں اپنا خون ہیں ہزار عیب ڈھانپ لیس گے بیاہ لیس گے اجالا کو اپنے بیٹے کے ساتھ اور جوہم نے انکار کردیا تو خاندان میں اچھارشتہ کہیں ہیں ملنے کا تمہیں اپنی بیٹی کے لئے پھر بٹھائے بیس ملنے کا تمہیں اپنی بیٹی کے لئے پھر بٹھائے رکھنا اسے ساری زندگی اپنے گھر میں۔''نھرت بیگ نے سخت سیاٹ اور بدلیا ظ لیجے میں کہا۔

'' کے گروا ہوتا ہے بھابھی، ہم نہیں بتا کیں گے تو دنیا ضرور آپ کو بتائے گی کے فرحت آپ کی بیٹی یونیورٹی بیس کیا گل کھلا رہی ہے، رہی بات میری بٹی اجالا کی تو اس کے لئے رشتوں کی کی نہیں ہے ابھی بھی کئی اچھے رشتے موجود ہیں اس کے لئے ،ہم تو صرف آپ لوگوں کی خواہش کو محسوس کر کے ابھی تک خاموش ہیں ورنہ کس کا اجالا کا رشتہ طے کر دیا ہوتا ہم نے ''غز الدعظیم اجالا کا رشتہ طے کر دیا ہوتا ہم نے ''غز الدعظیم نے کئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا۔

"ہاں تو اُب کر دورشتہ ہم بھی تو دیکتیں کون ساشنرادہ گلفام ڈھونڈتی ہوتم اپنی بیٹی کے لئے، ہم تو اپنے وسیم کے لئے بہت اچھی لڑکی لائیں گے۔"نفرت بیک کا لہجہ اور انداز تفخیک آمیز تھا

"آپ انسلف کررہی ہیں ہاری بیٹی کی ہمیں بھی آپ کے بیٹے سے اپنی بیٹی بیا ہے کا

ے دورر کھو خضب خدا کا اجالا کو کوئی شرم احساس بی نہیں ہے کہ ہر لڑکے لڑکی کے سامنے اپنے میچروں کے سامنے اپنے چندے کی ٹوکری اٹھائے پھرتی ہے، حد ہوتی ہے لڑکی ہو کر اسے بید کام زیب دیتا ہے کیا، کل کو شادی بھی ہوگی اس کی تو بہی حرکتیں سسرال میں ناک کٹوائیں گی اس کی تو بہی حرکتیں سسرال میں ناک کٹوائیں گی اس کی۔'نصرت بیگ نے تلخ اور طنز بیہ لہجے میں کہا تو غز العظیم ہی نہیں وہ سب اور طنز بیہ لہجے میں کہا تو غز العظیم ہی نہیں وہ سب بھنا گئے ،اجالا اٹھ کر چلی گئی۔

" بھابھی! آپ نے شاید میری ہات غور سے تنہیں کہ میں نے کیا کہا ہے ابھی اور میں ایسے سرال میں اپنی بینی کو ہر گر نہیں بیاہوں گا جہاں اس کی بیخو بی اس کی خامی اور علطی شار کی جات ، نیکی کرنا کب سے جرم یا گناہ ہو گیا ہوائے، نیکی کرنا کب سے جرم یا گناہ ہو گیا سوچنے لگیں تو نیکی کرنے والے تو ید دل ہو کر ہاتھ تھی لیں، آپ نیکی نہیں کر سے تو کم از کم نیکی ہاتھ تھی لیں، آپ نیکی نہیں کر سے تو کم از کم نیکی کرنے والوں کو تو غلط مت مجھیں۔ " پروفیسر ظلیم کرنے والوں کو تو غلط مت مجھیں۔" پروفیسر ظلیم بیک چفتائی نے سنجیلی سے جواب دیا تو وہ خوت بیک جواب دیا تو وہ خوت سے منہ پھیر گئیں، وہ سب بیج و تاب کھا رہے ہے۔

''عظیم میاں! ہم کہ رہے ہیں تو تمہیں برا لگ رہا ہے دنیا نیکی کے پیچھے بھی ہزار مطلب ڈھونڈتی ہے، سوسو با تیں بناتی ہیں، ہم نے تو سوچا تھا کہ اپنے وہیم کے لئے تہاری اجالا کا ہاتھ ما تگ لیں گے مگر نہ بھی ہم لوگوں کی با تیں نہیں ما تگ لیں گے مگر نہ بھی ہم لوگوں کی با تیں نہیں من سکتے ، اجالا کو اپنے گھر کی بہو بنا کر گھر میں اندھر اتھوڑی کرنا ہے ہمیں یو نیورٹی میں لڑکے اندھر اتھوڑی کرنا ہے ہمیں یو نیورٹی میں لڑکے ہمیں سب خبر ہے۔' تھیم بیگ چنتائی سفاکی ہمیں الدورسیاٹ لہجے میں بولیں۔

مامنات حنا (777 جولاني2016

ہمیں جو بھی سایا ہے جھے بہت دکھ محسوس ہور ہا ہے آپ میرے بوے بھائی ہیں آپ اتنے چھوٹے بن کا مظاہرہ کیسے کر سکتے ہیں ،اننے تک دل كيے موسكتے بيں ، جب مم نے اجالا كے لئے آپ کے وسیم کا رشتہ نہیں مانگا تو آپ کا بدرشتہ دے سے انکار کرنے کی کوئی وجید، کوئی جواز ، کوئی تك بى نېيى بنتى ، الحمدلله ميں الچھى بيتى كا ياپ ہوں، نیک سیرت بین ہے میری اور اللہ کے فضل کرم سے اسے اچھے انسان کی شریک حیات ہی بناؤں گا پھروہ اس خاندان، برادری سے باہر کا بى كيول نه مو مين اين اجالا كو بياه دول گا، للبذا آپلوگ بيربات بھي مت سوچئے گا كه مين آپ ہے اپنی بٹی کے رشتے کی بھیک مانکوں گا،آپ کے بک طرف انکار اور اس تذکیل کے بعد تو بھی بھی میں اپنی اجالا کوآپ کی بہوئہیں بناؤں گا ،اللہ کا علم ہے نیک شریف خاندان اور کڑ کا دیکھ کر شادی کرنے کا تو میں بھی نیک شریف اور سلجھا ہوا لڑ کا بیند کروں گا اپنی بتی کے لئے، یہ خاندان ذات برادری کی یابندیاں ماری خودساختہ ہیں، مسلمان ہو، نیک شریف ہو، محنت کر کے کمانا جانتا ہولڑکا بیزیادہ ضروری ہے۔'' پروفیسر عظیم بیک چغنائی نے نہایت زم اور سنجیدہ کہتے میں کہا۔ ''خاندان، برادری ہے باہر بٹی بیاہو گے تو ہم سے بھی جاؤ گے۔'' تعیم بیک چفتائی نے دهمكاما ذراماي " آپ نے آ کر جو بھی ہاتیں کہیں ہیں اس

''''' آپ نے آگر جوبھی ہا تیں کہیں ہیں اس کے بعد مجھے آپ کے مجھ سے تعلق ختم کرنے کا افسوس ضرور ہو گا وہ بھی صرف اس لئے کے بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کی نظروں میں خود کوچھوٹا کر دیا، میں کسی سے رشتہ نہیں تو ڑوں گا بھائی صاحب، آپ کی مرضی آپ جوبھی فیصلہ کریں مگر میری خواہش ہے کہ جب میری بٹی کوئی شوق نہیں ہے اور ہم ایسے گھر اور خاندان میں ہرگز اپنی بیٹی نہیں بیاہیں گے جن کو اس کی اجھائی میں برائی اور نیکی میں بری دکھائی دیتی ہو، آتھوں کے کانے اور عقل کے اندھے نہیں ہوتے سب،سب کو دکھائی دیتا ہے کہ کون غلط کر رہا ہے؟''غزالہ عظیم نے بہت محل بھرے لہج میں جواب دیا۔

میں جواب دیا۔ ''دیکھا میں نے کہا تھا نا آپ سے کہ بیہ شرمندہ ہونے کی بجائے ہمیں آئینہ دکھانے لگیں گے وہی ہوا نا؟''نصرت بیک نے شوہر کو دیکھتے ہوں ٹرتیز ۔لہج میں کھا۔

ہوئے تیز کہے میں کہا۔ ''اپنی غلطی کون مانتا ہے؟'' تعیم بیک چغتائی نے بھائی کود یکھتے ہوئے کہاتو وہ بولے۔ ''دِرست فرمایا آپ نے۔''

'' نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے۔'' نصرت بیک حقارت سے پولیں۔

" بھابھی! نیکی کا زمانہ تو ہمیشہ رہا ہے بس نیکی، بدی کی تمیز نہیں رہی لوگوں میں آج کل ہر انسان کو اپنا عمل درست اور نیکی لگنا ہے اور دوسرے کاعمل غلط اور بدی محسوس ہوتا ہے، سوچ کے انداز اور معیار بدل گئے ہیں ورنہ زمانہ تو ہمیشہ نیکی کا متلاثی رہا ہے۔" عظیم بیگ چغتائی نے مسکرا کر سنجیدہ نرم کہے میں کہا۔

"جوبھی ہے ہارا کام تھا تہہیں تہہاری ہے وقونی سے آگاہ کرنا اب آگے تہہاری مرضی ہے بٹی کوسر پہ چڑھا کے سر میں خاک ڈلوالو یا سرکا تاج بنالو، اس کے رشتے کے سلسلے میں ہم سے کوئی امید نہ رکھنا۔ "نعیم بیگ چغنائی نے بدلحاظی کی حدکرتے ہوئے کہا۔

''جمیں آپ نے پہلے بھی کوئی امیر نہیں تھی بھائی صاحب، بس آپ کی خواہش کا احترام تھا، آپ نے آپ ہی آپ بیسوچ لیا اور اس طرح ''جلدی بازی اور جذباتی بن میں رشتے طے ہیں کیے جاتے ہم سب مختذے دماغ ہے سوچ کر فیصلہ کریں گے ابھی آپ سب سونے کی تیاری کریں سحری میں آ نکھ نہیں تھلے گی اور ہاں ا بنی بگیات کوبھی عید ہے پہلے گھر لے آئیں آپ دونوں عید اپنے گھر میں ہی اچھی لگتی ہے۔' پروفیسر عظیم بیک چغتائی نے ان دونوں کو د سکھتے ہوئے کہا دو سالِ پہلے عبید اور فرخ بھائی کی شادیاں انتھی ہوئی تھیں، دونوں کی بیویاں سکی بہنیں تھیں، آپس میں اتفاق بھی تھا، دونوں کے ایک ایک بیٹا تھا اور وہ ان کی اکلوتی تھیھو کی اولا دھیں، پھپھونظیم کو ہیٹوں کی طرح جا ہتی تھیں، بهت مجمى ہوئی سلیقہ شعار خاتون تھیں یہی وجہ تھی کیمان کی دونوں بٹیماں فریحہاور مدیجہ بھی ماں ہی کاعلس تھیں ،محبت اور خدمت سے گھر اور رشتوں کو جوڑ کے رکھنے والی ، فرخ اور عبید بھائی بھی اپنی

اپنی بوی سے خوش تھے۔

"حد ہوتی ہے برداشت کی بھی تم لوگ کیوں تعیم انکل اور ان کی بیوی کی اتنی قضول بکواس سنتے ہو، بہتو وہی بات ہو گئی ایک تو چوری اوپر سے سپینہ زوری۔'' اجالا نے کنزی کو ساری بات بتائی تھی چونکہ وہ اس کی بیٹ فریند تھی، اس کئے وہ اس سے کوئی بات نہیں چھیا بی تھی،وہ سنتے ہی غصے سے بھڑک کو بولی تھی۔ ''غصے میں محاور ہے بھی غلط اور بے کل پولتی ہوتم ، الٹا چور کوتوال کو ڈِ اپنے کہنا جاہ رہی ھیں غالبًا آپ؟''اجالانے ہس کر کہا تو وہ تیزی ہے

''ہاں وہی جو بھی ہے مگر سات تو پوں کی سلامی ہے مہیں اور پھپھو پھویا جی کو کہ ان کی

دلہن بن کر اس کھر سے رخصت ہوتو آپ اس کے تایا جان کی حیثیت سے اس کے سر پر دست شفقت رکھ کر اسے اپنی دعاؤں میں رخصت کریں۔'' پرونیسر عظیم میک چنتائی نے نرمی اور سنجيد كى سے جواب ديا۔

''پرِونیسبر ہو تا، باتوںِ کی مار مارنا خوب جانتے ہو۔' تعیم بیک چفتائی سے جب جواب نەبن پڑاتوا تناہی کہا۔

ڈ زنہیں بھائی صاحب، باتوں کی مارتو آج آپ نے ماری ہے ہمیں کیلن ہم آپ کو اپنا برا سجه کر درگزر کرتے ہیں۔'' پروفیسر عظیم بیک چغنائی نے محراکر کہا۔

''برااحسان ہےتمہارا، چلئے جی یہاں مزید رکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے بیے خود ہی بہت عالم فاصل ہیں الہیں سب سمجھ ہے۔" نفرت بیک نے اٹھ کرشو ہر کو دیکھتے ہوئے غصے سے کہا تو وہ المحدكر يروفيسر عطيم بيك كود يلحق موئ دروازے ك جانب بره كيا-

''اور ہاں مجھے انتظار رہے گا اجالا کی شادی ك دعوت نام كا-" نفرت بيك نے جاتے جاتے غزال عظیم کی طرف دیکھ کرطنزیہ انداز میں مسكراتے ہوئے كہااور باہرنكل كئيں۔

''سنا آپ نے؟''غُز العظیم نے شوہر کو ناراض نظروں سے دیکھا، تو وہ مسکرا کر سر ہلا کر

''ہوں، سب سنا بھی ہے اور دیکھا بھی ''ابو! اجالا کی شادی سعدان پیرزادہ ہے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے انہیں بھی تو پتا چلنا جا ہے تا کہ جاری بہن کے لئے اچھے رشتوں کی کی مہیں ہے۔'' فرخ بھائی نے انہیں ویکھتے ہوئے کہا تو عبید بھائی نے بھی ان کی تائید کی۔

ماهنامه حينا (79 جولاني2016

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

بچانے کاغم کھائے جارہی ہوآ فرین ہےتم پر۔'' گنزی نے چڑ کر غصے سے کہا تو وہ ہنس دی۔ ''شکر ہیہ۔''

کنزی ،اجالا کے اکلوتے ماموں جمیل احمہ کی بردی بین تھی اس سے سال چھوٹی فاطمہ تھی اور فاطمه سيصوا سال حجوثا شرجيل احمدتها جوالف ایس میں تھا، فاطمہ نی ایس سی کررہی تھی اور کنزی،اجالا کے ساتھ یو نیورٹی میں بھی، دونوں چونکہ ایک ہی عمر کی تھیں، اسکول، کالج کے بونيورش ميں بھي ساتھ تھيں لاندا بچين كى دوسى مزید گهری اور محبت مجری هو گی تھی ، مامی سفینہ بھی بہت اٹھی طبیعت اور مزاج کی مالک تھیں، ان سے بھی بہت اچھے تعلقات تھا جالا کے سب تھر والوں کے، کنزی ذرا جذباتی اور صاف کولا کی محى، وه غلط بات بالكل برداشت تبين كرتى تحى اور اجالا ہے تو اسے خاص انس ویبار تھا، اسے کوئی کھے کہددے یا میرهی نگاہ سے دیکھ لے تو كنزى جميل احراس كى دھجياں بھيرنے كے لئے میدان میں اتر جایا کرتی تھی سو بیرتو کنزی کی برداشت حتم کرنے والی بات ہو گئی تھی اور اسے بے چینی نے گھیر لیا تھا،تعیم بیک چغتائی اوران کی فیملی یوں بھی اپنی کم ظرفی اور کئے دیتے رویوں کی وجہ سے اسے بھی بھی پہند مہیں رہی تھی،اب تو نفرے محسوس ہورہی تھی کنزی کوان سب سے وہ خود کو بہت در سمجھانے کی کوشش کرتی رہی کیکن دل و د ماغ نے مانے سے اِنکار کر دیا اور وہ کیل کانٹوں سے لیس ہو کر پہنچ کئی تعیم بیک چغنائی کے گھر ''تعیم ہاؤس'' جہاں اتفاق سے وہ دونوں میاں بیوی موجود تھے، فرحت بھی اینے کمرے میں تھی، تعیم بیک چنتائی اور نصرت بیک نے اسے بہت حیرت سے دیکھا تھا، پہنچانتے تو بخو بی تھے کہ اجالا کی ماموں زاد ہے۔

تضول ہاتیں بلکہ الزام اور کردار کشی کو آرام سے سہہ گئے کمال ہے بھئ ، انسان کو اتنا نرم اور میٹھا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرے نگل جائیں پاؤں تلے مسل جائیں۔''

" معلی کہ دری ہو آج تایا اور تاکی جان کا رویہ بہت ہی نا مناسب اور ہنک آمیز تھا، لوگ اپنے گریبان میں نہیں جھا نکتے دوسروں کو نگا کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں ایسے لوگوں کو قدرت ہی سبق سیکھاتی ہے پھر۔" اجالا نے تاسف زدہ لیجے ہیں کہا۔

''ہاں کیکن ہر معالمے کو قدرت، قسمت پر نہیں چھوڑ دینا چاہیے خود بھی غلط ہاتوں پراسٹینڈ کے لینا چاہیے۔'' کنزی نے غصے بھرے لہجے میں کہاتو وہ مسکرا کر ہولی۔

رور المح المجارة المحلى المجارة المح المحلى الما الله المحلى المحلى المجارة المحلى ال

'''تو گلنا چاہیے نا، وہ کون ہوتے ہیں تمہارے بارے قصول بکواس کرنے والے؟'' تہہارے بارے قصول بکواس کرنے والے؟'' کنزی بہت پیار کرتی تھی اجالا سے اس کئے سب جان کرا پناغصہ کنٹرول بیس کر پار ہی تھی۔ ''وہ میرے تایا جان ہوتے ہیں۔'' ''کھر تو انہیں شرم آنی جا ہے اپنی جیجی کے

پرووائی طرم ای ایک نصول کوئی کرتے ہوئے۔'' بارے میں ایسی نصول کوئی کرتے ہوئے۔'' محنزی نے سلگ کرکہا۔

'''تم کیوں غصہ کرکے اپنی جان جلا رہی ہو بیہ بتا وُ فرحت کوامجد کے چنگل سے کیسے آزاد کرایا حائے؟''

۔ ''واہ جی واہ وہ ختہیں کیر میکٹر لیس ٹابت کرنے پہتلی ہے اور تم اس کی عزت اور کردار

مامنامه حنا 80 جولانی2016

بیک چغنائی نے تخت پر بیٹھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا تو کنزی ان دونوں کو دیکھ کر ہنس کر یولی۔

رواہ آپ کی خوش فہیوں کا جواب نہیں ہے ویسے آپ کی اطلاع کے لئے عرض ہے کہ ''عظیم ہوں ہاں البتہ میں یہاں سے جا کر اجالا کو ضرور بتاؤں گی کہ میں آپ کے گھر گئی تھی کیونکہ وہ میری بچپن کی بیٹ فرینڈ ہے وہ مجھ سے اور میں اس سے کوئی بات نہیں چھیاتی اس لئے اس نے اس سے کوئی بات نہیں چھیاتی اس لئے اس نے جاکر کیا با تیں کیں؟''

'''لڑک!اپے آنے کی وجہ بیان کرو۔'' تعیم بیک چغنائی نے سپاٹ کہے میں کہا، تو وہ بھی حصر ہو کئے لہج میں یولی

چھتے ہوئے کہ بین ہوئی۔
''آپ دونوں اپنی ہمینی پر تہت اور
الزامات لگا کراہیے بھائی بھابھی کی تربیت پر انگل
الٹھا کر بھی اس خوش نبی میں مبتلا ہیں کہ وہ آپ
سے معالی مانگیں گے آپ کے سامنے ناک
رگڑیں گے، واہ کیا کہنے ہیں بھی اپنی بینی فرحت
کی حرکتوں پر اس کے با کردار پاکیزہ کارناموں
پر بھی نظر دوڑ الیا کریں کہ بس دوسروں کی بینی
کےکردار پر انگلی اٹھانا آتی ہے آپ کو۔''

'' اپنی کزن کی حمایت میں بولنا ہے تو ہم نہیں سنیں گے بچی ۔''نصرت بیک نے کڑک دار لہجے میں کہا۔

''نہ سنیں، میں تو آپ کو پچھ دکھانے لائی ہوں کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ آپ دونوں میری بات پر یقین نہیں کریں گے اس لئے میں جبوت لے کرآئی ہوں اور یہ جبوت کچ پر مبنی ہے، آپ یقین کریں نہ کریں وہ آپ کی مرضی۔'' کنزی نے یہ کہتے ہوئے اپنے شولڈر بیگ میں سے امجد ''تم یہاں خیریت! اکیلی آئی ہو؟'' تعیم بیگ چغنائی نے اسے دیکھتے ہوئے گیر آمیز لہج میں استفسار کیا۔

میں استفسار کیا۔ ''جی ہاں میں اکیلی آئی ہوں کیونکہ مجھے کسی سے ڈرنہیں لگنا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔'' کنزی نے انہیں دیکھتے ہوئے جواب دیا۔

''ہاں اجالا کی کزن ہوجیسی بے خوف اور نگروہ ہے وہی بی منہ پھٹ اور تیز بے دھڑکتم ہوگی، خبر آؤ بیٹھواور آنے کی وجہ بھی بتا دو کونکہ پہلے تو تم بھی ہمارے ہاں نہیں آئیں وہ بھی اگیل بہلے تو تم بھی ہمارے ہاں نہیں آئیں وہ بھی اگیل بچوں کی شادیوں میں بھی اماں باوااور عظیم وغیرہ کے ساتھ بی آئی تھیں۔''نصرت بیک نے اسے بھنویں اچکا کر دیکھتے ہوئے طنزیہ اور تفخیک آمیز کہنویں اچکا کر دیکھتے ہوئے طنزیہ اور تفخیک آمیز کہنویں اچکا کر دیکھتے ہوئے طنزیہ اور تفخیک آمیز کرتے میں کہا، ان کی آئی تھوں سے پھلکتی نا کواریت کرتی بخوبی محسوں کر رہی تھی، ان کی بات نظر انداز کرتے ہوئے وہیں برآ مدے میں رکھی کری انداز کرتے ہوئے وہیں برآ مدے میں رکھی کری یہ بیٹھتے ہوئے ہوئی۔

" " "کل آپ دونوں اجالا کے گھر گئے تھے نا، میں اس سلسلے میں آپ سے بات کرنے آئی موں "

''اوہ اچھا اب سمجھے عظیم اور غزالہ شرمندگی کے مارے خودتو آنہیں سکے، یہاں تہہیں معذر کی سفیر بنا کر بھیج دیا ہے تن رہے ہیں وہیم کے ابوء میں نے کہا تھا، ایسے ہی بھرم دکھا رہے ہیں کوئی رشتہ وشتہ نہیں آیا اجالا کا دکھے لیجئے گا معانی مانگتے، ناک رگڑتے ہمارے دروازے پر ہی آئیں گے وہیم کا رشتہ کرنے کوہی منتیں کریں گے لیجئے کل کی اٹرکی کے ہاتھوں پیغام بھیجا ہے آپ کے بھائی نے۔' نصرت بیگ نے طنز و تمسخر سے ہنتے ہوئے شوہر کو دیکھتے ہوئے کہا تو کنزی کوان کی خوش فہمیوں پر ہنسی آنے گئی۔ خوش فہمیوں پر ہنسی آنے گئی۔ خوش فہمیوں پر ہنسی آنے گئی۔

ماهنامه حنا (31 جولانی2016

کنزی نے مشکرا کر اپنے موبائل کا لاک او پن کرتے ہوئے کہا۔ ددکیسہ میں ہوئی :

''کیسی ویڈیو؟'' نصرت بیگ کے ہاتھ یاؤں پھول گئے۔

\* ''الی ویڈیوجوانٹرنیٹ پربھی ڈالسکتا ہے امجداورآپ کی عزت کا جنازہ نکلتے پوری دنیا دیکھ سکتی ہےا نہے۔''

عنزی نے انہیں دیکھتے ہوئے مزید ہراساں و پریشان کر دیا، یہ بات بتا کر تعیم بیک چغتائی تو غصے کے مارے اٹھ کر ٹہلنے لگے چہرہ لیسنے سے شرابور ہو گیا تھا۔

'' فرحت نے نجانے کیا کیا جھوٹ گھڑ کے سنائے ہوں گے آپ کوا جالا کے بارے میں اور كس انداز سے سائے ہوں گے اس كا اندازہ مجھے ہو گیا ہے کل کی اجالا کے گھر میں آپ دونوں کی الزام تراثی ہے جمرت ہے آپ دونوں کواپنی بٹی کا مزاج نہیں معلوم ہے کہ وہ کینی ہے؟ کیا کر لتی ہے، حالانکہ وہ بھی آپ دونوں کی طرح ہی سوچتی ہے نیکنو، منفی سوچ ہے دوسروں کے معالمے میں اس کی بھی ، پھر بھی آپ کوائے سمجھنے ، پیجانے میں علظی ہوگئی تعجب ہے، وہلا کا امجد آپ کے خاندان یا برادری کا بھی تہیں ہے کہ آپ اسے کھیر گھار کر فرحت سے شادی کرنے یر مجبور کر دیں گے،اسے جان سے ماریں گے یا فرحت کو یا خودخود لتی کریں گے ، ہرصورت میں آپ کے گھر اور خاندان کی عزت خاک میں مل جائے گی، اجالا کے چندہ اکٹھا کرنے سے مہیں انکل جی، آپ کی بینی کے گندہ عمل کرنے سے ہوگ، خاندان سے باہر بیٹی بیاہے کے حق میں نہیں تھے نا آپ، دیکھ لیں آپ کی بنی نے کیسا اعلیٰ حسب نسب رکھنے والالڑ کا ڈھونڈ اے اپنے لئے ، آپ دونوں کا کہا ہوا ایک ایک لفظ آپ کو واپس مل رہا

اور فرحت کی تصویروں کے پرنٹ نکال کران کے سامنے رکھ دیئے، جنہیں دیکھ کر ان دونوں کے رنگ فتی ہوگئے۔ ''بیسب کیا ہے؟'' نعیم بیک چغتائی غصے

ہے ہوئے۔ ''آپ کی بیٹی اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ کتنی خوش نظر آ رہی ہے کیوں انکل اپنی بیٹی کونہیں پہچانتے آپ؟ ہاہاہ، ہاں پہچانتے ہوتے تو اپنے

بھائی کی بیٹی پر الزام نہیں دھرتے آپ کی بیٹی اپنے کرتو توں پر پردہ ڈالنے کے لئے آپ کواجالا کے خلاف بھڑ کاتی رہتی ہے مگریا در کھیئے برائی ہویا اچھائی لوٹ کرضرور آتی ہے اور یہ جولڑ کا ہے نا

امجد آپ کی بیٹی کا بوائے فرینڈ بیے ٹی لڑ کیوں کو برباد کر چکا ہے، ان تصویروں کے ذریعے وہ برباد کر چکا ہے، ان تصویروں کے ذریعے وہ

فرحت کوبھی بلیک میل کرے گا اور اس کی عزت سے کھیلے گا تب آپ کو انداز ہ ہوگا کیہ باپ دادا کی اور خاندان کی عزت کیے مٹی ہوتی ہے، تب

اگرآپ دونوں کشکول لے کربھی پھریں کھے نا تو کربٹر کے برک مد بھرین نہد

کوئی آپ کو بھیک میں بھی عزت نہیں دے گا، اپنی عزت سنجالنی بہت مشکل ہے انکل جی، پر

دوسروں کی عزت اچھالنی بردی آسان ہے۔'' کندوں نے بہد ش

کنزی نے انہیں شرمندگی اور غصے سے گنگ دیکھتے ہوئے آئینہ دکھایا تھا۔

''کون ہے بیارگا؟ بیقسوریں جھوٹی بھی تو ہوسکتی ہیں میری بیٹی کو بدنام کرنے کی سازش ہے بیہ''نفرت بیگ نے سپاٹ مگر خوفز دہ کہجے میں کیا

''آپ کی بیٹی کے اپنے کارنامے ہی کا فی ہیں اسے بدنام کرنے کے لئے کسی اور کو سازش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے،اگریہ تصویریں آپ کوجھوٹی گئی ہیں نا تو میرے پاس ایک ویڈیو پروف بھی ہے کہیں تو وہ دکھاؤں آپ کو؟''

ماسات هنا (82) جولاني 2016

ے سود سمیت تیار دہے۔" کنزی پر کہتے ہوئے ودتم به تضویرین این پھیچوکومت دکھانا ور نہ وہ ہسیں طے ہم پر۔ "نفرت بیک نے کھیانی سی ''سنو! بیقصوری تمہارے پاس کہاں سے ہو کر کہا تو وہ بو کی۔

آئیں؟''قیم بیک چغنائی نے فورا پوچھا۔ '' وه آپ جيسي تھوڙي ہيں جوہنسيب گي آپ "قصوريس ميرے پاس كہاں ہے آئيں، ر، وہ جانتی ہیں کے بیٹیوں کی عزت کا کچ سے بھی زیادہ نازک ہوتی ہےاورسب کی سنجھی ہوتی ہے اور بات جب خاندان کی بیٹی کی سی غلطی کی ہو، یہ بات چھوڑیں اور بیسوچیس کہ بیقصوری کہاں کہاں آپ کی عزت کا اشتہارلگوا *علیٰ ہیں ،* انبی عزت کی ہوتو بہت مختاط اور مجھدارانہ روبیہ اپنانا بیٹی کو بلائنی ہو پھیں ذرااس سے کدایے چکر کو چھیانے کے گئے اجالاجیسی معصوم اور نیک سیرت ع ہے سہیں کہ ادھر بات بتا چل ادھرآپ نے کڑنی کے بارے جھوٹ کیوں بولتی رہی وہ لوگوں خاندان بھر میں ڈھونڈ ورا پہیٹ دیا۔'' '' خير اب اتني اچھي بھي نہيں ہيں غزاله ہے؟ مجھے یقین ہے وہ اس وقت بھی اینے بوائے

فریند سے ہی گپ شپ کررہی ہوگی۔ " کنزی بیم ا" نفرت بیک نے اپنے از کی خار کھائے، حاسدول کے ساتھ کہا۔ نے طنزیہ کہے میں کہا۔ ''ری جل گئی، بل نه گیا، به محاورا شاید آپ ''بس بس بہت سن کی ہم نے تمہاری بكواس اب أيك لفظ تهين "'نفرت بيك تنك كر

کے گئے ہی ایجاد ہوا ہو گا،غزالہ بیکم آپ کی تو تعات سے لاکھ درجے اچھی ہیں، اچھی نہ ہوتیں تو آپ دونوں کی زبان ہے اپنی بئی کے خلاف الزام تراشی اور نضول کوئی برداشت نه کرتیں، پیلصوریں آپ کے منہ یہ دے مارتیں اور آپ کی بولتی بند کرا دیتیں۔ " کنزی نے ساٹ کیج میں کہا تو وہ دونوں جیسے آسان سے زنین، برآگرے تھےوہ بھی منہ کے بل۔

''کمیا مطلب؟'' نعیم بیک چغنائی کی آواز کرزرہی تھی۔

د مطلب میانکل جی، که بیرتصورین اور

ویڈیو اجالا کے باس بھی موجود ہیں اور پھیجو، پھویا جان بھی جانتے ہیں آپ کی لاڈلی نیک سیرت بینی کے کارنا مے لیکن ان کا ظرف دیکھئے کہ وہ اصل حقیقت جان کر بھی آپ کے گھر کو طعنے دیے تہیں آئے اور آپ اپنا ظرف ملاخطہ میجے کے بوے بھائی ہوکر کیا چھنیں کہد کرآئے اینے بھائی بھابھی، جیبجی کو وہ بھی ایک بے بنیاد

" كيول آب عظيم كهويا اور كهيهوك كمر میں بولیں تو بھی کوئی کچھ نہ کئے ،اپنے گھر میں اپنا گندنظر آجائے تب بھی آپ مجھے جپ کرائیں ايما تو مو گانهيس نصرت آنشي ، تيونكه مين ذرامختلف مزاج کیلژ کی ہوں ہروفت مصلحت اور صلح پیندی کی چادر نہیں اوڑھ سکتی، جھے تو یہ باتیں کرتے ہوئے بھی شرم آ رہی تھی کہ آپ بوٹے ہیں آپ کے سامنے میہ قصہ میں کیسے سناؤں گی ، مگر وہ کہتے ای نا کہ جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم تو بس اس کئے ہمت کرئے چلی آئی اور کہہ ڈالی ساري حقيقت، كيونكه آپ جيسے لوگ شريف إور نیک لوگوں کی خاموثی اور مصلحت پسندی کوان کی کمزوری اور جرم بنا کرانہیں سزادیتے رہتے ہیں اس جرم کی جو انہوں نے کیا ہی نہیں ہوتا۔" تحکزی نے سیاٹ کہجے میں کہا تو وہ دونوں چور بن گئے۔

یائی سے چھکتا چھوکتا اور پنیتا ہے، محبت تھی اس کئے آپ کی غلطیوں اور غیر زے دار یول کو لا پرواہیوں کونظر انداز کرتا رہا،کیکن میاں ہوی کے رشتے میں اولا دہو جانے کے بعد میں صرف اپنی ذات ہے آپ کی لا پرواہی اور عدم دلچیسی نظر انداز کرسکنا مگر بچوں کے معاطع میں آپ کوآپ کی ذہے دار یوں کا احساس دلانا میرا فرض تھا سو میں نے ادا کیا جو''مال جی'' کے ہوتے ہوئے آپ کوزیادہ اداکرنا بھی نہ پڑا مگر خاموش رہا کے پیار کرتا تھا آپ ہے اور سو چتا تھا کہ پیار کا دعوی تو آپ نے بھی کیا تھا مجھے سے پھروہ پیار کہاں گیا که آپ مجھے نہ دے عیس، وہ دراصل پیار کا دھوکہ تھا پیے کے لئے آپ نے مجھے دیا تھا مگر میں سہد گیا نے میں نے تو واقعی آپ سے پیار کیا تھا، خاموش رہ کر گزار کیا وقت آپ کو آپ کی خواہشات پوری کرنے کی آزادی بھی دے دی، آج اگر میں بیٹے کے سامنے بولا ہوں نا تو وہ بھی محبت کی وجہ سے کیونکہ سعد سے میں بہت زیادہ محبت كرتا ہول اور وہ جس سے محبت كرتا ہےا ہے یا لے اس میں خوش ہے میرے بیٹے کی اور میں انیے بیٹے کی محبت میں ایسی بے بسی مہیں دیکھنا چاہتا جیسی مجھے سہنا پردی ہے، سعدان نے سبنم سے ہیں اجالا سے پیار کیا ہے اور مجھے یقین ہے كيوه ولاكي في مج جمارے كھرييں مارے بيٹے كى زندگی میں اجالا بن کرآئے گی، آپ کے انکار اور اعتراض نے مجھے تلخ ہونے اور وہ سب کہنے پر مجبور کر دیا تھا جو میں نے برسوں سے اینے دل میں دبا رکھا تھا، میں آپ کومز بدغیر ذہبے داری اور بے حسی کا مظاہرہ کرنے کی اجازت نہیں دوں يًا،آپ نے تو وہ سب کچھ یالیا جس کی آپ کوتمنا تقى توتم ازكم اين سوچ اورظرف ميں ہى كشاد كى بیدا کر کیجے ،آپ کواگر ہاری خوشی کا احساس ہو

اور کن گھڑت الزام کی وجہ سے اور رہی ہات اجالا کے رہنے گی تو اپنا ہٹا اپنے پاس رکھنے، اجالا کے رشتوں کی تم نہیں ہے اور آپ جیسے لوگوں سے اس کا رشتہ نہ ہی ہوتو بہتر ہے، آپ اپنی بٹی کے رشتے کی فکر سجیجئے کیونکہ وہ لڑکا شادی تو کر بے گانہیں فرحت کے ساتھ۔'' کنزی نے بھی رتی گرابر لحاظ نہیں کیا تھا کھری کھری سنا دی تھیں ان دونوں کو، فرحت نجانے کب اپنے کمرے سے نکلی دونوں کو، فرحت نجانے کب اپنے کمرے سے نکلی میں دروازے میں کھڑی ساری ہا تیس سن کرسن ہوگئی میں دروازے میں کھڑی ساری ہا تیس سن کرسن ہوگئی تھی ، دروازے میں کھڑی ساری ہا تیس سن کرسن ہوگئی تھی ، دروازے میں کھڑی ساری ہا تیس سن کرسن ہوگئی تھی ، دروازے میں کھڑی ساری ہا تیس سن کرسن ہوگئی تھی ۔ دروازے میں کھڑی ساری ہا تیس سن کر سنا ہوگئی تھی ، اسے سب بچھے گھومتا ہوا دکھائی دے رہا

### 公公公

''آپ نے بیٹے کے سامنے مجھے یہ جہلادیا
کہ میں نے اچھی ہوی اور اچھی ماں ہونے کا
فرض ادانہیں کیا، اپنی ذے داریاں احس طریقے
سے نہیں نبھا کیں، میں لالچی طبیعت کی اپنی
خواہشات کے پیچھے بھاگنے والی عورت ہوں،
اتنے ہی شکوے گلے تھے بچھ سے تو آپ نے بچھ
دارتھی میں تو چھوڑ کیوں نہیں دیا مجھے، کیوں نبھایا
یہ رشتہ اتنے ہری تک اتنے شکوے، گلے دل میں
دارتھی میں تو چھوڑ کیوں نہیں دیا مجھے، کیوں دل میں
دارتھی میں تو جھوڑ کیوں نہیں دیا مجھے، کیوں دل میں
دبائے رکھیں ساری ناراضگیاں آپ نے۔''شبنم
دبائے رکھیں ساری ناراضگیاں آپ نے۔''شبنم
انداز میں شوہر سے جرح کرتے ہوئے جواب
دیا۔

" "آپ کے تمام سوالوں کا صرف ایک ہی جواب ہے" محبت" میں نے آپ سے محبت کی تھی تو بھلامحبت کو بے عزت یا پابند کیسے کر دیتا، دنیا کو اپنی ذات کو یہ کیوں بتا تا کہ میں نے آپ سے محبت کی شادی کر کے علطی کی ہے، ہررشتہ توجہ اور محبت کامحاج ہوتا ہے شہنم بیگم، محبت اور توجہ کے

ماهنات حنا 84 جولاني 2016

منامجد کا موبائل فون اور لیپ ٹاپ ہمیر ZIJned-

''کیا؟ ہم چوری کریں گے وہ بھی اس فرحت بدماع کے لئے، ہر گرنہیں۔" کنزی کوتو جیے کرنٹ لگ گیا<sup>ا</sup> تھا اس کی بات س کروہ نٹ

'' ہمیں بیرنا ہو گا فرحت کے لئے نہیں اور بہت ی لڑ کیوں کے لئے جوامجد جیسے گھٹیا فلریث آ دمی کی ہوس کا شکار ہوسکتی ہیں۔" اجالاسنجیدگی ہے بولی تو کنزی کو بھی اس کی بات پر توجہ دینا

" فیک ہے گربیسب ہوگا کیے؟" "اولیس ساگر کے فادر پولیس میں ہیں اور اچھے عہدے پر ہیں ان کوساری حقیقت بتاتے ہیں وہ اے اربیٹ کرکے کچھ دن انڈر گراؤنڈ انسویسٹی کیشن کریں۔''

'' يو مين امجد كى لتر تقرابي كروائي جائے اور تمام ثبوت لے کر ضائع کر دیئے جائیں۔" كنزى نے اسے ديكھتے ہوئے كہا۔

''ہاں اور وہ بھی ایسے کے سانی بھی مر جائے اور لائھی بھی نہ ٹوٹے ، کیونکہ اگر امجدیر مقدمه درج كيا جائے گا تو كئي گھروں كى عزت عدالتوں اور اخباروں کی سرخیوں میں آ چائے گی اور ہمیں ایسانہیں کرنا۔'' اجالا نے سنجیدگی سے

جواب دیا۔ ''ہوں،گرسا گرانکل پر بات نہ آ جائے کہ نائر میزیں باتانوین کی اییخ اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھایا یا قانون کی آ تکھوں میں دھول جھونگی۔'' کنزی نے متفکر کہجے میں کہاتو وہ طنز سے مسکرا کر بولی۔ '' قانونی ادارے میں ہر روز سینکڑوں غیر

قانونی کام ہوتے ہیں، تب تو کوئی تہیں یو چھتا،

گا، ماری بروا مارا احساس موگاتو آب اجالا کا رشتہ مانگنے ضرور جائیں گی ، اس عبیر پڑی اپنی اولا دکو حقیقی خوشی کاتجفہ دے دیں سبنم بیکم، ہارا کیا ہے، ہاری عمر تو گزر ہی گئی آپ کی محبت کو ر سے ، آپ سے محبت کرتے کرتے۔'' فیضان پرزاده نے انہیں دیکھتے ہوئے سجیدہ مرزم کہے میں کہتے ہوئے اپنی بات مکمل کی اور نماز تر وا ت کے لئے اٹھ کرمجد طے گئے۔

شبنم پیرزاده کوآج کپہلی باراحساس ہور ہاتھا كهوه كتني غريب بدقسمت ادر خود غرض عورت بين جس نے فیضان پیرزادہ جیسے اعلیٰ ظرف شریک حيات كي محبت كي قدرنهيس أنهيس بھي كوئي د لي خوشي نہ دے سکیں، وہ کروڑ بتی ہونے کے باوجود کتنی قلاش اور مفلس تھیں، خالی ہاتھ، خالی دل رہ گئیں تھیں اس کیحے، انہیں اس حقیقت کا ادراک و احساس شدت سے ہورہا تھا اور وہ خود اپنی ہی نظروں میں بہت پستی میں جا گری تھیں، شرمند کی اور ندامت کے آنسو بے اختیار ہی ان کی آنکھوں سے بہتے چلے گئے اور انہیں کتنے عرصے بعد اللہ کے دربار میں حاضری دینے کا خیال آیا تھا، انہوں نے اٹھ کر وضو کیا اور نماز کی نبیت باندھ کی کہ تو ہداور معافی کی نبیت جو ہاندھ لی تھی دل نے تو اب سب مچھ درست کرنے کی کوشش بھی معافی اور توبہ کے بعد ہی شروع ہونا

公公公

"میں نے سوچ لیا ہے اس مسئلے کاحل۔" کنزی اور اجالا یو نیورشی میں اسائننٹ جمع کرانے آئی تھیں وہ جع کرانے کے بعد فرحیت اورامجد کا معاملہ زیر گفتگو آیا تو اجالا نے سنجیدہ مگر پرسوچ انداز میں کہا۔

''وہ کیا؟'' کنزی نے بغور د کھتے ہوئے

المام حيا 85 جولاني2016

ئے تھے، کھوٹ تمہاری اپنی شیت میں تھا، کر دار تیبارا داغدار مور با تھا،عزت تم مٹی میں ملا رہی تحيس هاري اورالزام معصوم اجالاً برلگا ديا\_" تعيم بیک چغنائی غصے سے فرحت پر برس رہے تھے، وہ شرم کے مارے سر جھکائے ان کے سامنے کھڑي کانپ رہي تھي،نھيرت بيک بھي وہيں منہ میں گھونگھیاں ڈالے بیٹھی تھیں ،اب کہنے کو پچھہی کہاں تھا ان کے پاس اپنی از لی حسد اور برخاش ر کھنے کی عادت نے بیٹی کی تربیت بھی ایسی ہی کی تھی آج وہ خود ذلت کے دوراہے بر آن کھڑی ہوئی تھی، اب سوائے پچھٹاؤے کے کچھ ہاتھ نہیں لگا تھاان کے وہ غزالہ عظیم اور اجالا کو ہمیشہ نیجا دکھانے کی کوشش میں لگی رہی تھیں اور آج ان کی اپنی بئی نے ان کاسرشرم سے جھکا کران کے منه برته فررسيد كرديا تفا-

می کہتے ہیں جو دوسروں کے لئے کڑھا کھودتا ہے ایک دن وہ خوداس کڑھے میں جا کرتا ہے اور ایسا ہی ہوا تھا فرحت اور نصرت دونوں اس گڑھے میں جا گری تھیں وہ بھی منہ کے بل۔

"بہت افسوس کا مقام ہے، پروفیسر صاحب آپ کے بھائی بھاوج آپ کے گھر میں بیٹھ کر آپ کی بئی پر الزامات لگا گئے ہاری تربیت انگلی اٹھا گئے اور شرافت کا دامن تھاہے بلیٹھے رہے، منہ تو ڑجواب کیوں نہیں دیا انہیں؟'' غزالة تظيم كاغصه كسي طورختم نهيس مورما تفاوه شوهر کی خاموثی دیکھ کر بھٹ پڑیں۔

"الزام لگانے والے کا منہبیں تو ڑا جاتا، ا گروہ جھوٹا تو اوپر والاخود حالات کے ہاتھوں اس كا تورديا كرتا ہے اور پھروہ كچھ بھى بولنے كے قابل نہیں رہتا اورغز الہ بیکم، اگر میں بھی ان کو انہیں کے انداز میں جواب دیتا تو کیا فرق رہ جاتا

کسی کی انگوائری اسٹینڈ نہیں ہوتی ، ہم اگر ایک جائز کام ناجائز اورغیر قانونی طریقے سے کرلیں کے تو کون سی کمر ڈھیلی پڑجائے گی اس ادارے ک، ویسے بھی ہم سب اچھے کے لئے کرنا چاہتے ہیں اور ساگر انگل ایک اچھے اور مجھد ار آفیسر ہیں وہ جانتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے اور کیے کرنا ہے، پر سیل سر سے بھی تو ہیلپ کی جاسکتی ہے نا، اگر قانون ہی آگے رکھنا ہے تو پرسیل امجد کے خلاف ایف آئی آر درج کروا دیں بہیں تو بھی ہاری بلاننگ اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ ہم امجد جیسے کوسبق سیکھا دیں وہ دوبارہ ایسا کرتے ہوئے

بھی خوف سے کانے۔'' ''ایکسیلیوٹ آئیڈیا، چلو پھر چلتے ہیں اولیں کے گھرای ہے کہیں گے کیہوہ بہانے ہے امجد کا موبائل چرا لے یا کم از کم کہیں یانی میں کسی نہر نالے میں سوئٹمنگ بول میں ہی پھینک دےسب ختم ہو جائے گا اور ہوشل میں رہتا ہے وہ تو اس کے کمرے کی تلاثی لینے کے لئے برکہل اور وارون کی مدد کی جاستی ہے تا کداس کالیپ ٹاپ یوالیں پی ہی ڈیز وغیرہ حاصل کی جاسکیں ' الكل-"أجالان تائيكي

''تو پھرچلیں ساگرانکل کے پاس اور خیال رہے کہ کسی کو بھنگ نہ پڑے کہ اس سارے کام کے سیکھیے جارا زئن اور ارادہ کام کر رہا تھا۔ کنزی نے سنجیدگی ہے اسے سبیبی انداز میں کہا۔ ''جی جی جھے پتا ہے مس 007 اب چلو ساگرانکل کے کھرجانا ہے تھانے میں مہیں جانا ہم نے، اولیں نے ان سے بات کر لی ہے۔'' اجالا نے مسکرا کر کہا اور دونوں یو نیورش کے بیرونی دروازے کی سمت بڑھ لیس۔

''اجالا پرتہمت اورالزام لگاتے وفت حمہیں اینے کردار کے عیب اور کالے کرتوت دکھائی نہیں

مامام هنا (96 جولاني2016

غزاله طيم نے عصلے کہ میں تب کر کہا۔ ان اس لئے کہ میں اپن بیٹی پر ممل جروسہ کرتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ میری بیٹی کتنی معصوم اور پا کباز ہے اور اس کی نبیت اور عمل کتنا صالح اوراحس ہے اوروں کے پچھ بھی کہددیے سے میں اپنی بنی پر شک مہیں کرسکتا نہ ہی اسے مجرم بنا کرکٹہرے میں کھ اکرسکتا ہوں، میری اجالا ميرا مان ہے فخر اور بھروسہ ہے جو انشاء اللہ تعالی بھی نہیں ٹوٹے گا۔'' پروفیسر عظیم بیک چغنائی نے الہیں ویکھتے ہوئے سے دل سے کہا۔ لاؤ کے دروازے پر کھڑی اجالانے ان کی باتیں سن کی تھیں، وہ آینے والد کے اس بھروسے اور یقین پرروح تک سے سرشار ہوگئی۔ '' تھینک بوابو جان ،تھینک پوسو مجے'' اجالا نے ان کے سامنے آتے ہوئے مسکراتے ہوئے '' ''جیتی رہے اللہ آپ کو بہت خوشیوں اور کامپا بیوں سے نوازیں۔'' پروفیسر عظیم بیگ چغمائی نے اسے پررانہ محبت وشفقت سے دیکھتے ہوئے دل سے دعا دی اور اپنی بانہیں پھیلا دیں، وہ مسکراتی ہوئی ان کے سینے سے آگی۔ ''میں نے ایک فیصلہ کیا ہے اور وہ پیر کہ ہمیں سعدان پیر زادہ کے رشتے کومنظور کر لینا روفيسر عظيم بيك چنائي نے روزے كى افطاری پرسب کھر دالوں کی موجودگی میں اینے فصلے کا اعلان کیا تو سب کوخوشگوار جیرت نے آگیا جبكه اجالا مونق بن موئى ان كا چېره د مكير ربي كلى، پکوڑا منہ میں جانے کی بجائے ہاتھ میں رہ گیا

ان ميں اور جھ ميں؟" پروفيسر تقليم بيك چفتائي زی ہے بولے ''بس آپ اخلا قیات کا درس دیے رہے، یاد رکھیئے یونیورٹی سے باہر کی دنیا اور ہوئی ہے یہاں اخلاق تقاضے عملاً نبھانے پڑتے ہیں، برصورت رویے عملاً برتے جاتے ہیں، کتابی باتیں صرف درس گاہ تک ہی رہ جانی ہیں۔' " إن اگر ہم ان بر عمل نہ کر بیں تو ایبا ہی ہوتا ہے کیکن میں ایبا دوغلا اور منافقِ استار مہیں بن سكاغزاله، كه بچول كوتو شبت طرز عمل إينانے اور اخلاقیات کے تقاضے پورے کرنے کی تعلیم دوں اور خود اخلاق کا دامن چھوڑے رہوں۔ ر وفیسر عظیم بیک چنتائی نے سجیدگ سے انہیں نے لوگوں کوآج کل بردل اور کمزور سمجھا جاتا ہے جومصلحت کے دائرے میں قیدر ہے ہیں بھی آئے کے بھائی صاحب جیسے لوگ اگر آپ ر چر حائی کردیتے ہیں کہ انہوں نے مچھ بولنا تو ہے بیں لہذا جی بھر کے جوتے مارو، اپنی بئی کے كرتوت دكھائى تہيں ديتے اس كے كيے دھرے كو

میری بینی کے سر منڈھ دیا ، حد ہوتی ہے ڈھٹائی اور بےشری کی بھی۔'' " و هنائی اور بے شری کی کوئی حد نہیں ہوتی غِزالہ بیکم اور آپ حل سے کام لیں ، آپ نے تو بھی اس طرح ری ایکٹ نہیں کیا؟'' پروفیسر عظیم بیک چنتائی نے انہیں زمی ہے کہا۔

اس بار بات میری بنی کے کردار کی ہو ربی ہے، انگی اٹھائی گئی ہے میری معصوم بٹی کے كردار براس كى نيك نيتى بر،اس كے نيك مل كو کسے گائی بنا کے چلے گئے آپ کے بھائی بھاوج اور نجانے کس کس مے آگے بیا کو ہرانشانی کرتے آئے ہوں گے،آپ کو بیمعمولی بات لکتی ہے۔"

ماهنامه هيئا (87 حولاني2016

"ارے کپوڑا تو منہ میں ڈال لو بہنا۔"

فرخ بھائی نے اسے یوں دیکھ کرہنس کر کہا تو وہ

'ابو! آپ اور ای میرے لئے جو بھی شرمندہ می ہوگئی۔

'' کیا سچ میں ابو! آب سعدان کا رشتہ منظور کررہے ہیں؟'' عبید بھائی نے خوش ہو کر پوچھا تو وہ بو لے

" بھی میں تو آپ سب کے سامنے اپنی خواہش اور فیصلہ رکھ چکا ہوں آپ سب بتا میں

آپ کی کیارائے ہے؟" ‹‹ ہمیں تو اس رشتے میں کوئی برائی نظرنہیں آنی سعدان ماشاء الله پڑھا لکھا، نیک دل اور

ویل سیعڈ انسان ہے اور آپ کے پرانے یو نیورشی فیلو ہیں اس کے فا در آپ پہلے سے ان کو جانے ہیں ہاتی معلومات ہم کرالیں گے۔''عبید بھائی نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔

" بالكل ابوجان! آپ كوئي مينش بهي مت کیجئے گا تایا جان کوئی ہٹامہ کھڑا کریں گے کہ بٹی خاندان برادری سے باہر کیوں بیاہ دی، وہ جیسی باتیں کر کے گئے تھے نا ان کے جواب میں ہمیں ا جالا کی شادی سعدان سے کر ہی دین جا ہے۔' فرخ بھائی بھی جذباتی بن سے بولے۔

''اورغزاله بيلم! آپ كا كيا خيال ہے؟'' روفیسر عظیم بیک چغتائی نے بیوی کے چہرے پر الممینان دیکھ کرمسکراتے ہوئے یو چھا، تو وہ بھی

مسكراتے ہوئے بولیں۔

''بہت نیک خیال ہے آپ فیضان بھائی کو نون کرکے کہددیں گے وہ جب آنا جا ہیں با **قاعدہ** رشته لے كرآ كتے ہيں۔"

" بول اور جاری باری ی کا

والمراكز كراب سام المراكز اجال ہے ان کی لا بنائے مع الحال صاحب کونون کردیں یانہیں؟" پر وفیسر تھیم بیک چغتائی نے اسے دیکھتے ہوئے استفسار کیا تو وہ شیثا گئی۔

فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہوگا، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ آپ میرے لئے ہمیشہ بہتر ہی سوچتے ہیں اور دوست فیصله کریں گے۔'' وہ نظریں جھکا کر دھیے بن سے بولی او سب کے چبرے خوشی سے

"جیتی رہے،خوش رہے، مجھے آپ ہے اسی فرمانبرداری کی امید تھی۔'' وہ اس کے سرکو تھیکتے ہوئے خوشدلی سے مسکراتے ہوئے بولے، وہمسکرادی۔

''لیکن اجالا بیٹی،ہم آپ کی د<sub>ی</sub>ل مرضی اور خوشی جاننا جاہتے ہیں آپ کی زندگی کا اتنا برا فیصلہ ہم سب اپنی مرضی اور رائے پر تہیں کرنا حایتے، بلاشبہ سعدان پیر زادہ بہت رحم دل اور نیک عمل کرنے والے انسان ہیں پھر بھی آپ کی رائے مارے لئے بہت اہم ہے ابھی رشتہ با قاعدہ آیا نہیں ہے نہ ہی طے موا ہے اس کئے میں آپ سے تفصیلی بات کررہا ہوں تا کہ جب رشته آئے تو میں وہی طور برکلیئر ہوں اس معاطم میں کہ مجھے ان لوگوں کو کیا جواب دینا چاہیے۔ پروفیسر عظیم بیک چفتائی نے اسے دیکھتے ہوئے

"ابو! آپ نے اور عبید بھائی نے خود ہی کہہ دیا کہ وہ نیک دل انسان ہیں، سلجھے ہوئے ہیں تو جو انسان سلجھا ہوا اور نیک دل ہو وہ **نا** صرف اسيخ رشتول اور خاندان ملم ساته علم اور اجھا ہوتا ہے بلکہ وہ اسٹے معاظر نے ایک فعال اور بهتررك ثابت موتات المالية بات کہا کرتے ہیں، پھر اگر سندان پرزادہ میں بددونوں خوبیاں موجود ہیں تو آپ کا فیصلہ میرے حن میں انشاء اللہ بہتر ہی ثابت ہوگا۔ ' اجالانے نظریں جھکائے جھکائے دھیمے بین سے کہا تو وہ ''انثاءِ الله تعالى!'' يروفيسر عظيم بيك

چغنائی نے مطمئن انداز میں متکراتے ہوئے اس كيسرير دست شفقت ركها تها-公公公

"سعد بينے! اس بارتمپاري عيد سي مج سچي عید کی خوشیاں لے کر آئے گی میں مہیں بہت خوبصورت اورتمهارامن جإ ہاتحفہ دوں گاتمہیں اس عید بر۔ " فیضان پیرزادہ نے پروفیسرعظیم بیک چغنائی سے بون پر بات کرنے کے بعد سعدان بيرزاده كوخوشكوارمود مين خاطب كركي كها\_ ''تخنیہ'' سعدان پیرزادہ نے تخیر سے مسکرا کرائبیں دیکھا تو وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مسكراتے ہوئے بولے۔ "جي ٻال،عيد ڪاتھنه"'

''اجالا'' وہمسکراتے ہوئے بولے تو اس نے نامجھی کے عالم میں پوچھا۔

''مطلب به که پروفیسرصاحب کا قون آیا تھا آج انہوں نے اپنے بیوی بچوں سے باہمی مشورے کے بعد جمین اینے ہاں آنے کی اور آپ کا رشتہ لانے کی دعوت دی ہے۔ " فیضان پیر زادہ نے مسکراتے ہوئے بتایا تو سعدان پیر زادہ کوتو جیسے تازہ ہوا، آسیجن اور نئ زندگی کی نویدل کئی ہو، وہ خوشی سے کھل اٹھا۔

یس مانی س،میرااتنا قابل بی**تا ہے اس** کوئی انکار کرسکتا ہے بھلا ،عظیم بیک کو بھی آئی قابل بیٹی کے لئے تم ہی مناسب کی ہو گے جھی تو انہوں نے خاندان برادری والی بابندی کو بھی نظرانداز كرديا ہے بھى وہ بہت يۇغے لكھے آدى

ہیں ان نضول روایات اور رسموں کوحتم کرنا ان کا فرض بھی کے اور ذمے داری بھی ہے۔'' وہ سنجید کی سے بولے۔

''بوں ٹھیک کہدرہے ہیں آپ لیکن ڈیڈمی کے بغیر کیسے ہوگا ہیسب وہ نا راض ہیں ہم ہے۔' سعدان پیرزادہ نے ان کی توجہاس طرف دلائی۔ '' مان جا نیں گی تم ان کی فکر نه کرو میں منا

'ویسے آپ اس روز زیادہ ہی بول گئے تھے ڈیڈی، آپ کو یوں میرے سامنے ممی کو وہ ہا تیں نہیں کہنی جا ہے تھیں، انہیں بہت انسلٹ فیل ہوئی ہوگی نا۔''سعدان پیرزادہ نے سنجیدگی اورفکر مندی سے کہا۔

مندی سے کہا۔ ''ہاں جانتا ہوں کیکن مجھی مجھی بہتر نتائج کے لئے کڑوی دوا بلانا بہت ضروری ہوجاتا ہے ورندمرض بوهتا چلا جاتا ہے يہاں تك كدمرض لا علاج ہوجاتا ہے اور بھکتنا مریض کے عزیز واقربا

'واہ ڈیڈی، کیا مثال دی ہے آپ نے۔'' سعدان پیرزادہ نے مسکراتے ہوئے خوشدلی سے

کہاتو وہ ہس پڑے۔

فرحت کوامجدنے کی بارہوٹل میں ملنے کے لے كيا قا كر اس كے انكار يروہ اس محبت كے والمسيادولا كربلك ميل كرتار باوه جذيات مين آ كراك ارق اس سے ملنے چلى كئى تھى،ليكن منے دوست کے گھر ملنے کا کہا تھا مع الماري المع الله تقاى لئے معل الدروي الاروه الساس كي اپنے ساتھ تھینچی کی تصاور سب کودکھانے کا کہد کر دھمکا ڈرا کراپنا مقصد حاصل کرنے کے چکر میں تھا اور یہ بات کنزی نے اس کے ماں باپ کے سامنے آ

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

''اسے احساس اس کینے کی بلیک میلنگ کی وجہ سے اور جارے علم میں ساری باتیں آجانے کی وجہ سے ہور ہا ہے ورنہ بھی نہ ہوتا ہیآ نسواور شرمند کی بھی اس کی مجبوری ہے ورنہ بیاتو بہت او کچی ہواؤں میں اڑ رہی تھیں اب زمین برآن کری ہے تو درد کا احساس جاگ گیا ہے۔ کنزی کہاں خاموش رہنے والی تھی ہے تکان غصے میں سلکتے کہے میں بولتی چل کئی ، فرحت کے رونے میں تیزی آئے تھی اور اِ جالا شرمندگی اور بے بسی ہے اپنا سر پکڑ کررہ گئی تھی، معاً اسے خیال آیا کہ فرحت کو بائی ملانا جاہیے وہ تیزی سے اٹھی اور سائیڈ تیبل پر رکھے جگ سے پانی گلاس میں انٹریلا اوراس کی طرف بڑھا دیا۔

''یانی بی او۔'' کنزی کی زبان پھر سے چلنے

" بی لوبدرواج بھی اجالا کے ہاں ہی ہے کہ یذید کو بھی گلاس بھر کے یائی پلاؤاوراس کے آنسو یو کچھو۔' میں بھلا کر کہ اس نے اس پرستم کے کتنے تیر چلائے تھے، جھوٹ اور الزامات کی کتنی برچھیاں اس کے سینے میں اتاری تھیں۔ ''اف کنزی،تم خاموش نہیں رہ سکتیں کچھ

دیر کے لئے۔"اجالانے اسے غصے سے کھورتے ہوئے کہا۔

''ہوگئ خاموش،تم بچھی چلی جاؤاس کے قدموں تلے کاریف کی طرح ،اس کے جس نے تمہارے میر میں رسوائی کی خاک ڈالنے کی ہرممکن كوشش كى تقى-"وەسلگ كربولى \_

فرحت كاتو حال تفيا كه كاثو توبدن ميں لہو ندارد ایک سالس آ رہی تھی تو ایک جا رہی تھی، اسے لگا کہاں نے یہاں آ کر بہت بڑی علظی کر <u>دی ہے، کنزی</u> کی تو یوں کا رخ مسلسل اس کی

کر کھول دی تھی ، انہوں نے ایسے خوب لعن طعن کیا تھالیکن اب فرحت کے پاس کنزی اور اجالا سے بات کرنے کے سواان سے مدد مانکنے کے سوا کوئی راستہ نہیں بیا تھا، ای خیال سے وہ کنزی کے گھر کئی تھی اور دونوں کوساری بات بتا کران کی مدد ما تگ رہی تھی۔

''تم تو اجالا کے کردار پر کیچڑ اچھال رہی تھیں،خود کتنی گہری کھائی میں گری ہوئی ہو کس دلدل میں دھنسی جا رہی ہواس کا احساس تمہیں اب ہور ہا ہے جب وہ کمینہ مہیں بلیک میل کرر ہا ہے، واہ کیا بات ہے، اسے کہتے ہیں جیسی کرنی وليي بحرتى ، الله توسب كي مل ديم مربا موتا إنا ، تم نے لاکھ کمراہ کرنا جایا اینے اور اجالا کے کھر والول كواس كے معاطم ميں مرد ميولوفرحت لي لی بھم خود مراہی کے رہے پر چل رہیں تھیں تہارا اینا براعمل تمبارے آگے آیا ہے اللہ تعالی نے اجالا کو اجلا اور بے داغ رکھا ہے اسے تصل کرم ہے۔'' کنزی تو اس کی ہات سنتے ہی بھڑک کر بول تھی اوروہ مارے شرمند کی کے زمین میں گڑھی جار ہی تھی ،آنسو بھی منے لگے تھے۔

'میں بہت شرمندہ ہوں اینے کیے پر پلیز اجالا مجھے معاف کر دو۔'' وہ اشکبار کیجے میں

ایک شرط برمعاف کرے گی اجالا تمہیں، ملے تم اسے امال باوا اور اجالا کے گھر والوں کے سمامنے بیاعتراف کروگی کہتم اس کے بارے ميں جو كہا تھا وه سب جھوٹ تھا، بہتان تھا۔''ا جالا سے پہلے کنزی بول پڑی۔ ''کنزی! چپ ہو جاؤ، وہ شرمندہ ہے رو

رہی ہے کائی ہے اسے اپنی علقی کا احساس ہو گیا ہے۔'' اجالانے کنزی کا ہاتھ پکڑ کراسے صونے یر بٹھاتے ہوئے کہا۔

مامناسخنا (90 جولاني2016

طرف تفااوروه اس کی طنز د تنقید کی گوله باری میں ''عزت اور ذلت الله کے ماتھ میں ہے چىلس كررە كى ھى \_ "جوبھی ہے کنزی ہمیں فرحت کی مدد کرنی

ہاورا ہے اس مشکل سے باہر نکالنا ہے۔" اجالا نے تیز کھے میں کہا۔

ز سجع میں کہا۔ ''ہاں تو نکالو ہا ہم بکل کو یہ میں اس نیکی کے صلے میں اندر کروا دے گی ، بتا دے گی سب کو پیہ کارنامہ بلکہ کارخیرہم دونوں نے انجام دیا تو وہ لوگ کیا ہمیں یو ہی چھوڑ دیں گے ہم سے دسمنی تہیں نکالیں گے وہ امجد صاحب '' کنزی کے یاس ہر بات کا بڑا کرارہ جواب تھا، فرحت کے یاس اس کی کسی بات کا جواب مبیس تھا سوائے آنسوؤں کے جودہ مسلسل بری فیاضی سےلٹارہی

الله ک فتم میں کسی کونہیں بتاؤں گی، پلیز مجھے معاف کر دو اور میری ہیلی کرو ورنہ میں خودکشی کرلوں گی۔" فرحت نے روتے ہوئے مجی کہے میں کہاتو گنزی نے اسے مزید غصے سے کھورا تھا اور پھرا جالا کے متفکر چیرے کو دیکھ کر

''لواورسنو، اس لڑکی سے سی اچھی بات یا

حرکت کی امید بھی نہیں ہے۔'' ''اچھا بس، بہت بول لیا تم ، ہم فرحت کو اس مصیبت سے باہر نکالیں کے انشاء اللہ، جوہم يہلے سے سو سے ہوئے تھے تم بلاوجہ اس ير برس ربی ہو۔ ' اجالا نے اسے دیکھتے ہوئے سبیمی انداز میں کہا۔

''ارے تو کیااہے بیاحیاس بھی نہ دلاؤں کہاس نے جو برا کیا تھا وہ آج اس کے آگے آیا ہ، انسان برا کر کے سب سے پچ سکتا ہے لیکن رب ہے نہیں چے سکتا۔'' کنزی ناراض کہنج میں

انسان کے ہاتھ میں ہیں ہے ہیں یہ بات ہمیں یا د رسی جاہے۔" اجالانے سنجدی سے کہتے ہوئے فرحت کے شانے پر ہاتھ رکھا تھا، کویا اسے اپنے تعاون كايفتين دلايا نتفابه

اور پھرالیں پی ساگر حسین صدیقی نے امجد کو اس کے دوست کے کھر سے گرفار کرکے تھانے میں ڈرائنگ روم کی وہ سیر کروائی کہاس نے ندصرف اینے سارے جرم قبول کر لئے بلکہ جوثبوت بلیک میلنگ کے چھیا رکھے تھے وہ بھی البیں فراہم کر دیتے، اس کے ہوشل کے کمرے سےاس کالیب ٹاپ اوراس سے متعلق ڈیٹا وغیرہ سب این قض میں کرکے امجد کو یو نیورش سے بلیک لسٹ کروا دیا تھا، وہ کم از کم اس شہر میں تو کسی یو نیورسی میں داخلہ مہیں لے سکتا تھا، اس کے والدين كوبلوايا كيا جو دوسر عشهر مين رہتے تھے اور امجد کو بو نیورس میں بڑھنے کے لئے بھیجا تھا، اس کے کرتوت جان کر وہ شرم سے یاتی یاتی ہو گئے تھے،روتے ہوئے اسے چھوڑ دینے کی فریاد کرتے رہے ،امجد نے بھی جب کمبی سزا کا سنا تو الیں بی سا گر حسین کے یاؤں میں گر کررونے لگا معافيان ما تكفيلاً-

' تم نے جو جرم کیا ہے وہ اتنا گھناؤنا ہے كداكر ميرابس علي في مهين چوراب يرالنا لئكا دوں اورلوكوں سے كہوں كہمہيں چفر ماريں، بے شرم آ دمی لوگوں کی بہنوں بیٹیوں کی عزاقوں سے کھیلتے ہوائبیں بلیک میل کر کے برباد کرتے ہو اور مجھ سے معاتی مانگ رہے ہو، تہماری سزامیں کمی ہوستی ہے لیکن معانی تہیں اور یاد رکھنا سزا یوری ہونے کے بعد اگر اس شہر کا رخ جس گولی مار دوں گا منتمجھے، جیل میں اچھے سلوک اور ا خلاق کا مظاہرہ کرو گے تو سز ایم ہوسکتی ہے ور نہ

تھے تو شبنم پیرزا دہ نے ان کی ساعتوں پر جیرت ناک بم کچوڑا تھا، وہ دونوں باپ بیٹا ایک دوسرے کو جیرت سے دیکھ رہے تھے، وہ اس کی اس كايا يلث جيران تصر

''ڈیڈی! آپ نے بھی وہی سنا ہے جو میں نے ساہے؟'' سعدان پیرزادہ نے فیضان پیر

زادہ کود ملصے ہوئے یو چھا۔

''بیٹا! سنا تو میں بھی وہی ہے مگرہم کیوں جا رہے ہیں پروفیسر صاحب کے گھر مطبنم بیگم، وضاحت کریں گی آپ تا کہ ہم اس کے مطابق اپنی تیاری کرعیس۔'' فیضان پیرزادہ نے اس کی بانت کا جواب دیتے ہوئے شبنم پیرزادہ کومخاطب كركے سوال كيا تھا۔

" كيوب سينے كى شادى نہيں كرنى كيا؟ رشته ما تکنے ہیں جا میں گے پروفیسر صاحب کے کھر؟ اجالا کو اینے بیٹے کی دلہن کیا خوابوں میں ہی بنانے کا ارادہ ہے کیا؟" سنبنم بیٹم کا جواب پہلے سے زیادہ دھا کہ خیز تھا دونوں کے چہرے جیرت

کے بعد خوتی ومسرت سے کھل اٹھے تھے۔ ''نہیں بیکم آپ ساتھ دیں تو ہم حقیقت میں بیمعرکہ سرانجام دے لیں گے بس آپ کے ہاں کرنے کی دہر ہے۔'' فیضان پیرزادہ خوش ہو

"میری طرف علی ال ہے اب اجالا کے کھر والوں کی اور اوال کی ہاں کروائے ہمنے ان کے گھر جانا ہے کہ مارا بیٹا بھی تین بار ہاں اور قبول ہے کہ مستنم پیر زادہ نے مسکراتے ہوئے ۔ کرویے میں درآ ۔ مسرور ہوکر ہوئے۔

"بیٹا تو کب سے قبول کیے بیٹھا ہے کیکن پروفیسرصاحب کواطلاع تو کر دیں کہ ہم لوگ ان

بقرتوزتے رہنا بیمال بیٹے کروس پندرہ سال۔ ایس بی سا کر حسین صدیقی نے گرجدار آواز میں اسے کھورتے ہوئے لتا ڑا تھا، وہ خوف سے لرزر ہا تھا،رور ہاتھا،اس کے ماں باپ کوانہوں نے سمجھا بجها کر واپس بھیج دیا تھا، وہ بھی سمجھ گئے تھے کہ عزت کے مجرم کومعانی نہیں ملتی اسے اپنے گناہ کی سزا بھکتنا ہو گی ،اکیس پی ساگر حسین صدیقی نے اینے ذالی اور قانونی دونوں طرح کے اختیارات استتعال كرتے ہوئے امجد كاكيس عدالت ميں پیش کیا اور اسے سات سال قید بامشقت کی سز ا دلوا کرجیل بھجوا دیا وہ بھی ایسے بیرک میں جہاں اسے دین اور قرآن ، نماز کی تعلیم و تدریس دیے والے چندقد بول کے ساتھ اپنی قید کی معیاد کا شا تھی،ایس پی ساگر حسین صدیقی کو پورایقین تھا کہ امجدیہاں رہ کراینے کالے اعمال پر گناہوں يرشرمسار هو گااورايك احيمااور نياانسان ،مسلمان بن كريابر نظركا-

بیک چغتانی اورنصرت بیک کی رکی ہوئی سائسیں بحال ہوئیں، تینوں نے شکرانے کے نوافل ادا کیے، اچالا اور اس کے سب کھر والوں سے معافی مجمی ما نکی کنزی اور اجالا کاشکریه بھی ادا کیا،عیر النعطري يميل اثبين اتن بوي خوشي ملي هي كهوزت **ک کی کرورات بھی دے گئی می اوران تیوں کی** نيون آهيون اور داول يركلي شك، نفرت، حدد، ملن ساز شول کی سابی بھی جیٹ گئی تھی ، دھل گئی

"ہم آج جنائی کے کھر جارے آپ دوٹوں تیارر ہے گا۔ منتلح جب سعدان پیر زاده اور فیضان پیر زادہ اینے اینے آئس کے لئے گھر سے نکل رہے

ماهنامه هيئاً | 92 | جولاني2016

ر آرہے ہیں۔" کی مولی دنی محبت جاگ آئی ہے۔"

'' تھیک کہا ہٹے، میں واقعی سوئی ہوئی عورت تھی،شوہر کی محبتوں اور عنایتوں سے اپنی ذے داریوں اور فرائض ہے آتکھیں بند کیے رہی اشخے سالوں تک،اب احساس زیاں اوراحساس ندامت کے ساتھ باقی کی زندگی تو تہیں جی علی نا ،سوچا كهاين غلطيول كا اعتراف كرلول ، معافي ما نگ کوں ، اس ماہ مقدس میں تو خدا بھی معانب کردیتا ہے تو مجازی خدا کیوں ہیں معاف کرے گا جو آج تک میرے غلط روبوں اور غیر ذمہ داریوں کو جھیلتا آیا ہے اور وہ کہتے ہیں نا کہ جب جا کو بھی سورا، تو اس لئے میں نے خود کو کھر کی ذمہ داریاں سنجالنے اور آپ سب کا دل سے خیال رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، این جی او چھوڑ رہی مول میں آپ سب کو دل سے اپنانے کے لئے كيونكه ميري أصل شناخت خوشي ادرييجيان توميرا شوہرادرمیرے بچے ہیں ،میرا گھرے نا۔''شینم بیک نے سعدان کی بات س کرفندرے ندامت بھرے کہجے میں جھیلتی آواز میں کہا تو فیضان پیر زادہ جرت کے سمندر میں غوطے لگاتے ہوئے

صوفے بردھم سے آبیٹھے۔ ''شبنم بیکم! کمزور دل کا آدی ہوں میں

عمر بھی لگ جائے۔'' ''ادہ خیر، سعد بیٹا! ڈاکٹر کو بلوالو، مجھے اس کے گھر آرہے ہیں۔''
د' فون تو میں نے کر دیا تھاکل۔''شبنم پیر
زادہ نے ایک اور دھا کہ کیا،ان دونوں نے پہلے
ایک دوسرے کودیکھا پھران کو۔
''ان کا نمبر کہاں سے حاصل کیا؟'' فیضان
پیرزادہ کا سوال بجا تھا۔
''آپ کے بیل فون سے۔''
''آپ کے بیل فون سے۔''
اورشوخی سے بولے۔
اورشوخی سے بولے۔
اورشوخی سے بولے۔
''تو آپ ہمارے موبائل کو بھی چیک کرتی

''سارے ہینڈسم مردوں کی بیویاں اپنے شوہروں کے بیل فون چیک کرتی ہیں کہ کہیں وہ گھر سے ہاہر کی حسینہ کے چکر میں تو نہیں پڑے ہوئے۔''شہم پیرزادہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ''ہاہا ہم تو آج تک ایک حسینہ کے چکر سے ہی ہاہر نہ نکل سکے دوسری تیسری کا چکر تو ہیت دور کی ہات ہے۔'' فیضان پیرزادہ نے ہنس کرکہا تو سعدان پیرزادہ کو بھی ہیں آگئی۔ کرکہا تو سعدان پیرزادہ کو بھی ہیں آگئی۔

''آہم ڈیڈی! بیروز ہاتو نہیں۔ صبح صبح ممی صبح صبح آپ سے اظہار الفت کر رہی میں انہوں نے آپ کو کسی کے ساتھ واقعی چکر چلاتے ہوئے تو نہیں دیکھ لیاجس کی وجہ سے ان

# یہشمار رپاک وسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

# پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

## Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیس بُگپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئېک پر رابطه کریں۔۔۔ ہمیں فیس بک بر لائج

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے امیج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



ہوئے اطوار کے نیک نیت اور رحم دل انسان ہیں، انہوں نے اس کو پیند کیا مکر اس سے ملاقات کے دوران اپنی پینیر بدکی اور شادی کی خواہش کا ذکر کیا نہ ہی اس پر کسی طور ظاہر ہونے دیا کہ وہ اسے جاہتے ہیں ان یہ مہذب اور شریفانہ طرز عمل ہی اسے ان سے محبت کرنے پر مائل کر گیا کہ وہ ایسے جاہ کر اینے والدین کے ہمراہ اس کا رشتہ ما تکنے آئے بیٹنے وہ اس رشتے ہے خوش ہبیں بہت زیا دہ خوش تھی اور سعدان پیر زادہ بیرشتہ طے ہونے پرایسے خوش تھا جیسے اسے قارون كاخزانهل كيا هو مفت اقليم كى دولت ماتهمآ من ہواس سے نکاح نامے پر دستھط سے دوری کے بیرجار دن گزار نا محال ہور ہے تھے مگر وہ خوشی خوشی تیاری کر رہا تھا اپنی من جاہی دہن کو عید مبارک اور نکاح مبارک کہنے کی تیاری۔

عيد كا دن بھي اپني تمام تر رونفوں ، بركتوں اور خوشیوں کے نذرانے لے کرآ گیا تھا، نمازعید کے بعد مساجد میں کھروں میں کلیوں بازاروں میں خوب رونق ہلچل اور گہا تہمی ہو گئی تھی،عید مبارك كي خوشي مين دُولي آوازين، خير مبارك كے جوالي مسكراتے جملے، جبكتے كھيلتے منت عيدى ما تکتے بچے ،مہندی کی مہکار، چوڑ بوں کی جھنکار ہر طرف عجب سال باندھے ہوئے تھے۔

' دعظیم ہاؤس'' بھی بہت خوبصورتی سے سجا ہوا تھا جہاں جو نیک دل انسان ایک دو<u>ہے</u> کو نکاح کے مقدس بندھن میں قبول کر رہے تھے، اجالا کے نکاح نامے پر اقراری دستخط کیا ہوئے سعدان پیرزاده کواین نیکی کا اجراورعید کاتحفه مل گیا تھا،سفید کرتا شلوار میں وہ بہت وجیہہ بہت اسارٹ لگ رہا تھا اور اس کی طرف سے بھیج گئے تكاح كے لائيك ينك ويرائنزعروى جوڑے ميں میچنگ چوڑیوں، مجروں دکش میک اب اور

کی ضرورت پڑھتی ہے کسی بھی وقت۔'' فیضان پیرزادہ ہنس کر بولے۔ '' ڈیڈی! آپ کی ڈاکٹر آپ کول گئی ہیں اب آپ کوئسی اور ڈاکٹر کو بلوانے کی ضرورت. ہیں ہے، در آید درست آید۔''سعدان پیرزادہ نے مسکراتے ہوئے ان کے شانوں پر پیھیے ہے آ کر ہاتھ رکھ کر کہا تو سنبنم بیگ نظریں جھکا کر شرملے بن سے مسكراديں۔

''لَعِنَى مِجْصِ بِهِي عَيْدِ كِالْتَحْدُ لِ كَيا۔'' فيضانِ پير زادہ نے جاہت مجری نظروں سے اپنی اولین محبت شبنم كوديكها تقابه

'' بنی ہاں آپ کو بہت بہت مبارک ہوڈیڈ<sup>،</sup> اب مجھے میرا عید کا تحنہ دلانے کی تیاری سیجئے دونوں '' سعدان پیرزادہ نے ہس کر کہا تو وہ دونوں بھی خوشد لی سے بنس بڑے۔ \*\*\*

اس سہانی صبح کی شام بھی بہت شادمانی ہے بھر پور رہی، فیضان پیر زادہ، شبنم پیر زادہ، سعدانِ پیرزادہ (وعظیم ہاؤس کے مہمان ہے، رشتے کی بات کی کئی جو بہت خوشد لی سے منظور کر لی تن اور عید کے دن اجالا اور سعدان پیرزادہ کا نكاح مط كرديا كيا، دونول كفرانول مين خوشيول كے شاديانے بجنے لكے جار دن ميں نكاح كى تیاری بھی ہو گئ اور سعدان کے بھائی بھا بھی، بہن بہنوئی ان کے بیے بھی اس تقریب نکاح

میں شریک ہونے کے لئے جمع ہو گئے تھے۔ ا جالا کے دل میں سعدان پیرزادہ کی محبت د بے یاؤں آ بیٹھی تھی، ہلی ہلی سر کوشیاں کرتی اس کے دل کو گدگداتی چرے یر دھنگ کے ساتوں رنگ بھراتی اس کے حسن کو جار جا ندلگاتی جار ہی تھی ،ا جالا کوسب سے زیا دہ خوشی اس بات كى تقى كەسعدان پېرزادەمضبوط كردار اورسلجھے

مامنامه هنا 94 جولانی2016

"اجالا إب آپ كى بينى بين بھابھى، آپ جب جابیں البیں این ساتھ لے جاستی ہیں، بس الله تعالی ہے یہی دعاہے کہوہ ہمارے بچوں كوسدا خوش آباد ركھے" پروفيسر عظيم بيك چغنائی نے دل سے کہاتو سب بولے۔

''اللہ کے نصلے انسان کے نصلے سے کہیں زیادہ بہتر ہوا کرتے ہیں، اچھے لوگوں کو اچھے لو گوب کاسٹی ، ساتھی بنا دیتا ہے وہ ہم جیسوں کی ساز شیں این موت آپ مرجالی ہیں، حق می تو صرف الله ب نا، پھر بھلا اس کے سامنے مارا مرو فریب اور جھوٹ کیے کامیاب ہوسکتا ہے، ہم اگر کسی کو خاطر میں نہیں لائیں کے تو وہ بھی ہمیں خاطر میں نہیں لائے گا، ہم سی کو اس کی حیثیت کی وجہ سے جلن اور حسد کی آگ میں جل كر برباد كرنا جابيل كے تو وہ بھى جميں مارى اوقات یا دولا کررے گا، میں نے سکھ لیا ہے کہ ا كريس زندگي ميس كئي كے ساتھ براكروں كى تو میرے ساتھ اس سے کہیں زیادہ برا ہوگا، اپنی علطی سدھارنے کے لئے میرا یہی سجھنا کافی ہو گا،الله اجالا كوخوش ركھے" فرحت تعيم بيك نے اجالا ادرسعدان پیرزاده کوایک صونے پر بیٹھے د مکھ کردل میں سوجا۔

دولها دلېن كا نو نوسيشن مور با تھا، فيملي فو نو ز هیچی جارہی تھیں۔

· أ \_ كتي بين خوش فتمتى جوصرف الله ديتا ہے، بندہ چھیننا بھی جا ہے تو چھین نہیں سکتا، اللہ کی مرضی کے آگے ہاری مرضی دھری کی دھری رہ کئی،اجالا نیک سیرت تھی لہذاا ہے اس کی نیلی کا پھل مل گیا۔"نفرت بیک نے دل میں سوجا۔ ووعظیم نے جو کہا تھا کر دکھایا، سیجے اور صاف دل کے لوگوں کی راہیں تو اللہ خود کھولتا

جیولری میں دلہن بنی اجالا ، سعدان پیر زادہ کے دل وروح میں اجالا بلھیرتی جا رہی تھی، اے تو ساری کا ئنات کی دولت و محبت مل کئی تھی۔ ''عید کاتحفہ بہت بہت مبارک ہو بیٹے۔'' فیضان پیرزادہ نے سعدان پیرزادہ کوخوشی سے

منظے لگا کرکہا۔ · · تھینک یو ڈیڈی ، تھینک یوسو مچے۔'' وہ ان کی کردن پر بوسہ دے کر خوشد کی اور تشکر سے

بولا۔ "عظیم بھائی! عیر الفطر کے دن ہمائی بچوں کا نکاح ہوا ہے اور عید الانتی کے جاندہم اپنی بہو کو رخصتِ کروا کر لے جائیں عے ۔ الث بیک نے مراتے ہوئے پروفیسرعظیم بیک چغتائی کومخاطب کر کے کہا تو سعدان پیرزادہ نے سرگوشی کی۔ ''ممی!ابھی کیوں نہیں؟''

'' بیٹے! صبر کا کھل میٹھا ہوتا ہے۔'' فیضان پر زادہ نے اس کے کدھے یہ ہاتھ رکھ کر متكراتے ہوئے آ ہمتكى ہے كہا توسينم بيك اسے

د يکھتے ہوئے مسكرا كرفور أبوليں\_ ''بالكل سيح بسيكھوا ہے ڈیڈی سے کچھ۔'' ''ا تنالمباصر تہیں کروں گامیں۔'' وہ حجے ٹ سے بولا تو وہ دونوں ہنس پڑے، سب دہمن اور

دولها کوتخا نُف اورمبارک باد دے رہے تھے، تھیم بیک چغتائی نے صرف قریبی رشتے داروں کو مدعو کیا تھا اوران میں ان کے بڑے بھائی تعیم بیک چغانی، نفرت بیک، فرحت بیک این کے کھر کے دیگر افراد اور کنزی کی فیملی موجود تھی، کنزی جھی اجالا کے نکاح سے بہت خوش تھی، سعدان پیر زادہ اے اجالا کے بہترین انتخاب لگا، اس نے دل ہی دل میں اجالا کی ڈھیروں خوشیوں کی

مامنات هنا (95) جولاني2016

دعائیں مانگی تھیں۔

شوخ کیج میں بولا۔ ''نی الحال تو آپ اپنے ہاتھوں سے كهايخ ـ "وه بمت كربولي-"اچھاجی، ارے ہاتھ سے یاد آیا ہارے

ایس آپ کے لئے کھے ہے۔ " یہ کہتے ہوئے سعدان پیرزادہ نے ایے اطالش کرتے کی جيب ميں ہاتھ ڈالااور سيا جملی حچو تي سی ڈبيہ نکال کرکھولی،اس میں ہیرے کی بہت تقیس اور نا زک سى انگوشى جكمگارى كھى۔

یہے آپ کا نکاح کا تجفہ، میں پہنا سکتا ہوں۔"سعدان پیرزادہ نے انگوشی اسپے دکھاتے ہوئے اجازت جاہی تھی، اجالا شرماتی، جھجکتی پھر دهرے سے بایاں ہاتھ آ کے کر دیا، سعدان پیر زادہ نے اس کے کول سے نازک ہاتھ کو اسے مضبوط ہاتھ میں پکڑا اور انگوشی اس کی انگلی میں

يہنادي۔ ' بیے آپ کا عید کا تحفہ اور بیے نکاح کا تخفیہ'' سعدان پیرزادہ نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور وائیك گولد كا خوبصورت اور دبیره زیب ڈیزائن والا برسیلٹ اجالا کی نازک کلائی کی زينت بناديا\_

"يندآيا آڀکو؟"

"جی بہت خوبصورت ہے بہت شکر ا جالا نے دل سے اس کے دیتے ہوئے محفول کی

''نواب مجھے بھی دیجئے'' وہ اس کے حسن مبیج چہرے کو پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے سکراتے ہوئے بولا۔

"كيا؟" اجالانے تحيرے نگابيں اٹھا كر اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھا تھا اور سعدان پیرزا ده کوان آتھوں کی خوبصور تی اور گہرائی میں ا پنا آپ ڈو بتا ہوامحسوس ہوا تھا۔

ہے، میں لیسی فرعونیت اور جاہلیت کا مظاہرہ کررہا تھا، میراغروراس نے میری ہی بٹی کے ذریعے توڑ ڈالا،اللہ تعالی میری سیجی کو ہمیشہ خوش رکھے اسے کوئی دکھ نہ کے اور مجھے معاف کر دے

الله \_' ' تعیم بیک چغتائی نے دل میں کہا۔ اجالا اورسعدان پیرزادہ کے گھر والے بھی بہت زیادہ خوش دکھائی دے رہے تھے، کھاٹا لگا تو سب کھانے کے لئے ڈائنگ ہال میں چلے گئے، ا جالا اور سعدان پیرزادہ کے لئے کھانا الگ ہے،

ان کے سامنے تیبل پر لگا دیا گیا۔ '' دولہا بھائی! نکاح کے نور أبعد آپ کواین رلہن کے ساتھ کنچ کرنے کا موقع مل رہا ہے بنم اللہ سیجئے اور نکاح بہت بہت مباریک ہوآپ کو۔'' کنزی جو بہت خوش نظر آ رہی تھی، سعدان پیر

زاده كود يكيت موئے شوخ كہے ميں بولى-''بہت بہت شکریہ سال صاحبہ! آپ بھی بيضي مارے ساتھ كھانا كھائے۔ ' وہ خوشكواراور

مهذب لهج میں بولا۔

ورنہیں بھی مجھے کہاب میں ہڑی بننے کا كوئى شوق نہيں ہے آپ كى كہلى عيد ہے اپنى دلهن کے ساتھ انجوائے کینجئے۔'' کنزی شوخ وشریر لہج میں کہتی ہوئی وہاں سے چلی گئی وہ اس کی باتوں سے مخطوظ ہوتے ہوئے ہنس پڑا۔

''بہت اچھی ہیں آپ کی دوست اور کزن ۔'' سعدان پیرزادہ نے الوہی حسن کی ملکہ اجالا کود کیھتے ہوئے کہا۔

''جی۔'' وہ شرمگیں مسکراہٹ کے ساتھ

بولی۔ ''کین آپ سے کم۔''وہ بولا۔ ''ماسکین آپ سے کم۔'' ''آپ کھانا شروغ کیجئے'' وہ بات بدل

گئی۔ '' آپ اپنے ہاتھوں سے کھلا دیجئے۔'' وہ

ماهنامه هنأ (86 جولاني2016

حرکت پر خوشد لی سے بنس پڑے بعید بھی ان ک خوشیوں میں شریک ہوئی مسکرار ہی تھی۔

公公公



''میں ہوں نال ، آپ کاعید کا تخذاس <u>۔</u> اچھاتھنہ بھی کوئی اور ہوسکتا ہے آپ کے لئے؟" اجالا نے مسراتے ہوئے شوخ کہے میں برے فخر و مان سے کہا تو وہ اس کی شوخی اور حاضر جوالی پر بےساختہ ہس پڑا۔

"عيد كاتحفه" ومسكرات موع بولا

"جنہیں آپ میرے لئے صرف عید کا تخذ بی نہیں ہیں بلکہ زندگی بھر کا تحفہ ہیں اور اس سے زیادہ حسین قیمتی اور انمول تحفہ میرے لئے کوئی ہو ہی تہیں سکتا کیونکہ آپ میرا پیار ہیں اور پیار قسمت والول كو ملا كرتا ہے ميں عيد كے دن كو اسيخ الله كى اس مهرباني يراس كاجتنا بهى شكر ادا كرول وه كم ہے۔" سعدان پير زاده نے اس كو و مکھتے ہوئے دل سے خوش سے کہا۔

" بيں بھی۔ " وہ مرهم شهد آگیں کہے میں

بولی۔ ''چی۔''وہ خوش ہوگیا۔ سیکھ

"جی" اجالا کے میطرنی جواب نے سعدان پیرزادہ کے دل وروح میں خوشی کی لہر دوڑا دی، بیاحساس ہی اس کے لئے بہت فرحت بخش تھا کہ اجالا بھی اس سے پیار کرتی ہے وہ اپنی خوشی بیان کرنے سے قاصر تھا، اس نے اس کے اظہار شکر کے طور پر میبل پر سے لواز مات میں سے شیر خورمہ ایک بیالی میں نکالا اور چے جر کر اجالا کے منہ کی طرف بڑھا دیا۔

'' ٹھنڈی میتھی محبت بھری عید مبارک اجالا

سعدان۔ " آپ کوبھی عیدمبارک ہو۔" پیے کہہ کراس نے شرخورمداس کے ہاتھ سے کھایا تو کنزی نے ان كابيخوبصورت لمحداي كيمرے كى آنكھ ميں محفوظ کرلیا اور شوخی سے بولی۔

''عید مبارک'' وہ دونوں کنزی کی اس

ماهنامه حنا (97) جولاس2016



سیتی بر شوخ دھن بجاتے ہوئے وہ خاصی

تر تک میں تھا، تنقیدی نظروں سے اپنا جائزہ لے كراس نے پر فيوم سے كويا خودكونہلايا اورجيسے بى مڑا دروازے میں پہتہیں کب سے کھڑی میتا پر نظر پڑی،وہ دانت نہیں کررہ گیا۔ '''کھل پیری۔'' اس کے منہ سے۔

ساختة نكلا\_

''تم خود کیا ہو کا لے بھوت؟'' وہ کون ساتم تھی، ترنت جواب دے کرحساب برابر کیا۔ · خير صبح صبح تمهارا سر ابه بوتها ديكھنے كا مجھے كوئى شوق مبيں ہے؛ خالد امال نے بلايا ہے كه ناشتہ تیار ہے وہ تھولس کر جاؤ، ورنہ سارا دن ر بیثان رہیں گی کہ ہائے میرے بچے نے پیتہ مہیں کچھ کھایا یانہیں، یہ نہیں پیتے کہ لاڈ لے کو کھانے پینے سے لے کر ہرسم کی عیاثی کے اساب میسر ہیں۔''اس کی بات سن کروہ قبقہہ لگا

" تو تمهیں کا ہے کی تکایف ہے، کم جلا کرو، ورنہ جل جل کر مرتم نے جانا ہے اور میری امای میری جان کوآ جا نیں گئے کہان کی پیاری بھانجی ميرى وجه ہے چل بتى۔"

بے فکر رہو، تمہارے ہوتے ہوئے <u>ج</u>ھے کچھنہیں ہوسکتا، جا ئیں گے تو عدم کوبھی ساتھ ہی جائیں گے آخر کو دشمنی بھانے کے بھی مجھا صول ہوتے ہیں۔"

''ہونہہ تمہارے منیہ میں خاک، شکل تو تمہاری ویسے ہی بری ہے مگر بات تو انسان منہ ہے اچھی ہی نکال لیتا ہے۔'' یوعان کوحسرت ہی رہی تھی کہ وہ بھی بار مان جائے۔

''اے میتا! تمہیں اسے بلانے کو بھیجا تھا گر تم یہاں آ کر چو پیں لڑائے لکیں ، کتنی بار کہا ہے وہ اگر فضول بک رہا ہے تو تم ہی جیب ہوجایا کرو،

مكبل نياول



"کون میں ...." پراٹھے کے ساتھ مزے ہے آملیٹ کھانا یوعان چونکا۔ "اسے دریر ہو جائے گی اماں جانے دیں، پھر مجھے بھی جلدی پہنچنا ہے۔'' میتا کا دل ہی جل

میں بھی مری نہیں جارہی تمہارے ساتھ جانے کے لئے نہ ہی روزتم بمجھے چھوڑ کر آتے ہو، چلتی ہوں خالہ، اللہ حافظ۔' بتن فن کرتی وہ چا در یہن کر برس اٹھا کر باہر نکل آئی ، نجانے کہاں ہے گرم گرم آنسو پھسل پھسل کر چہرے پر آنے لگے جنہیں وہ بے دردی سے رکوئی وہ آگے بوھتی

ں بارخود کوسمجھاتی تھی کہاس کی کسی بات کودل سے نہیں لگائے گی مگر دل کم بخت ایبا ضد یراڑا تھا پہلے اسے دیکھنے کو ہات کرنے کو مجل مجل جاتا پھر مند کی کھانے پر پہروں کڑھتا بھی رہتا۔ 公公公

'' کوئی یوعان صاحب آئے ہیں صاحب! کہتے ہیں آپ کے بھتیج ہوتے ہیں آپ سے مانا حاج ہیں۔'' سلطان صاحب اپنی بیوی اور بٹی کے ہمراہ ناشتے کی تیبل پرموجود تھے جب ملازم نے آئیں آکر بتایا۔

"میں نے مہیں ہزار بار کہا ہے این ان غریب رشتہ داروں کو کچھ دے دلا کر باہر سے ہی رخصت کر دیا کرومگرتمهیں سمجھ ہی نہیں آتی ، اِب نیار کا۔'' انہوں نے اس کا نام سوچنے کی کوشش

''ہونہہ جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں اور نام دیکھوجیسے شہنشاہ کی اولا دہو، تیسری دفعہ آ رہا ہے تمہارے پاس، پہلی بار ہی ہری جھنڈی دکھا دیتے تو پھر نہیں آنا تھا اس نے۔''غصے میں انہوں نے ناشته ادهورا حچوڑ دیا ، جبکه ان کی بیٹی ماں باپ کی

مگر نه جی اس گھر میں ہروفت جنگ کاطبل ہی نج رہا ہوتا ہے۔'' خالہ امال اپنا بھاری بھر کم وجود سنىجالتى آئىس اور دونوں كولتا ژۇالا \_ ''اماں میں کب کچھ کہتا ہوں یہی میرے مند لگتی ہے، ہزار ہار کہا ہے جب میں کام کے لئے نکل رہا ہوں تو کالی بلی کی طرح آ کرراستہ نہ کا ٹا

كرے تاريخ كواہ ہے كہ جاتے جاتے جب

جِب اس نے رکاوٹ ڈالی میرے کئی بنتے کام گر گئے۔''یوعان نے مبالغہ کی حد کر دی۔ ''ہاں بڑے پرکس جارمنگ ہو جو میں ہر وفت تمہارے آگے پیچھے پھرتی ہوں، اب آئیں تمہارے مہمان دیکھیا جائے کی بجائے کیے

جوتوں سے تواضع کرتی ہوں، میتا ذرا جائے تو بنا دوپلیز \_''اس کیفل ا تارکر کہتی وہ غصے میں یاؤں ''حد کرتے ہوتے یوعان، بھی تو بخش دیا

کرو بیچاری کو سیجے تو کہدرہی ہے وہ سکول سے آئے تھے بعد بھی گئی رہتی ہے، جانے سے پہلے سارا پھیلا واسمیٹ کر جاتی ہے مگر تمہیں تو اس ہے خدا واسطے کا بیر ہے، اب آگر ناشتہ کرلومیں میتا کو دیکھوں، بھوکے پیٹ ہی نہ چکی جائے سکول'' خالہ نے اسے لٹاڑا تو کندھے ایکا کر ان کے پیچھے ہولیا ،مگر وہ دستر خوان پرسوچا ہوا منہ کئے خاموش سے جائے پینے میں مصروف بھی۔ ''خالی پیٹ جائے جہیں پیتے میتا، کتنی بار کہا ہے مگرتم سنوتب باں۔'' خالہ ننے ٹو کا تو وہ کپ ر کھ کراٹھ کھڑی ہوئی۔

" بس خاله! دل نہیں کرر ہا ناشتے کو، سکول میں کینٹین سے لے کر پچھ کھالوں گی۔'' ''احیما رکو دو منٹ بیہ بوعان ناشتے ہے فارغ ہو جائے تو حمہیں چھوڑتا ہوا شہر کے لئے نكل جائے گا۔"

ہے؟ بہرحال میرے پاس میں آپشن ہے، اب تمہاری مرضی ۔'' وہ حسب معمول حاوی ہو جانے والے انداز میں بولیں ،سلطان صاحب نے بھی تائيراً سر ہلايا اور ملازم كوآواز دى اور اسے بلا لانے کو کہا۔

''اللہ خیر کرے، آج یوعان کو بہت دریہ ہو گئی، میتا! ذرافون کرکے پیت**ہ تو کر**دو بیٹا؟'' " كہاں ہونا ہے اس نے؟ شہر ميں نوكرى کے لئے جوتیاں چٹخا تا پھر رہا ہو گا جیسے شہر میں ارے میں کوئی نوکری لئے اس کا منتظر ہوگا۔ کڑھتے ہوئے اس نے اپنے موبائل سے اس کا نمبر ملایا، مگر دوسری جانب سے کاٹ دیا گیا، دوسری بارجھی ایسا ہی ہوا۔

''خالہ کال بار بار بزی کررہا ہے آپ کا سپوت، یا تو رائے میں ہے یا پھر لہیں مصروف ہے جہاں کال مبیں اٹینڈ کرنا جاہ رہا۔''اس کے بنانے پر خالہ امال سلمندی سے اٹھ کر این كمرے كى جانب برو ھ كئيں۔

"ایک جگہ جاب ملنے کے جانسسر ہیں، تھوڑ الیٹ ہو جاؤں گا،اماں کو بتا دو۔'' چند کمحوں بعد اسے فیکسٹ موصول ہوا، اس نے من وعن آ

کرخالہ کو پیغام سنایا۔ ''حیائے پئیں گی خالہ! میں بنانے جارہی ''

"اے مبیں بے ہم تو پرانے وقتوں کے لوگ ہیں کسی ، ملھن کھا کر یلنے پڑھنے والے، ہمیں ہمیں لت ایسی چیزوں کی جو کلیجہ جلاتی ہوں، بلكه تم بھي اتني جائے مت پها كرو، كليجيتو ساڑني ہے شکل بھی خراب کر دہتی ہے۔'' خالہ اماں نے بیٹھے بیٹھے ایک ٹیرا لیکچر ہی جھاڑ دیا جو ہر دوسرے تیسرے دن میتا کی ساعتوں کی نظر ہوتا تھا

بحث ہے لے نیاز نزاکت سے جوں کے سیب لےرہی تھی کہ ماں باپ کی باپ کے غریب رشتہ داروں برلڑائی آئے روز کامعمول تھی۔

''اُوہوشہلا ڈئیر،وہ بچہمیرا بہت قریبی عزیز ہے، میر اِ سگا مجتنیجا ہے، ریڈھا لکھا نوجوان ہے آپ سے صرف اتن ریکوئسٹ ہے کہ مینی میں اس کی چھوتی موتی جاب کے لئے جگہ نکالیں پلیز۔'' مگران کے مصالحت آمیز لیجے کووہ کسی

خاطر میں لائے بغیر بولیں۔ ''ادرتم جانتے ہو تی الحال کمپنی میں کسی نیو ور کر کی کوئی مختجائش نہیں، اس کے باس صرف ایجوکیش ہے، اردو میڈیم کا پڑھا لکھا آپ کا

بھتیجا کسی بھی طور کمپنی کے ورکر کی جاب کے لئے سوٹ ایبل مہیں ہے، نہاس کے ماس سپیکنگ

یا در ہے نہ کوئی کمپیوٹر کورس نیے ہی ایکنپیر نیس، نی الحال اسے ٹال دیں اگر کوئی ویکنسی اس کے لیول

کے برابر ہوئی تو بالیں گے۔''

''او کے ممی مایا، میں تکلتی ہوں یو نیورٹی کے لتے لیٹ ہو جاؤں گی۔ مہنی چیئر کھسکا کر کھڑی مونی اور ماں باب کے یاس آ کر دونوں کے گال ہے گال ملا کر پیار کیا۔

· 'اولیس!'' احا تک ہی سزشہلا سلطان کی آنکھیں چک انھیں۔

'منی کے ڈرائیور کا ایا ئمنٹ تو ہونا ہے ایک دو دن میں، اس لڑ کے کو کیوں نہیں رکھ لیتے ہو، ویسے بھی ان لوگوں کو اپنی او قات میں ہی رکھنا

"كيا مطلب! ماسرزكيا مواب اس يج نے اور میرے پاس جاب کے لئے آیا ہے اور میں اسے کہوڈ رائیور کی سیٹ خالی ہے۔" ''ہاں تو پی ایچ ڈی لوگ سو کوں پر مارے

مارے پھر رہے ہیں، ایک ماسٹرزگی ویلیو ہی کیا

ماهنامه حينا الآلال جولانس2016

باؤں مارنے شروع کر دیتے، اس سلسلے میں وہ زبیر کے باس بھی گیا۔

''نو گری کے لئے تو لو پانچ سال مزید پھرتا رہے تب بھی نہیں مل سکتی جیسی تو چاہتا ہے، ہاں ایک مزدور یا زیادہ سے زیادہ ایک کلرک کی نوکری کچھے میں اپنی کمپنی میں دے سکتا ہوں۔'' زبیر نے اسے بتایا تھا، ہر حالات سے تنگ نو جوان کی طرح وہ بھی نوکری کرکے اپنے خیالات بدلنا چاہتا تھا، حالانکہ ان کے حالات اگر بہت اچھے شہیں تو بر سے بھی نہیں تھے۔

''ارے امیر بنتا ہے تو نوکری مت ڈھونڈ كونى شارث كث وهوند، شارث كث-" زبير کے آئکھ مار کر کہنے پر وہ چونکا ای نے اسے بتایا كداس نے كيے اپني كمپنى كى مالك كومتاثر كرنے کے لئے کون کون سے گر آ زمایے اور"اسے بھی ی بے دام غلام کی ضرورت تھی ،اسے ایک حکم بجالانے والا،اس کی غلطیوں اور بے راہ روی پر یردہ ڈالنے والا ایک روبوٹ مل گیا اور مجھے دولت'' یہاں دنیا اسی لوا در کچھ دو کے اصولوں پر دنیا کا کاروبارچل رہاہے، دور کیوں جاتا ہے تیرا چیا، و کی میٹرک یاس سلطان جسے تھیک طرح سے بولنا بھی مہیں آتا تھا، صرف جوتے ہی سیدھے کے شہلا بیم کے اور آج لاکھوں کے کاروبار کا ما لگ ہے، ارک اس کی بیٹی کوتو د کھے کیسی حسین، ہاتھ لگاؤ تو میلی ہونے کا ڈر لگتا ہے، ہماری تو کئی بارملا قات ہوچی ہے۔''

''نوکری میں اگر صرف نوکر بننا ہے تو ہیں حاضر ہوں اتنا تو یار کاحق بنتا ہے ناں ، ہاں اگر میرے جیسے ٹھاٹ باٹ رکھنے ہیں تو پھر جاکے چپا کے چرنوں میں بیٹے جا۔''اس روز اور اس کے بعد کی کئی ملا قاتوں میں زبیر اس پر اپنی شخصیت اور لا کچ کے کئی رنگ چڑھا چکا تھا، حالانکہ اسے تو یا د جے وہ آیک کان سے کن کر دوسرے سے نکال دیا کرتی تھی، یوعان اور وہ چائے کے رسیا تھے، بقول یوعان کے میزے تو چائے پیٹرول کا کام دیتی ہے۔

دی ہے۔ ''ہاں ای لئے شکل بھی کچھ کچھالیں ہوتی جارہی ہے۔'' وہ اس کے سانو لے رنگ پر چوٹ کرتے ہوئے کہتی۔

\*\*

میتااس کی خالہ زادتھی اور امال بہا تگ دہل کہتیں کہ میتا جیسی پیاری بچی کو ہی اپنی بہو بہا ئیس گی و مسکرا کر چپ ہور ہتا، بہت چھوٹی سی تھی میتا جب اس کی ماں اور باپ ایک حادثے میں گزر گئے، ایک خالہ اماں کا سگا رشتہ ہی دنیا میں بچاتھا، سواسے اپنی شفقت کے سایہ میں لئے میں ہوئی میتا کو اپنے سنگ لئے چلی آئی تھیں خالو بھلے مانس آ دمی تھے۔

''دیکھا ہوعان کی ماں، تم ہمیشہ سے ایک بٹی کی آرزور تھی تھیں،اللہ نے کیسے تمہاری آرزو بوری کر دی۔''وہ آکٹر میتا سے بیار کرتے ہوئے

تربتے ہوئت گزرنے پر میتا ہی سنجل گئی۔
خالہ اہاں اور خالو سے ہانوس کر دیا، میتا اور پوعان کی ہلکی پھلکی نوک جھونگ تو چلتی ہی تھی اس میں میتا کے لئے بیزاری تب سے آئی جب سے اس کی دوسی زبیر نامی لڑ کے سے ہوئی تھی جو کہ ان کی دوسی زبیر نامی لڑ کے سے ہوئی تھی جو کہ ان زبیر کے ماں باپ تھے نہیں، بچانے پالا تھا،شہر میں کسی ممینی میں ملازم ہوگیا اور بہت جلد لوگوں میں کسی ممینی میں ملازم ہوگیا اور بہت جلد لوگوں میں کی زبانی پنہ چاا کہ اس کمینی کی مالک ایک خاتون میں میں دوں میں کسی میں مورت کی بدولت امیر ہوگیا تھا، تعلیم میں وہ اس عورت کی بدولت امیر ہوگیا تھا، تعلیم میں وہ اس عورت کی بدولت امیر ہوگیا تھا، تعلیم میں کر کے تھا، تعلیم کی دول میں کے باتھ

کامیانی برے حد سرور می ،کو بوعان کی بات نے حیران کر دیا، و ہے بھی اس کے بدلے بدلے انداز وہ کب سے نوٹ کررہی تھی،اس کی زم کرم نگاہوں کا تاثر سردمبری میں بدل گیا تھا، بات . کرنے پر بھاڑ کھانے کو دوڑتا اوراس کابس تہیں چانا تھا کہ کچھ ایسا کرے کہ محوں میں دولت کے و عراس کے قدموں میں آگریں۔ ‹ 'میں اتر انہیں رہی اللہ کاشکرا دا کرتی ہو<sup>ں</sup> ہریل کہاس نے مجھےایسے منصب پر فائز کیا جس يرانبياءكوفائز كياكيا تفايتمهار بامير بنني تك بم بهوكون تونهين مرسكتے جمهين تو شايد سے بھي نہيں پتا کہ خالو کی دکان کا سارا سامان بک گیا ، گھر میں ضررویات زندگی کی دن بدن کمی ہوتی جا رہی ہے، مرحمہیں اس سے کیا سروکار۔ "اس نے أنكهون مين آئي نمي كو بيجھے دھكىلا۔ "تہارا تو موبائل جارج ہو جاتا ہے ہر تین روز بعد، ہم دونوں کچھ بھی کھا نیں یا بھو کے رہیں، تمہارے کئے خالہ روز گوشت کا اہتمام . كرتى بين-" احیان کس پر جنار ہی ہو۔'' وہ بھڑ کا۔

''اجھااجھابس میں بھی ہاتھ پر ہاتھ دھرکر نہیں بیٹھا ہوا، روز ہی خوار ہونے جاتا ہوں اور

'' کچھ دنتم نے بھلا جا ہ لیا ہجارا تو کوئی تیر نہیں مارا، اماں بھی تو تنہیں اتنی سی تھی جب لے آئی تھیں، وہ وفت بھول گئیں، لوٹا دوں گاتمہاری یائی یائی۔ " گورنمنٹ جاب تو اے اب ملی تھی، انی برائیویٹ سکول میں وہ گزشتہ سات آٹھ ماہ ہے بیٹے ھا رہی تھی ، ساری تنخواہ وہ لا کر خالہ کے ہاتھ پر دھردیتی تھی یوعان نے بھڑک کراہے جتا

''میں اورتم الگ نہیں ہیں یوعان!'' دکھ ہے کچھ دیراہے دیکھتے رہنے کے بعدوہ بولی۔

نہیں تھا گراماں بتاتی تھیں کہاس کا تایا سلطان الیی ہی لا کچی فطرت کا تھا،شہر جا کر ملازمت کی پھر کسی امیر عورت سے شادی کر لی تھی، یوعان کے ابا اور اماں ایک بار ہی شہران سے ملنے گئے تھے مگر اس عورت نے ایسا ہتک امیز سلوک کیا تھا سلطان کی موجودگی میں ان کے ساتھ کہ وہ تو یہ کرتے لوٹ آئے تھے، وہ دن اور آج کا دن ان کے دل میں سلطان کے لئے کوئی جگہ نہیں تھی، ماں سلطان درمیان میں آیا تھا ایک بار زمینوں میں ہے اپنا حصہ وصول کرنے ، یوعان کے ابانے صلح صفائی ہے اس کا جتنا حصہ بنتا تھاوہ اس کے حوالے کر دیا تھا جے گاؤں کے زمیندار کے ہاتھ فروخت کرکے وہ چلتا بنا تھا، یوعان کے ابا نے مجى يديات جان لى تھى كەلايچ نے اس كے بھائی کی آ تھوں پر جو پٹی با ندھی تھی اس نے سکے رشتوں کو دھند لا کر دیا تھا، پچھلے سال ابا کی وفات یر اماں نے اطلاع کروائی تھی تایا سلطان کومگر وہ تب ملك سے باہر تھ، زمينوں كا كام ابا خود سنجالتے ساتھ ہی کریانے کی ایک جھوتی س د کان بھی تھی گزر بسر اچھی ہور ہی تھی ، ابا کے گزر جانے کے بعد یوعان کوآئے دال کا بھاؤ کا تھیک پیتہ جا، تھاء اماں ابائے جیسی بھی بری بھلی بسر کی اسے ہے سہوںت 'ہم پہنچائی، میتا میں اس کی نسبت احساس بہت زیادہ تھا ویسے بھی اب وہ ایم کے م ہے ، بے بیم کھی اور نی اید ساتھ سراتھ کر رہی جب آبوز نست کی طرف سے نیچیرز کے لئے سينس المين اس في ايلاني كيا اور ساتھ والے قصبے کے مٰڈل سکول کے لئے منتخب ہوگئی۔ '' ہونہہ یہ بھی بھلا کوئی زندگی ہے، ترس ترس کے زندگی گزارو، او بی لی تمہیں ایک استانی کی نوکری ملی ہے اور اتر االیے رہی ہوجیے کہیں کی وزيراعظم بن گئي هو-'' انهي دنوں جب ميتا ايني



نے کہا تھااور وہ ایک کیجے کی تاخیر کے بعد مان گیا تھا، تایا کی صاحبز ادی اتنہا در ہے کی خوبصورت تو بھی، خود سری اور بگڑے ہوئے انداز و اطوار اضافی خوبیاں تھیں، پہلے روز تو نخر ملی اور موڈی سی تائی کی بیٹی نے اس کی ڈرائیونگ چیک کی تھی۔

''ایک بات اور تم یهاں صرف ایک ڈرائیور ہواس کئے جیسے باتی تمام ملاز مین مجھے میم اور سلطان کو صاحب بلاتے ہیں تم بھی ایسے ہی مخاطب کرو گے، صبح سات بجے تم ڈیوٹی پر حاضر ہو گے، ہاں درمیان میں مجھے بھی تنہاری ضرورت پڑسکتی ہے، مرابیا کم بی ہوگا، پید کھرام رکھو، یو نیقارم وغیرہ کے لئے ،ابتم جاؤ کل سے ڈیوئی پر آجانا۔'اس سے بات کرتے ہوئے ان کا لہجہ ویسا ہی تھا جیسا ایک بگڑی ہوئی رئیس زادی کا این ملازم کے لئے ہوسکتا تھا، کچھ سز سلطان نے بھی اپنے رویے کو جان بوجھ کرسخت رکھا تھا کہ رشتہ داری کے حوالے سے وہ کوئی امید یا توقع ان سے نہ باندھ لے، یوعان سے آج تک کسی نے اس کہتے میں بات جبیں کی تھی سو دل میں خوب غصہ آیا مگر بات کے اختمام پر جب ہاتھ میں بکڑے کرارے نوٹوں پر نظر پڑی تو ان نوٹوں کی خوشبو ساری بےعزتی پر حاوی ہوگئی، خالداس كى بلائيس ليتى نەتھك رہى تھيں جب اس نے آ کر بتایا تھا کہا ہےشہر میں ایک بہت اچھی

نوکری مل گئی ہے۔ '' ذیکھا میتا! میں کہتی تھی محنت بھی رائیگاں نہیں جاتی۔'' خالہ امال نے ایسے فخر سے کہا جیسے ان کے بیٹے نے نہیں انہوں نے خود کوئی کارنامہ سرانجام دیا ہو۔

. ''''''''''فالہ ٹھیک کہا آپ نے اور مبارک ہو حمہیں بھی۔'' بیگانے کہے میں گویا رسم پوری کی ''میں صرف یہ جائی ہوں تم اپنی ذہہ داری محسوں کرو، جاب کیس رہنا عیب نہیں ہے عیب بیس ہوئے عیب بیس ہے عیب بیس ہے عیب بیس ہے خیب سے عیب بیس ہے کہ آپ کم کو کچھ نہ گردانتے ہوئے زیادہ کی خواہش میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہو، یا دولت حاصل کرنے کی بلانگ میں گئے رہو، مخت سے کمانا اور حلال کمانا تو اللہ کو پہند ہے تم خالو کی دکان کو نئے انداز سے سیٹ کرکے چلا سکتے ہو، ایک اچھی اکیڈ کی کا قیام میرا بہت برانا خواب ہے، ہم مل کرکام کر سکتے ہیں اور بھی گئی السے کام ہیں اور بھی گئی السے کام ہیں اور بھی گئی السے کام ہیں۔۔۔،

''بس ابتم یہاں سے جاتی ہویا میں جاؤں۔'' وہ دھاڑا تو میتا روتی ہوئے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی، اس سے زیادہ اپنی عزت نفس پرحملہ اسے برداشت نہیں تھا، وہ اسے کسی حوالے سے سمجھانا چاہی تھی اور اس نے کیا جسمجھا تھا، اس کے بعد ایک سرداور زبانی جنگ تھی جوان کے مابین ہروفت رہنے گئی تھی، خالہ امال جوان کے مابین ہروفت رہنے گئی تھی، خالہ امال جوان کے مابین ہروفت رہنے گئی تھی، خالہ امال جوان کے مابین ہروفت رہنے گئی تھی، خالہ امال سے جو پھے تھا وہ انہیں پریشان کررہا تھا۔

دولت بانے کے لئے کچھ اگر ایسے کام کرنے پڑ جائیں جو آپ نے زندگی میں بھی کرنے کاسوچا بھی نہ ہوتو کوئی مضا گفتہ ہیں ،سووہ محتر مہنی کا ڈرائیور بننے پر راضی ہوگیا تھا، ایک بات اور بھی تھی کہ تایا نے ترس کھایا تھایا تائی کی مہر بانی تھی اس کی تخواہ عام ڈرائیور سے زیادہ تھی۔

''ایبا ہے کہ فی الحال تو تمپنی میں کوئی سیٹ خالی ہیں ہے، ہال بنی کے لئے ڈرائیور چا ہے، وہ کر سکتے ہوتو کچھ عرصہ کولو جیسے ہی کوئی سیٹ خال ہوتی ہے تہہیں وہاں ایڈ جسٹ کرا دوں گا۔'' تایا

عامنايه حينا (104) جولاس2016

گئی تھی ، یوعان کواس کا روپی<sup>ج</sup>یب سالگا ''اسے کیا ہوا؟''اس نے جیرت سےاسے

جاتے دیکھ کرکہا۔ '' هجرهنبیں تھک جاتی ہے، سارا دن سکول میں مغز ماری کر کے آتی ہے، شام کو ٹیوٹن والے یے آ جاتے ہیں، ابھی کہٹی ہے اکیڈی کھولنی ے۔" خالہ کے کہے میں بتا کے لئے مدردی

"كياضرورت إسى بيسب كرنيك چھوڑ دے، اب میں کمانے لگ گیا ہوں، میں کر سکتا ہوں سب کی ضرور بات یوری۔'' ''لوایسے ہی حپور دے، تمہاری طبیعت کو میں نہیں جانتی یا وہ نہیں جانتی ،کل کو ذراسی خار کیا آئے گی تم نے گھر بیٹے جانا ہے، سرکاری نوکری اس كى قابليت سے ملى ب،خوش ب، مطمئن ب، ہاں شادی کے بعد چھوڑ دے گی۔ '' خالہ اماں کا اظمينان قابل ديدتها\_

''شادی....کس کی شادی؟''وه چونکا۔ '' تنہاری اور میتا کی اور کس کی ، باگل ہے يوعان تو بھي بالڪل -'' وه ہنسيں۔

اوہواتن جلدی س بات کی ہے، کچھدن رک جائیں پھر دیکھتے ہیں۔''وہ جھنجھلایا۔ ''ابھی اپنے اہا کی وفات ہے پہلے تو نے

ا بنی شادی کی رف لگار تھی تھی اور یا زمبیں تمہارے ابا نے کہا تھا کہ جب تک تم کوئی نوکری نہیں کرتے یا کام ہے مہیں لگ جاتے وہ شادِی نہیں کریں گے اوراب جب تمہاری نوکری ہوگئی ہے خیر سے تو رکنے کا کہدرہے ہو، کوئی لڑائی وڑائی تو نہیں ہوگئ میتا ہے۔'' خالہ اماں مشکوک ہوگئیں، یوعان کوخود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس لئے منع کر رہا ہے، فطری طور پر وہ برانہیں تھا، ہاں دوسروں کی باتوں میں بہت جلدی آ جاتا تھا،

ز ہیر کی صحبت نے اس میں مجھ منفی سوچیں ضرور پیدا کی تھیں جن کی وجہ سے وہ میتا سے لڑتو لیتا تھا مگر بعد میں بچھتا تا بھی تھا، کیونکہ جتنے بھی اس نے چیا کی بیٹی کوسیر ھی بنا کر دولت حاصل کرنے کے خواب سجائے تھے ان کے باوجود دل، میتا ہےدستبردار ہونے کو ہرگز تیار نہیں تھا۔ امنی صاحبہ " کو کیسے اسنے دام میں پھنسابا جائے، یہی منصوبے بناتا بناتا وہ نیند کی حمر ک وادیوں میں اتر گیا۔

444

''سنو ڈرائٹور، میری بات سنو، تم چونک میرے لئے رکھے گئے ہوسو کہنا بھی میرا ہی مانہ ہو گا۔'' تایا کی تک چڑھی بیٹی نے نخوت سے اسے مخاطب ہو کر کہا، وہ چونک کر سیدھا ہوا اور بیک مرر میں اس پر نگاہ ڈالی، وہ بھی اس کی طرف و مکھر ہی جہت ہے باک سے۔

دو تتهمیں میبھی بتا دول پہلا ڈرائیور کیول ا پنی جاب سے فارغ ہوا،اسے میری ہرسرگری کی ر نورٹ ماما، یایا تک پہنچانے کی بہتِ برک عادت تھی، ہوسکتا ہے اسے آبیا کہا گیا ہو، مگرخو د کھے لو کہ میرے ماما پایا نے میری بات مانی اور اسے جاب سے فارغ کر دیا اور وہ بے وتوف

ا کھی بھلی انکم سے ہاتھ دھو بیشا، میں کہاں جاتی ہوں، کیا کرنی ہوں، یو نیورٹی جاتی بھی ہو مہیں، بیسب مہیں ہتہ ہو گا کیونکہ تم نے ہی مجھے لے کر جانا ہو گا مگر صرف آئکھیں اور کان کھا ر کھنے ہوئے ، زبان کے استعال کی ضرورت نہیر

ہے۔'' جو کچھ وہ کہہرہی تھی وہ سن کر پوعان خوار کے گھونٹ نی کررہ گیا۔

"اب اس كاليه مطليب نبيس كهتم مجھے كوكم ایسی و لیی لڑکی سمجھ لو، بس بھی کبھیار فیر بینڈز کے ساتھ ہلا گا کر لیتے ہیں مل جل کر، بھی کہیں جا ک

کی بات کی آئی وہ باہر نکل آئی تھی۔
'' جھے کب تم نے کسی سے بے تکلف ہوتے
د کیے لیا، اور تم کون ہوتے ہو جھ پر رعب جمانے
والے، خالہ سے پوچھ کر کیا میں نے جو پھے بھی
کما۔''

''احچھااب میں کون ہو گیا ہوں؟'' ''خداکے لئے چپ کر جاؤتم دونوں، ابھی سے بیرحال ہے آگے جا کر پہتہبیں کیا کرو گےتم لوگ اور تم یوعان، میں دیکھ رہی ہوں کہ تمہمیں پریشانی کوئی اور ہے اور تم غصہ ہم دونوں پر نکال رہے ہو۔'' امال نے اس کی خبر لی۔

''اورخالہ اس سے پیجی کہہ دیں کہ میرے کسی معاملے میں دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے، جب یہ مجھے غیر سمجھتا ہے تو مجھے بھی اس کی ضرورت نہیں ہے۔' میتانے غصے سے کہا۔ ''د کھے رہی ہیں اماں اب اس کی کمی زبان

کا چلنا، پھرآپ مجھ پر غصہ ہوتی ہیں، باہر کی ہوا ایسے ہی خودسری سکھائی ہے۔''

''اچھا ہیں چپ کروتو یوعان اور تم بھی بیتا کھے آگے مت کہنا، تم بھی زیادتی کر جاتی ہو بہت دفعہ، ہماراسر براہ ہے، مردہ اس گھر کا، ہربات پوچھنے کا حق ہے اسے اور ہربات پر بھی آگے سے جواب نہیں دیتے، وہ تھکا ہوا آیا ہے اور تم نے پانی، روئی کا پوچھنے کی بجائے لڑائی شروع کر دی۔''خالہ امال کے لٹاڑنے پر میتا چپ چاپ جا

کر کچن میں کھانا گرم کرنے لگی۔
''ہونہہ سگی اولا دکو ہمیشہ نمبر دے دیتی ہیں خالہ امال میرے مقابلے میں اور خود وہ باگڑ بلا کیسا بدل گیا ہے، پہلے لڑائی میں بھی پیار چھپا ہوتا تھا اس کی، ہر دفعہ لڑنے کے بعد وہ اس کی پہند بیرہ آئسکر میم لا کر کھلا دیتا، وہ بھی فور اس سے معافی ما تک لیا کرتی تھی اور اگلی لڑائی تک کے معافی ما تک لیا کرتی تھی اور اگلی لڑائی تک کے معافی ما تک لیا کرتی تھی اور اگلی لڑائی تک کے

تو بھی کہیں جا کر گرپیزش کا بھی کوئی تصور نہیں ہے اس عمر میں آ کر انسان ایسا ہی ہو جاتا ہے حالانکہ اولا دپر بے جاپابندی لگانے سے وہ ہاغی ہو سکتے ہیں گروہ سجھتے ہی نہیں۔'' ''جی۔''اس نے آہتہ سے کہا۔

رجمہیں بھی ایک آدھ دن تک میرے حوالے سے انسٹرکشن مما کی طرف سے مل جا تیں گر جتنا کو آر جتنا کو آر بیٹ میرے ساتھ کرو گے اتنا اپنی جاب کوسیو کرو گے ادروائز بچھلے ڈرائیور کا انجام یادکر لینا۔'اتر تے اتر تے بھی وہ جنانا نہیں بھولی تھی۔

ں۔''اب بیہ بڑے لوگ، ان کی اولا د اور ان کے چو نحلے''

" دخیرایک بارا سے بٹالوں پھرسیدھا بھی کر لوں گااسے۔" وہ مستقبل کے منصوبے بنانے میں لگ گیا، خیروہ دن بھی گزرگیا تھا ہنی صاحبہ کواس کے گھر ڈراپ کرکے وہ اپنے گھر آ گیا تھا، دروازے پر ہی اس کاٹا کراحمیدصاحب کے بیٹے فرقان سے ہوا، حمید صاحب انہی کے گاؤں کے امام مسجد تھے ان کا یہ بیٹا یو نیورٹی میں زرتعلیم تھا جبکہ بٹی بیٹا کی کولیگ تھی۔

آماں نے خوش ہو کر بتایا کہ میتا کے اکیڈی والے پروگرام کو شمینہ نے بڑا پسند کیا، اب دونوں مل کر بیکام شروع کریں گی اور فرقان شہر سے جو سامان ضرورت کا ہوگا وہ لا دیا کرے گا، آج بھی وہ کچھ ضروری سامان لایا تھا جس کی لسٹ میتا نے بنا کر دی تھی۔

بہ روں ں۔ '' بیتا کو میں نے بھی کسی کام کے لئے یا جاب کے لئے منع نہیں کیا مگر ہر کسی سے بے تکلفی بھی مجھے پسندنہیں ہے اس کی ، مجھے کہہ دیا کرے میں لے کرآؤں گا سامان کوئی بھی ..... ہونہہ۔'' وہ نجانے کیوں بھڑک کررہ گیا، میتانے بھی اس

ماهنامه حنا النام المولاني 2016

ویکھنے میں مصروف تھے ہاں میوزک کے ساتھ ان کے قبقہوں کی آوازیں بھی اس تک جھنج رہی

''تو یہ ہلا گلا ہوتا ہے ہنی صاحبہ آپ کا۔'' اس کا خون گویا اس کی کنیٹی میں کھول کر رہ گیا، اس نے اپنی ساری منصوبہ بندی پر لعنت تھیجتے ہوئے باہر آ کر گاڑی کا رخ تایا کے آفس کی طرف موڑا ہشکر ہے وہ وہاں تائی کے دم چھلے کے بغیر مل گئے تھے اسے، اس نے ساری بات بغیر سی کوئی بردہ رکھے ان کو بتا دی، بیسب س کر کچھکوں نے لئے ان کوسانپ سونگھ گیا۔

"اف الله! مين كيا كرون اس لا كي كاء اس نے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ ایس کسی سرگرمی کا حصہ نہیں سے گی۔' بوبراتے ہوئے انہوں نے دونوں ہاتھوں سے اپناسر تھاما۔

'میرے لئے کیا علم ہے سر؟'' وہ سیاٹ کہے میں بولا ، پیتہیں کیوں نی کواس طرح دعم کھر اس کی ساری باانگ کہیں دور بھاگ گئی، وہ اچھا نہیں محسوں کررہا تھا۔

"تم .... تم ميري كچهد دكر كت بو؟" دفعتا کوئی خیال آیے پران کی آنکھیں چک اٹھیں۔ ''جي سر کہيں '' وه چونک کر سيدها ہوا، وه سوچ سوچ کر بولنے لگے اور بوعان غور سے ان ک مات سننے لگا۔

'' کیا بات ہے لا لے تیری ، کسی بھی کوشش کے بغیر قسمت کوئین تیری حجولی میں ڈال رہی ہے اور تو مشورے لیتا پھر رہا ہے، ارے تو کن باتوں کو سوچ کر پریشان ہو رہا ہے بیاتو اس سوسائق کا حصہ ہیں؛ تقرل، ایڈو بجر، انجوائے منٹ، تجھے لڑکی سے کوئی مطلب نہیں ہے، دولت ہے ہے تو بس یہاں دولت کے گئے اس سے

لئے خوب شیروشکر ہوجاتے اور اب '' سوچے سوچتے اس کا ہا تھ گرم دیکی کوجالگا۔ ''سی'' آنسو کے بہنے کا بہانہ ل گیا تھا۔ 公公公

ابھی کل ہی تو میڈم (تائی) نے اسے بلاکر کہا تھا کہ بنی کی پوری مکرانی کرنی ہے اور انہیں ر کیورٹ کرنی ہے اس کا معاوضہ اسے الگ سے کے گا اور آج بنی صاحبے نے آرڈر کیا تھا کہ یوینورٹی ٹائم اے ایک فرینڈ کے گھر چھوڑ کروہ جلا جائے وہ خود اسے کال کریے واپس بلائے ک، ساتھ ہی اس نے تاکید کی تھی کداس کی ماما، پیا تک بد بات ہر گزنہ پہنچنے یائے ،اس نے بنی کو مطلوبه بنگله ير ڈراپ كيا تھا، پھر گاڑى بھا كر لے گیا تھا،ایک گھنٹہ بعدا سے نہ جانے کیا سوجھی کہ وہ دوبارہ واپس آیا تھا اور چوکیدار سے کہا تھا کہ بے لی کا تمبر بند جا رہا ہے اور اسے ایک ایم جنسی سینج دینا ہے، چوکیدار کو کیا اعتراض ہونا تھا اس نے سر ہلا کر حجھوٹا گیٹ کھول کر اسے جانے دیا، چوکیدار کے سامنے تو وہ اعتاد سے چلتا گیا مگر جب اس کی نظر سے اوجھل ہو گیا تو گھر کی اندرونی طرف جاتے اس نے قدموں کی جاپ پیدا نہ ہونے دی، اندر سے تیز میوزک کی آواز سنائی دے رہی تھی ، آواز کی سمت کالعین کرتا وہ آگے بڑھا،ایے مقصد کے لئے ایک گلاس ونڈو نظرآ ہی گئی، یر وہ تھوڑ اسا کھسکا ہونے کے باعث اہے آ منے سامنے صونوں کا کچھ حصہ ہی نظر آ سکا تھا،مگر سامنے کا منظر ہی اس کے ہوش اڑانے کو کانی تھا، بنی ہاتھ میں سگریٹ لئے نظر آئی تھی ساتھ ہی بے حد قریب بیٹا لڑکا تھا جس کے بائیں جانب ایک اورلا کی جھی تھی ،اسی طرح جس صوفے کی پشت اس کی طرف تھی اس پر بھی دو لڑ کے اور ایک لڑکی موجود تھی وہ سب شاید کوئی فلم

ماهنامه هنا (107) جولاني 2016

اشارتا کہا تھا بیتا کے رشتے کے لئے آج ہی امام صاحب نے کہلوایا ہے اپنے بیٹے کے لئے ، بیوی تو ان کی کب کی گز رکئی ،اب بیٹی کا دو ماہ بعد بیاہ ہے تو ساتھ ہی بیٹے کو بیاہ کر بہوگھر لانا جا ہے ہیں،تم ملے تو ہواس لڑ کے سے اس دن، میں نے تو صاف انکار کر دیا اور بنا دیا که میتا کی تو کب ہے منگنی ہو چک ہے میرے یوعان کے ساتھ۔' خالہ اماں رات کواہے آ ڑے ہاتھوں کیتے ہوئے بولیں، موبائل فون کے ساتھ مصروف ہوعان ایک دم چونکا جبکید دوسرے کمرے میں بچول کے ممیٹ چیک کرتی میتا کے ہاتھوں کی حرکت بھی

بیرا فی الحال شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے ا ماں آپ کو بتایا بھی تھا، ہاں میتا کا آپ کرنا جاہ رہی ہیں تو ضرور کر دیں ۔'' وہ سنجیدگی ہے بولا۔'' "كيا بك رما ب يوعان، باؤلا مواب كيا-''خالدامال چىك كربوليس\_

" تھیک کہہ رہا ہوں میں، کیا رکھا ہے میرے ناس، کیا دے سکتا ہوں اسے، ساری زند کی ہرا بھی چیز کے لئے ترس ترس کر گزاری ہے،میری بھی کچھ خواہشات ہیں جن کے حصول کے لئے میں آخری حد تک کوشش کرنا حابتا ہوں ، ویے بھی میں ایسی زندگی گزارتے گزراتے تک آ گیا ہوں،آپ مجھے بتا ئیں، میتا سے شادی کی صورت کیا فائدہ ہو گا مجھے یا آپ کو کنویں کے مینڈک تھے، ویسے ہی رہیں گے، اس کو بھی حق ہے اچھی زندگی گزارنے کا،ایسے محص کے ساتھ زندگی گزارنے کا جواہےضررویات زندگی کے لئے نہ تر سائے ایسے نہیں جیسے وہ جی رہی ہے اور ..... اور \_" اس كى آواز مزيد دهيمى موكى اور اس نے چورنظروں سے اماں کی طرف دیکھا جو ا ہے بے لینی ہے دیکھ رہی تھیں، جیسے آئہیں یقین

رشتہ بنا کے رکھاور گاؤں میں اس دل والی کو بیوی بنا کے رکھ اور کیا جاہے۔'' زبیر نے ساری بات س کراس کوآ نکھ مارتے ہوئے کہا۔

'' پیتہبیں بار! میں تو منصوبے بنا رہاتھا تانیا کی نظر میں آنے کے لئے اور اب انہوں نے خود ہی بتایا کہان کی بٹی مجھ عرصہ پہلے ڈرگ ایڈیکٹڈ ہو چی تھی، بہت مہنگا علاج کرانے کے بعد اس لڑکی نے معافی تلافی کر کے تو یہ بھی کرلی اوراپ ان کے نزدیک اس کاحل یمی ہے کہ میری اس سے شادی کر دی جائے ، جب سب کچھ مجھے بغیر کسی رکاوٹ کےمِل رہا ہے، پیتہبیں کیوں خوشی نہیں ہورہی۔''وہ کسی المجھن کے زیراثر بولا۔

''ارے بھائی حچوڑ و پیسب باتیں،تم وہ دیکھوجس میں تمہارا فائدہ ہے،لڑکیاں تو تکی مل جائیں کی مہیں مگر دولت مہیں تمہاری چا زاد کو حاصل کر کے ہی ملے گی ، اب فیصلہ کر لوجو کرنا

ہے۔'' زبیرنے کہا۔ ''ٹھیک کہاتم نے ،ویسے بھی انگل نے ابھی مجھے سے ریکوئسٹ کی ہے، آنٹی اور بنی کواعثا دمیں لے کر راضی کریں گے تب ہی کچھ ہوگا، تب تک مجھے سوچنے کے لئے کچھٹائم بھی مل جائے گا، چلتا ہوں پھڑ ملاقات ہو گی۔'' پوعان کو آج زبیر کی کمپنی بھی خاص مزہ نہ دے رہی تھی،سوجلد ہی وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا گھر آیا تو امال نے پکڑلیا۔

444

''میں کیے دےرہی ہوں یوعان ، بہت کر لی تم نے اپنی من مانی ، بس میں شادی کی تیاری شروع کرر ہی ہوں ،ایک دو ماہ میں موسم ذرا بہتر ہوتے ہی شادی کرنے لگی ہوں تمہاری ، کو گوں کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، گھر میں بیری ہوگی تو پھر تو آئیں گے ہی،سب کوتو تہیں بینہ کہ بیتا ہی اس محمر کی بہو ہے گی، پہلے بھی ایک دولوگوں نے

نہ ہو کہ ان کا بیٹا اس قدر مادیت پہند ہوسکتا ہے۔ ''اور امال میں بھی ……'' وہ رکا، شاید امال کی دفت چاہیے جھے۔'' وہ ان کے ہاتھ تھام کر کے سامنے اپنا مظمع نظر بیاں کرنا ہے حدمشکل لگا بہت ضبط سے بولی۔

''اور ہاں آپ نے آئندہ اس شخص پر میرے لئے دباؤ ڈالاتو میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔'' وہ دوبارہ اٹھ کھڑی ہوئی، یوعان بےچین ساہوا۔

''ميتا!ميرابيمطلبنهيں تھا۔''

''آپ کا جو بھی مطلب تھا، خالہ امال اگر پہلے بھے سے بات کر لیتیں تو آج آپ کو اتن تکایف نہ اٹھائی پڑتی کیونکہ میں خود بھی کسی کی تکلیف نہ اٹھائی پڑتی کیونکہ میں خود بھی کسی کی زندگی میں ان چاہی بن کر داخل ہونے سے پہلے مر جانا پسند کرتی ، آپ نے میری انا پر اتنی کاری چوٹ لگائی ہے جس کا زخم جھے پوری عمر تکلیف وے گا جس کے لئے میں آپ کو بھی معاف نہیں کروں گی۔' بھرائی آواز میں کہتی وہ وہاں سے چلی گئی کہ مزید اس سے زیادہ وہاں کھڑے رہے کہا گئی کہ مزید اس سے زیادہ وہاں کھڑے رہے کا یارانہ تھااس کے اندر۔

''افوہ امال کیا ہو گیا ہے، خدا کی تتم میرا کوئی غلط مقصد نہیں تھا، میں نے صرف اپنی خواہش بیان کی ہے،اب دیکھیں ناں، میں صبح کا گیا شام کر دیتا ہوں تب کہیں جا کر چند ہزار ۔۔۔
''شادی زندگی بھر کا سودا ہے اور میں یہ جوا
خوب سوچ سمجھ کر کھیلنا چاہتا ہوں ، میتا اچھی ہے ،
مجھے پہند بھی ہے مگر مجھے دولت نہیں دے سکتی میں
'کسی الیم لڑکی ہے شادی کروں گا جو دولت مند
ہو، جس سے شادی کے بعد مجھے اور میرے بچوں
کوکسی چیز کو دیکھ کر یہ نہ سوچنا پڑے کہ اس چیز کو
خرید نے کے لئے میرے پاس پیے کہاں سے
تر میں گے۔'' اینے خیالات بیان کرتے کرتے

وہ کتے ہوگیا۔ ''میری تربیت الیمی تو نہ تھی یوعان، ہم بھوکوں نہیں مر رہے، بہت سوں سے استھے ہیں ادراس بچی میتا کو میں کیا منہ دکھاؤں گی اورتم کس منہ سے اس کاسامنا کروگے۔''

''خالہ امال ، اس کی منتیں کرنے سے پہلے
آپ نے ایک دفعہ مجھ سے تو پوچھ لیا ہوتا کہ میں
کیا جا ہتی ہوں۔''خالہ امال کی بات مکمل ہونے
سے پہلے پہلے وہ اس کمرے کی دہلیز پرموجودتھی۔
''اس کا آئیڈ میل ایک دولت مندلڑ کی ہے تو
میں بھی کی لا لجی شخص کو اپنی زندگی کے ساتھی کے
طور پر دیکھنا ہرگز پیندنہیں کرتی۔'' اس نے زخی
نظروں سے اسے دیکھتے کہا اور قدم بڑھا کرآگ

''خالہ امال آپ کو میرے لئے پریشان ہونے کی ضرروت نہیں ہے، میں اپنی زندگی کا ہر اختیار آپ کودیتی ہوں، مگر صرف بیدد یکھئے گا کہ وہ شخص جے آپ میرے لئے چنیں، ظاہر پرمر مٹنے والا نہ ہو، جس کے نز دیک دولت نہیں کر دار اہم ہو، جوصورت کونہیں سیرت کو اہمیت دیتا ہو، ایسا '' خدا کے لئے اماں، بس کر دیں آپ تو ایسے واویلا کر رہی ہیں جیسے جرم کر ڈالا ہو میں نے کوئی۔"اندر کے چور نے اسے چلانے پرمجبور

جرم ہی ہے، میرے نزدیک جرم ہی ہے سی معصوم کا دل تو ژنا، دولت حاصل کرنے با تسی بھی خواہش کے حصول کے لئے اپنے زور بازو پر بھروسہ کرنے کی بجائے بناجائز ذرائع ڈھونڈنا۔'' وہ اس سے زیادہ او کی آواز میں

میتا سرخ اورسوجی ہوئی آنکھوں کے ساتھ ایک بار پھراندر آئی۔

'' 'أُحْيِن خاله إمال جن لوگوں كو فقد رت سبق سکھانے کے لئے کھوکروں کو منتخب کر لیتی ہیں ان كے لئے دنيا كا ہرلفظ بے اثر ہوتا ہے، پچھ باتوں کے نصلے وقت اینے پاس رکھتا ہے اور جب زندگی قدرت کے ودیعت مردہ اسباق انسان کو پڑھا چئتی ہے تب وقت اپنی باری پر وہ فیصلے انسان کو خھا کر اپنا فرض ادا کرتا ہے، آپ آئیں میرے ساتھ ابھی اے آپ کی کوئی بات سمجھ نہیں آئے گی،میرے کئے مت پریثان ہوں۔''اس نے خالہ اماں کے باس بیٹھ کران کے گندھویں کے گرد اینے باز وحمائل کیے اور آہتہ آہتہ کہنے لگی۔ یوعان میتا کے اندر آتے ہی باہر سخن میں جا

كرايك جارياني پر بيني گيا-''کیا میں غلط کر رہا ہوں، اچھی زندگی گزرانے کے خواہش کرنے میں کیسی برائی ہے۔'' دل اور دماغ کی اس تشکشِ میں وقت جی ساد ھے مسکرا کراس لڑ کے کو دیکھتے گزرنے لگا،جس نے اپی قسمت کا فیصلہ تقدیر پر چھوڑنے کے بجائے خود اپنے ہاتھوں میں کینے کا فیصلہ کیا عقا، کون جانے کہ اس کا بیانتخاب سیح ہونے والا

كمانے كے قابل مويا تا موں \_" '' بیتا ہے، وہ بھی دن کوسکول میں الگ جان کھیاتی ہے، اکیڈیمی کی در دسری کے باوجود میج تان کر گزارا ہوتا ہے، کیا ہمیں کوئی حق نہیں ا کھی زندگی گزارنے کا، حارے بے ایس ہی تری زندگی گزارین، به مین برداشت مهین کر سکوں گا۔''وہ بے بسی سے بولا۔

''ہاں تو اس کاتم نے بیٹل سوچا کہ امیر لڑکی سے شادی کر کے دولت مند بن جاؤ گے۔"امال چک کر بولیں۔

'' کیا گارنٹی ہے تہبیں امیرلڑ کی مل جائے گی، امیر لژکیاں بھی امیر لژکوں کو اپنا زندگی کا ساتھی بنانا پند کرتی ہیں، مل بھی جاتی ہے کوئی الیی لڑکی تو دولت کیا ابھی تک تمہارے کئے سنجال کر پھررہی ہے، پھر دولت ہی ہواس کے ماس اور کچھ نہ ہو، محبت ، اخلاق سب سے بڑھ کر کردار، پھر کیا کرو گے، ایس ہی غلط اور فضول باتیں کر کے میری بچی کا دل دکھا دیا تم نے۔''وہ ایک بار پھر آبدیدہ ہولئیں ویوعان نے اپنا سر ہاتھوں میں تھام لیا کہ امال کی کہی ہوئی ایک ایک ہات سیج تھی۔

''دولت حاصل کرنی مجھی ہوتو بندہ محنیت مشقت كرتا ہے، اس كے بعد اللہ سے مرد ماتكتا ہے،مسلسل محنت اور اللہ کی مدد طلب کرنے سے انساں دنیا کی ہر چیز حاصل کرسکتا ہے تو دولت کیا چیز ہے مگر افسوس کے تہاری خواہش کی بنیا دہی غلط ہ، جائز و ناجائز طریقے سے دولت کاحسول، جب بنیاد ہی کمزرو ہوتو خواہش کی تعبیر کتنی کمزور اور بودی ہوگی، مجھافسوں ہے کہ ہم محنتِ کرنے والے کسان لوگ جنہوں نے ساری زندگی ہاتھ کی حلال کمائی کو اپنا فخر جانا، ہمارے اسی فخر کو ہاری اولاد مٹی میں ملانے چلی ہے۔''

SOCIETY COIL

تمثمي ميفهي نوك جھونك كااس گھر كا چيپہ چيپہ گواہ تھا مر کچھ عرصہ سے پیار بھری مضاس کی جگہ ان کڑائیوں میں بیزاری اور سخی آنے کگی تھی، تب سے جب سے بوعان دولت کوتر جی دینے لگا، میتا اسے اکثر سمجھاتی کہ صبر وشکر کی دولت ہی دنیا کی سب سے بوی دولت ہے، جس کے ماس سے دولت نہیں اس کے ماس قارون کے خزائے کیوں نہ جمع ہو جائیں وہ غریب ہی رہ جاتا ہے مگروہ بھی اس کی باتوں کوہٹی میں اڑا دیتا بھی سلخ ہو جاتا اس کے ساتھ، میتا بھی ناراض ہو جاتی، بھی اس کی ہاتوں کوہٹی میں اڑا دیتی تو بھی مسمجھانے بھی بیٹھ جاتی ،مگریہ سب حکرار تھوڑی دہر کی ہوئی ، پھرسب کچھ پہلے جیسا ہو جاتا ، پھراسے جاب ملی تو سب سے زیا دہ خوتی خالیہ امال کواور بیتا کوہوئی تھی مربےروزگاری کے دور میں اس کے کئے چھوٹے موٹے مواقع پر تخائف لے کر آنا اس کامعمول تھا، جاب ملنے کے بعدوہمصروف تو ہو گیا مگراس کے رویے میں عجیب سی بے رخی بھی آ کئی وہ دونوں اس سے بات کرنے کوترس جاتیں اوراب جیسے اس نے اپنی اس بےزاری کا سبب بھی بیان کر دیا تھا، یقیناً اس کی زندگی میں ولی بی کوئی لڑکی آ چکی تھی اس لئے تو اس نے ببا تک دہل ایخ خیالات کا اظہار بھی کر دیا تھا، میتا کولگا اس نے اس کی روح نکال کی تھی اپنے بارے میں اس کے خیالات س کر بھی نجانے کیوں وہ اس سے و کیی نفرت نہیں کریا رہی تھی جیسی کرئی جاہے تھی، دل کے رشتے آیے ہی ہوتے ہیں رگوں میں خون کے ساتھ سرایت کر جانے والے، مگر سب سے زیادہ قیمتی تھا اس کا یندار، اس کی انا جس کو بوعان نے بری طرح سے توڑا تھا، سواس نے خالہ اماں کو کسی طور سمجھا

دل میں اس کی محبت کا نیج ان دن سے پھوٹا تھا جب ایک دن وہ اپنے اماں ابا کو یاد کر کے رو رہی تھی اور اکڑو سالڑ کا جو خالہ اماں کا لاڈ لا تھا جس نے اس کی اس گھر میں آمد کو کچھ خاص پہند نہیں کیا تھا، اس لئے بلاوجہ ہی اس سے لڑتا جھڑتار ہتا، مگر آج اسے روتے دیکھ کروہ اس کے یاس آکر بیٹھ گیا۔

پیں برسیو ہو۔

دنسنو ..... میں تم سے لڑوں گا بھی نہیں،
اپنے کھلونے بھی تمہیں دکھاؤں گا اور اپنے
پیسیوں سے چیز بھی لے کردوں گا، مگرتم روؤنہیں،
مجھے پیتنہیں کیوں اچھانہیں لگ رہا تمہارارونا۔'
وہ اس غصیلے لڑکے سے ویسے ہی ڈرتی تھی سوفورا

''بیر ہوا ناں ایجھے بچوں والا کام۔'' وہ خوش ہو کر بولا، وہ ان کی دوسی کا نقطہ آغاز تھا، جو گزرتے وقت میں بڑھتی ہی گئی تھی پھر کب اس دوسی نے محبت کاروپ دھارلیا پتہ ہی نہ چلا۔ فالہ لاڈ سے کہتیں کہ وہ میتا کو بہو بنا کیں

''ارے باپ رے اماں اس نے پہلے بیٹی بن کراس گھر پراور آپ اور اہا پر قبضہ کر لیا اور اب بہو بن کر مجھ پر قابو پانے کے چکر میں ہے۔''وہ شرار تا کہتا۔ شرار تا کہتا۔

''ہاں تو تمہیں کیوں تکلیف ہورہی ہے؟ یہ دونوں صرف تمہارے اماں ابانہیں ہیں میرے بھی ہیں اور منہ دھو کر رکھو مجھے تم جیسے کالے دیو کو اپنے قبضے میں کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔'' وہ چڑکر ہولی۔

'''گرکالا دیو کیا کرے کہ وہ ہی چاہتا ہے ایک چھل پیری کے قبضے میں تاعمر رہے۔'' اس کے کان کے پاس گنگنا تا وہ باہرنکل گیا، ایسی ہی

مامانه حنا الله ا جولاني2016

بچھالیا تھا کہوہ اس کے حوالے سے اسے فورس نہ

کریں اور جووہ جا ہتاہے وہ کرنے دیں ،مگر خالہ ا ماں جھی بوعان کی ماں تھیں، وہ بھی ضیر پر اڑی تھیں کہ بھلےوہ میتا ہے شادی نہیں کرتا مگروہ کی . اور کواس کھر میں بہو بن کرآنے کی اجازت ہرگز تہیں دیے سیں۔

''او مائی گاڑ ، بیآ پ کیا کہدرہے ہیں ، میں تو خوش تھی کہاب وہ نھیک ہو چکی ہے، دوبارہ سے اسٹریز میں دھیان دے رہی ہے مگر بیا ورمیرے اللهاب كياكرين \_"مسزشهلاكتوبين كرموش وحواس اڑ گئے کہن کی لاڈ لی ایک بار پھر منشیات کی بری لت کا شکار ہو چکی تھی۔

''اس کئے تو کہہ رہا ہوں اس تجویز برغور كرين، جومين نے آپ كو بتائى ب، مارے یاس اس کے سوا کوئی جارہ مہیں رہا کہ اس کی شادی کر دی جائے ، ہارے سرکل میں سب ہی اس بات سے واقف ہیں، پہلے تو کوئی الیماڑ کی کو بہو بنانا پیند کرے گا، بالفرض ایبا ہوبھی جائے تب بھی جو بھی آگے بڑے گا اس کے پیش نظر دولت ہو گی، یوعان میرا اپنا خون ہے،شریف ہے اور مجھے یقین ہے وہ بنی کو سنجال بھی سکتا ہے۔'' سلطان صاحب آہتہ آہتہ شہلا ہیکم کو

قائل کرنے کی کوشش کررہے تھے۔ ''جوبھی ہو جائے مجھ پر ابھی اتنا برا ونت نہیں آیا کہ میں جس ماحول اور فیجر سے تمہیں مشکل ہے نکال لائی ہوں اب اپنی بنی کواس جہنم میں دوبارہ دھلیل دوں، میں ہی سے پھر بات کرتی ہوں، وہ ایہا کیسے کرسکتی ہے، اپنی زندگی سے کھیلنے کی اجازت میں اسے اب ہر مہیں دول گ، میرے نزدیک بھی اس کاحل اس کی شادی ہے، مگر وہ بینڈو تہیں اسے داماد کیے بنا سکتی ہوں۔

وہ ڈرائیور کہاں ہے اسے بلوا تیں فو میں اس سے مانا جا ہتی ہوں۔'

" آپشاید بھول رہی ہیں کہاس کی ڈیوٹی ہنی کو صرف کو نیورٹی لے کر جانے اور آنے کی ہاوراب وہ جاچکا ہے ہنی کا پوچھنے پر گیٹ کیپر نے بتایا کہاس کی گسی فرینڈ نے اسے اجھی بیک کیا ہے، پیر بیت ہے آپ کی کہ ایک اولاد کی ٹھیک " تر ببیت نہیں کر سکیں آپ،اب تو وہ اتنی خود سِر ہو چل ہے کہ کھر سے باہر جانے پر انفارم کرنا ضروری مہیں جھتی۔'ان کے تاسف سے کہنے پر

وه بھڑک انھیں۔ ''ہاں تو ٹدل کلاس عورتوں کی طرح گھر بیٹھ کر بیچے پیدا کرنی اور پالتی رہوں، انداز بدل گیا مرسوچ ہیں بدلی تہاری، رے رہی بینڈو کے یپنیڈ و کالج لائف تک تو اس نے مجھے بھی تنگ تہیں کیا، بیشه اچھے کریڈز لائی ہے اسٹڈیز میں بہتو یونیوری میں آ کر کسی نے سے غلطات لگا دی، تم بھی تو ہاہے ہواس کے ہتم نے کون سی ذمہ داری بوری کی اس کی۔"

"ر بیت کرنا باپ کا کام نبیس مان کا کام ہوتا ہے، تم تبھی گھر میں ہوتو پید چلے کہ وہ کس سم کی منفی سرگرمیوں میں پڑگئی ہے۔' وہ کئی ہے بولے، ہیشہ کی طرح ایک بار پھر ایک نہ حتم ہونے والی بحث کا آغاز ہو چکا تھا جس کا موضوع میلے کچھ بھی ہوتا ہو، آج ان کی اولا دبھی ، والدین كى غفلت سے بے راہ روى كى اليي راہ برچل یڑی تھی جہاں سے واپسی ممکن تھی یا ناممکن وقت ہی جانتا تھا۔

公公公

ابھی وہ گھر پہنچا ہی تھا کہاس کے سیل پر اسے شہاا میڈم کی کال موصول ہوئی ، جیرائی سے اس نے کال ریسیوگی۔ تھیں، یوعان نے آہتہ سے ان کے ماتھے پر

ہاتھ رکھا۔ ''جمہیں کہاناں کہ طبیعت نہیں ٹھیک، دوائی سے نہ مال آماز کھا کے کیٹی ہیں ابھی۔'' پیچھے سے آنے والی آواز س کروه مزا\_

" کیا ہوا انہیں ، مبح تو ٹھیک تھیں ۔" وہ اس کے ساتھ چلتا ہوا اینے کمرے میں آگیا، جہاں گرم گرم کھانا اس کا منتظر تھا۔

''ہاں اب بتاؤ؟'' وہ بیٹے کر کھانے کی فرےایے آگے کھے کاتے بولا۔

'' میں سکول سے آئی تھی تو ان کے سر میں دردتھا ٹیبلٹ لینے کے بعد بھی بڑھتا ہی گیا تو میں انہیں نکڑیر ڈاکٹر صاحب کے پاس لے کر گئی ہوں ، بلیر بریشر ہائی تھا دوائی دے کر کہا کہ مینش سے دور رھیں۔'' اس نے کھڑے کھڑے جیسے سبق پڑھ کر سنایا۔

'' آؤتم بھی میرے ساتھ کھانا کھاؤ، کتنا عرصہ ہو گیا ساتھ کھائے ہوئے۔'' بہت دنوں بعِدوہ پرانا بوعان لگا تھا، منیا کی آتھوں میں نمی سی

"میں کھا چی ہوں۔" وہ جانے کے لئے

''میتا!تم.....تم ناراض متِ ہو پلیز ،تم نے مجھے دیکھنا، مجھ سے بات کرنا بند کر دیا ہے، امال ہیں تو مجھے دیکھ کر منہ پھیر لیتی ہیں،تم تو میری دوست ہو،میری ہرمشکل کوبن کہے بیجھنے والی،تم تو میرے ساتھ ایسا مت کرو۔ " نوالہ دوبارہ ٹرے میں رکھ کر وہ نے قراری سے گویا ہوا، میتا کھ دریر کھڑی ضبط سے اسے دیکھتی رہی پھر جھظکے سے مڑ کراینے اور خالہ امال کے مشتر کہ کمرے میں آ کرسک بڑی۔

''واہ یوعان صاحب بیاحچھا اصول ہے کہ

''سنو ڈرائیور بنی کے بولی سے باہر کیلے جانے والا معاملہ کب کا ہے اور تم نے لیٹ کیوں ا نَفارم كيا\_'' تحكمانه لهج مين يو حِفا گيا\_

''جب سے مجھے انہوں نے فرینڈ کے گھر چھوڑنے کے لئے کہا میں نے تو سرکوای دن انفارم كر ديا تها،آپ كانمبرايك دفعه تو بزي تها دوسری بارآپ نے کال اٹینڈنہیں کی اور گھر مربھی آپ سے ملا قات مہیں ہوسکی۔ "مود بانہ کہے میں جواب دیے اس نے چورنظروں سے ادھر ادھر د مکھ کر اماں اور میتا کے ارد کرد نہ ہونے کا یقین

بوں.....ایسا کروتم محتاط رہواور وہ پھرتم سے جب لہیں گے تو تم نے فورا مجھے انفارم کرنا ہے، دوسرا تمبر دے رہی ہوں اس بر کال فورا اثینڈ کر لیتی ہوں میں اور ہاں تہاری ڈیونی کی ٹائمنگ اب فل ڈے کے لئے ہیں،کل سبح آ کر سلے مجھ سے ملنا۔"

''ہونہہایک دفعہتم لوگ میرے انڈر آ جاؤ پھر دیکھو کیسے بیرسارا کروفرناک کے ذریعے ہاہر نکالتا ہوں آپ کا بھی، آپ کی بیٹی کا بھی۔'' بزبزا تا ہوا وہ سِل جیب میں ڈال کراندر چلا آیا۔ ''امال..... ميتا كهال هين بھتى سب؟ كوئى

کھانا وانا دے گا مجھے یانہیں؟'' بیڈ کراؤن پر بیٹھ كر جوتے اتارتے اس نے زور دار آواز میں

' آہتہ بولو خالہ اماں کی طبیعت خراب ہے ابھی دوا کھا کے لیٹی ہیں ہتم بیٹھو میں کھا نا لا نی ہوں۔''سپاٹ کہجے میں اسے اطلاع دیتی وہ باہر نکل گئی

پتہ نہیں کیوں اس کا ایبا اجنبی انداز اے ہے چین کر گیا ، اینے کمرے سے نکل کر وہ اماں کے کمرے میں آگیا، کروٹ لئے وہ شاید نیند میں

دلوں پرظلم پر انتہا بھی کرتے ہو پھر جا دهی دل آه جمی نه کریں۔"

'منی بیهان آؤ،میری بات س کر پھر جاؤ۔''

منزشہلانے یوعان سے تفصیلی بات کر کے اسے سب کچھ سمجھا دیا تھا، جیسے ہی ہنی ناشتہ کرکے یو نیورٹی جانے کے لئے نکلنے لگی انہوں نے اسے بلایا، یوعان پہلے ہی سب سنزشہلا کے کہنے پر وبين موجود تقابه

دو تنہیں معلوم ہے تمہارے بایا اور میں مور میں برنس کمیونش کاایک برانام ہیں، جہاں ہزاروں کی تعداد میں دوست ہیں وہاں آسٹین میں چھیے کچھ سانب بھی موجود ہیں۔'

''می آئم گینگ لیٹ اس کئے جلدی بنائیں کہ کیا کہنا جا ہتی ہیں؟ مبنی بےزاری سے

بولی۔ '' مجھے پہ کہنا ہے کہ آج سے بیڈرائیور آپ اسٹا جان آپ کے ساتھ ہر اس جگہ پر جائے گا جہاں آپ جائیں گی ایون کہ آپ کی کلاس میں بھی، یونی کے دین سے میری بات ہو چی ہے اور ایسا آپ کی سیکیورٹی کے پوائٹ آف ویو کے پیش نظر کیا جارہا ہے۔'

''واٹ ربش می، س قتم کی سیکیورٹی خدشات، ہم کوئی چور ہیں یا مجرم جو کوئی ہمیں نقصان پہنچائے گا اور نہ ہی میں بچی ہوں جوآپ کی سیسفیکشن کے لئے اپنا نداق بنواتے ہوئے ایک دم چھلا ہرِ ونت لگا کر رکھوں، نیور، میں اپنی حفاظت خود کرسکتی ہوں ، آپ مینشن نہ لیں ، خپلو ڈ رائیور۔' ہمنی نے ان کی بات کو چنداں اہمیت نہ دی اور وہاں سے جاتے ہوئے بوعان کوآنے کا اشارہ کرئی گئی جواس کی بات س کر تلملار ہاتھا۔ 'منی بیممایک دفعه تمهارے جمله حقوق اپنے

نام کروا لول پھر دیکھنا کیے تیر کی طرح تہیں سیدھا کرتا ہوں۔'' انکل نے تو کیا تھا کہ بہت جلد اپنی بیلم اور بیٹی کومنالیس گے مگر ان دونوں ماں بیٹی کی نظر میں اس کے لئے مالکانہ تاثر اور این حثیت دیچ کروه سوچ کرره گیا که آخرانکل كببات كريس گے۔

"سنو تهمیں بت ہے کہ تہمیں اس طرح کیوں میری چوکیداری پررکھا جارہاہے؟" گاڑی میں ہیٹھتے ہی وہ بولی۔

'' دنہیں۔'' یوعان نے صرف ایک لفظی جواب دے کرساری توجیرگاڑی پرمرکوز کر لی۔ '''اونہہ ساری زندگی آپنی عیاشیوں میں گزارنے والے میرے پیرغس کو آج تک یاد نہیں تھا کہ ان کی ایک اولاد بھی ان کی توجہ کی منتظر ہے اور اب جب میں اس فیز سے نکل آئی موں جب ہر وقت می پایا کرتی رہتی تھی تو اب مجھ ر بہرے لگایا جا جے بیں میری زندگی ہے، میں جیسے چاہوں گی گزاروں گی۔'' وہ یقیناً ماں باپ کی عدم توجہ کا شکارا یک نفسیاتی کیس لڑکی تھی جسے ماں باپ نے ایک دوسرے کی ذمہ داری سمجھ کر ہمیشہ اگنور کیا تھا اور اب جب وہ اپنے مدار سے نکل کر مچھ مصنوعی سہاروں کے سہارے جینا سیکھ ِ گُئی تھی اب والدین کو میاد آیا کہ ان کی اولا دیگر چکی ہے، اے سرِ هارنا جاہیے، بوعان نے اس ک ساری بایت بغیر کسی تاثر کے تی۔

''سنو حمہیں میری بات یاد ہے ناں ، آج بھی مجھے اس جگہ ڈراپ کر دینا۔''یوعان نے محض سر ملا دیا اور گاڑی کا رخ ای مخصوص طرف موڑ دیا، پھراسے وہاں ڈراپ کرنے کے بعداس نے إنكل اورشهلا ميذم دونون كواطلاع كيهمى ميرف آدها گفته بعد شهلا میدم وبال پرموجود تھیں، اسے وہیں کھڑے رہنے کا اشارہ کرکے وہ اندر

لئے کوئی اچھی لڑ کی ہوئی جا ہیے۔''شمینہ کے بار باراصرار براس نے پاسیت سے کہا، ثمیبہ فورا بول

''توتم میں کیا برائی ہےتم بھی بہت اچھی ہو۔'' میتا پھیکا سامسکرائی۔

''ہاں شاید اگر تمہارے بھائی کے لئے ویسے خالص جذ ہے جہیل ہیں میرے پاس جیسے وہ ڈیزروکرتا ہے، ابھی تو محبت کے متاثر ہونے کے دعوے کررہا ہے وہ مگر تھک جائے گا ایک بت کے ساتھ زندگی بتاتے اوب جائے گا، الی عورت کے ساتھ کچھ وقت بتا کر جب اے اپنے جذبوں کی ویسی پذیرائی مہیں ملے گی۔" وہ کشی غيرمري نقطے كود يكھتے بول رہى تھى۔

''وقت بہت بڑامرہم ہے بیتا، ہربات بھلا دیتا ہے، میرے بھائی کی محبت میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ہر سن یا د پر حادی ہوجائے گا۔ ''مگر چھ جذیے ایسے ہوتے ہیں تمیینہ جن کو وفت ہوا دے کراور تیز اور جوان کر دیتا ہے، پلیز مجھے معاف کر دو اور آئندہ اس حوالے سے مجھ سے کوئی بات نہ کرنا۔''وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔

''تمہارا کزن جب شادی کر کے بیوی لے آئے گا پھر کہاں جاؤگی میتا؟"وہ بھی ساتھ ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔

''اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، کہیں نہ کہیں مجھے بھی جگہل ہی جائے گی۔'' وہ مشکرائی۔ ''بہت ضدی ہوتم۔'' شمینہ نے کچھ کمجے اسے دیکھنے کے بعد مسکرا کرکہا تھا۔ \*\*

'' پیدلاسٹ تھری منتھ سے دوبارہ سے ڈرگز یے رہی ہیں جبکہ میں نے آپ کوایڈ وائس بھی کی تھی کہ میڈیس بھی مسلسل استعمال کرنی ہیں اور دوبارہ ڈرگز لینے سے بیہ بالکل مملے والی کنڈیشن

کنٹیں اور دیں منٹ بعد ہنی کو ہا زو سے پکڑ کر تصبیثی باہر لا رہی تھیں وہ یقیناً نشخ میں تھی جبی لڑ کھڑا ربی تھی، شہلا میڈم نے اپنے ڈرائیور کو واپس جانے کا اشارہ کیا اوراہے زبردستی لا کر یوعان کی گاڑی میں ڈال دیا۔

'' مجھےمیرے حال پر چھوڑ دو، مجھے نہیں جانا مجھے میری زندگی جینے دو۔ '' گاڑی میں اس نے کہے جملوں کی ہازگشت گو نجنے لگی۔

''ڈرائیور گاڑی کا رخ ہاسپیل کی طرف موڑ دواوراینے صاحب کوبھی کال کرکے بتا دو کہ وہیں آ جائیں "" بیگم شہلا سلطان نے کہا، یوعان نے ایک نظر بیک مرر میں پریشان بیٹھی مسزشہلا اوران کے کندھے سے ٹکی مذہوش ہنی کو دیکھا اور پھرگاڑی کوہسپتال کی طرف موڑ دیا۔

"اس نے واضح انکار کر دیا ہے تم سے شادی سے اور تم ابھی بھی پہتہ مہیں کس آس میں سینھی ہوہتم کہتی ہو کہاس نے تمہارا دل تو ڑا ہے تو تم بھی تو لیمی کچھ کر رہی ہومیرے بھائی کے بار بار مُحکرا کر\_' ثمینه کوساری بات پیتانهی پھر بھی وہ میتا ہے اتنی متاثر تھی کہ ہر حال میں اسے اپنی بھابھی بنانا جا ہتی تھی۔

''دل نیر کنده تصویر کو کھر چنا آسان نہیں ہے میرے گئے ثمینہ، وہ میرے اتنا قریب ہے کہ کوئی نام بھی پکارنے لگوں تو زبان ہے اس کا یام نکلتا ہے، جمہین سب کھھاس کئے بتایا ہے کہ ہمیں پتہ چل سکے میرے لئے اِب کسی اور مخص کو اپنی زندگی میں قبول کرنا ناممکن ہے، کیونکہ میرے پاس کسی کو دینے کے لئے کچھ ہے ہی مہیں، میں اینے سارے جذبے اس کے نام کر چکی ہوں، محبت بھی ،نفرت بھی تم پلیز مجھے بار بار مجبور مت کرو، تمہارا بھائی بہت اچھا ہے اس کے

ماعنامه هيئا الكالي بولاس 2016

نے سامنے نظریں جھکائے بیٹھے یوعان کو گہری نظر ہے دیکھتے ہوئے اس کے تاثرات کا جائزہ لینا جایا گروماں کوئی تاثر نه دیکھ کر پھراپنی بات جاری رھی۔

''ڈاکٹر کے مشورے سے ہی ہم اس کی شادی کااراده رکھتے ہیں ہتم سلطان کااپناخون ہو پھر میں نے بھی تمہارے اندرایک اچھا اورمخلص انسان دیکھاہے، ورنہ ہمیں تی کے بارے میں با خرندر کھتے ، پہلا ڈرائیورئی سے بینے لے کر کھا تا رِ ہا اور اس کے کہنے پر چلتا رہا تھا، مگرتم نے پیے کی برواه نہیں کی کیونکہ میں جانتی ہوں آ فراو ہی نے جنہیں بھی کی ہو گی ، جیسے ہی وہ ڈسچارج ہو کر آئے گی، ہم اس کی شادی کر دینا جائے ہیں، تمہارے انکل سے پتا جاا کہتم بھی ہی سے شادڑی کے خواہش مند ہو، اسے اس وقت ایک جذباتی اور اخلاقی سہارے کی ضرورت ہے جو ا بک مسبینڈ ہی اپنی دا کف کو دے سکتا ہے۔'' پہند نہیں کیوں جیسے جیسے وہ اس کواس کی منزل سے قریب لانے کے پروگرام بنا رہی تھیں ویسے ویسے ایک گہرا اور جامد سناٹا اسے اپنے اندراتر تا محسوس ہور ہا تھا۔

''روزانہ کچھ دریاس کے پاس ہاسپول جائے، اسے اپنی محبت کا احساس دلاؤ اور ہاں سے پچھے رقم اینے کئے کچھٹا پگ کرلینا اور بنی والی گاڑی آج نے تمہارے بوز نیں رہے گی مجھو تنہاری ہوئی، ہنی کی صحت یا بی کے بعد میں تم دونوں کا نکاح کر کے ورلڈ ٹور پر جھیجنے کا بلان کر رہی ہوں اور آج جا كرابخ إنكل سيل لينا آفس بين ابتم ان کو اسسیک کرو گے مینجر صاحب مہیں چند ہی دنوں میں سب کچھ سمجھا دیں گے۔''چھپر بھاڑ کر مانا شایدای کو کہتے ہیں ایک بڑی رقم کو ہاتھ میں لیتے اس نے سوچا، اپنے لئے ڈھیر ساری

میں چلی جا نیں گی بلکہ اس سے بھی بدیر ،علاج کا وه تمام پیریڈاور کیئر پوزلیس ثابت ہوگی اور مجھے یہ بتاتے ہوئے افسوس ہور ما ہے آپ لوگوں نے اس بات کو اگنور کیا نیتجنًا وہ پہلے ہے بھی بری حالت میں ہیں اور ان کے جسم کے پچھ جھے بھی ڈرگز سے متاثر ہونا شروع ہورہے ہیں۔" ڈاکٹر نہایت سنجیدگی ہے دونوں کوہنی کی صور تحال ہے آگاہ کررہے تھے اور ساری زندگی اولاد کی ذمہ داری ایک دوسرے پر فرالنے والے مال باپ کو اب جا كرصور تحال كى سليني كا اندازه مور ما تها، جب وہ ان کے قابو سے باہر ہوگئے تھی۔

"أنبيس ايك بار پر سے ہميں ايدمث كرنا یڑےگا۔"ڈاکٹرنے کہا۔

''اورمسزشہلا سلطان جانے سے پہلے آپ میری ایک بات س کر جائے گا۔''جب وہ دونو ل میاں بیوی وہاں سے اٹھنے لگے، ڈاکٹر نے سز شہلا کوروک کر کہا اور مسٹر سلطان کے با ہرجانے کے بعد انہوں نے جو بات انہیں بتائی تھی اس نے ان کے ہوش اڑا دیئے تھے۔

''ہاں بھئی ڈرائیور.....سوری بوعان نام ب نال تمهارا-" مزشهلا في صوفى يربيني كر تنقیدی نگاہوں سے سامنے کھڑے یوعان کا جائزه ليا-

''ببیھُواورغور ہے میری ہات سِنوہنی میری بہت پیاری بچی ہے، مگر پتہ نہیں کیسے اور کن دوستوں کے کہنے میں آ کر اس نے نشہ جیسی علت میں خود کو مبتلا تو کیا سو کیا جمیں بھی بے حدیریشانی سے دوحار کر دیا ہے، اس وقت اس کے لئے مارے سرکل میں بے شار لوگ ایسے ہیں جو ماری من کے رشتہ کے لئے صرف مارے اشارے کے منتظر ہیں ،گر میں اس وقت کسی مخلص اور قابل اعتاد بندے کی ضرورت ہے۔'' انہوں

ماهنامه حينا الله جولاني 2016

'' آپ کو بیر تو پیتہ ہو گا کہ میں آپ کا ڈرائیور ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کا کزن بھی ہوں۔''اس نے بنی سے کہا تو اس نے آنسو پونچھ کرا ثبات میں سر ہلا دیا۔

''یے زندگی خداکی دی ہوئی نعمت ہے، اسے
ایسے نضول کی ضد میں آکر ضائع کرنا عظمندی تو
نہیں ہے، وہ آپ کی مدر ہیں انہوں نے پچھسوچ
کرہی اس لڑکے سے شادی سے منع کیا ہوگا۔''
دنہیں میرے ماں باپ کے نزدیک
دولت ہی سب پچھ ہے، وہ صرف دولت کے

روت بی سب پھتے، وہ سرت روت کے پہاری ہیں۔' وہ چیخ چیخ کر رونے گی، یوعان پیجاری ہیں۔' وہ چیخ چیخ کر رونے گی، یوعان پلایا، پھراس کے چپ ہوتے ہی اس نے آہتہ آہتہ ہلکی پھلکی باتیں شروع کر دیں، امال کی متیا کی ایخ گھر کی، تھوڑی ہی دریا میں وہ اس کی باتوں میں دلچیں لینے پرمجبور ہوگئی۔

''تم بہت خوش قسمت ہو یوعان، جن محبتوں کا تم ذکر کر رہے ہو وہ میری زندگی میں کہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ان کے لئے، مجھے حسرت رہی کہ میری مام میرا ماتھا چوم کر مجھے سکول جیجیں اور جب میں سکول سے آؤں تو میری منتظر ہوں۔'' وہ اداسی سے بولی۔ وہ اداسی سے بولی۔

''میری ماما کہتی ہیں کہ میرے پاپا کا چونکہ تعلق دیہاتی اور ندل کلاس بیک گراؤنڈ سے ہے اس لئے ایسی فضول فضول سوچیس میرے ذہن میں انہی ہے ٹرانسفر ہوئی ہیں۔''

''والدین ہے محبت اور توجہ کی خواہش رکھنا کیا ٹمرل کلاس سوچ ہے؟'' اس نے پوچھا تو یوعان مسکرا دیا، پھراس نے اس دن ایک گھنٹہ کی بجائے بنی کے ساتھ دو گھنٹے گزارے اور اسے یہ احساس دلانے میں کامیاب ہوگیا کہ وہ اس کے خریداری کرتے ہوئے اس نے ماں اور ایتا کے
لئے بے شار چیزیں خریدیں پھر خریداری کے
دوران ہی مسزشہلا نے کال کرکے کہا کہ وہ
وز ٹینگ آورز میں ہنی سے ضرور جا کر ملے،
خریداری کی ساری خوشی جھنجھلا ہٹ میں بدل گئی۔
تریداری کی ساری خوشی جھنجھلا ہٹ میں بدل گئی۔
تو جائز ہے ناں جاہے وہ ناپسندیدہ ہستی کے
ساتھ کچھ وفت بتانا ہی کیوں نہ ہو۔' دماغ نے
ساتھ کچھ وفت بتانا ہی کیوں نہ ہو۔' دماغ نے
ساتھ کچھ وفت بتانا ہی کیوں نہ ہو۔' دماغ نے

رسی در گزارنا محال لگ رہا ہے اور تم پوری زندگی ناپسند بدہ ہستی کوخود پر اور مجھ پر مسلط کرنے کا سوچے بیٹھے ہو۔'' دل نے اپنا شکوہ کیا اور رخ پھیر کر بیٹھ گیا ، گہری اور طویل سانس لے کروہ ہاسپیل آگیا۔

'' آؤ ڈرائیور، میرے پیزش سے تو اتن امیدنہیں ہے مجھے کہ کچھٹائم اپنی بٹی کے ساتھ اسپنسڈ کریں، ان سے التھے تو تم ہی ہو۔'' اسے د کچھ کریہلی بات اس کے منہ سے نکل۔

یہ وہ نی ہیں تھی جس سے وہ روز ملا کرتا تھا،
خوبصورت، تر و تازہ اور مہلی ہوئی، یہ تو زرد
رنگت، بیار چرے اور حلقے والی آئی تھیں گئے کوئی
اور بی بنی تھی، چر بنی شاید بہت بی تنہائی محسوں کر
ربی تھی، تب بی رور وکر یو عان کو بتایا کہ وہ اپنے
ایک کلاس فیلو کی محبت میں گرفتار ہے اور بہت
ربی ہے، مگر وہ بیں کہ اس کی بات مانے کو تیار بی
نہیں کیونکہ وہ لاکا ان جیسا اسٹیٹس نہیں رکھتا، مما
نے اس کے گھر بلا کر اس کی بہت انسلے کی اور
ایسا کچھ کہا کہ وہ اس سے پھر نہیں ملا، ای ضد میں
ایسا نے ڈرگز لینا شروع کی اور آج ان حالوں
میں تھی، یو عان کو بہلی دفعہ اس سے بے حد
میں تھی، یو عان کو بہلی دفعہ اس سے بے حد
میں تھی، یو عان کو بہلی دفعہ اس سے بے حد

ماهنامه حينا المالية المولاس 2016

لگے۔'' اشتماق ہے اس کو دیکھتا وہ وہیں بٹریر بينه كميار

" كيول لائے ہو بيسب-" اس نے كى بھی چیز کو کھولے اور چھوٹے بغیر نظرا ٹھا کراہے

'' کیوں کا کیا سوال ہے میتا، میں سربراہ ہوں اس گھر کا ، اماں اور تم میری ذمہ داری ہو ، میں نے ہی تم دونوں کا خیال رکھنا ہے۔''

''مگر میں نے بہت دنوں سے آپ کواپی ہرذمہ داری ہے آزاد کر دیا ہے، مجھے آپ کی اُن نوازشات کی ضرورت ہے نہ خواہش سوائبیں اٹھا کیجئے اور آئندہ کسی بھی ایسی مہر ہاتی سے کریز سیجئے گا۔''وہ تمام شاہرز کو دور ہٹائی اٹھ کھٹری ہوئی۔ 'پلیز میتا میرے ساتھ ایسا اجبی سلوک تو مت کرو، آپ جناب،نوازش،مبربانی په کیا کچهآ گیا ہے ہمارے چے ہتم تو میری دوست ہو۔"اس كالهجه عجيب بے بسى لئے ہوئے تھا۔

''میں بھی ای خوش قہی کا شکار رہی ہوں مگر وتت نے مجھے سکھایا ہے کہ جتنا زیادہ اور جتنا جلدی ایکسیکٹ کیس ہو جاؤ گے اپنے ہی سکھی رہو گے، سوپلیز مجھےاہینے حال پر چھوڑ دیجئے کہ میں نے اس حقیقت کو تبول کرلیا ہے کہ میرے ماں باپ کزر چکے ہیں اور زندگی کی جنگ میں میں نے اسکیے سروائیوکرنا ہے، خالہ اماں کو میں منانے کی کوشش کر رہی ہوں، جس دن ان کی رضا مندی مل کئی ای دن په گھر جھی جھوڑ کر چلی جاؤں کی کیونکہاو پر اللہ کے بعد دنیا میں میرا واحد مخلص رشتہ وہی ہیں۔'' وہ جا چکی تھی اور پوعان اس کے کہجے اور انداز کی ہے گانگی کو ہر داشت نہیں کریار ہا

ا گلے دن سے ہی اس نے انکل کا آفس جوائن کرلیا تھا، مگر روزانہ بی کے پاس جانانہیں

لئے اینے دل میں اچھے جذبات رکھنا ہے سوان دونوں کو دوستی کر لینی جا ہے، جذبانی سہارے کی منتظر بنی نے فورا ہی دوئتی کا ہاتھ بڑھا دیا، وہ دن يوعان كى كامياني كايبلا دن تھا۔

وہ اپنی گاڑی جوسزشہلانے اسے دی تھی کو لے کر گھر آیا تھا، پھر گھر میں داخل ہوتے ہی اماں کو بکڑ کر گھما ڈالا وہ چینی رہ کئیں کہان کی بوڑھی ہڑیوں میں دم نہیں ہے، تب وہ گاڑی سے این تمام خریداری با برنکال لایا۔

''میتِا کو بلائیں اماں، وہ کہاں ہے، کتنی چیزیں اور کیڑے لایا ہوں آپ کے لئے اور اس کے لئے اور اس کی پیند کی کتابیں بھی ، دیکھے کی تو یا کل ہوجائے گی۔''وہ خوش ہوتے ہوئے اماں کو

ایتا اکیڈی سے لیٹ آئے گی آج اورتم دونوں مان گئے ناں یوعان، تم نے اس دن جھوٹ کہا تھا ناں، دیکھا میرا دل کہتا تھا کہ میرے بیجے ایک دن ضرور ایک ہو جائیں گے ، جیسے۔''اماں خوش ہو کر دعا کیں دینے لگیں۔ ''افوہ اماں ، میں نے جو کہا تھا بچ کہا تھا مگر وہ سب کہنے سے میرا آپ سے اور میتا سے رشتہ ختم تو نہیں ہو جائے گا،آپ میری ماں ہیں اور رہیں کی اسی طرح میتا میری کزن بھی ہے اور بہت پیاری دوست بھی اور دوستی کا رشتہ بھی حتم نہیں ہوتا۔''وہ تمام شاینگ بیگز کوایک ہاتھ سے تھامے دوسرے ہاتھ ان کے کندھوں پر پھیلائے انہیں اندر لے آیا، مینا واقعی بہت کیٹ آئی تھی بہت تھی ہوئی ، خالہ ا ماں نے اسے کھانا دیا اورخود نماز بڑھنے چل دیں، جب وہ بہت سارے شایرزا تھائے اس کے کمرے میں آیا۔ یه لو جناب تمهاری چزین کتابیں اور

کیڑے، کھول کر دیکھو اور مجھے بتاؤ کہ کسے

''ویسے خالہ آپ نے بھی بھیگا ہوا بھالو نہ دیکھا ہوتو اس وقت اپنے شنمرادے کو دیکھ کیں۔' اس کا حلیہ ہے دمضحکہ خیز لگ رہا تھا جسے دیکھ کر خالہ اماں بھی ہنس پڑیں، بکھرے بال، سرخ استحصیں، بنیان اورٹراوزر میں ملبوس سرسے باؤں تک بھیگا ہوا۔

'' جاؤیوعان حلیہ ٹھیک کر کے منہ دھوکر آؤ بیٹا،اذان میں دس منٹ رہ گئے ہیں، بیتا ٹھیک ہی کرتی ہے تمہارے ساتھ پہلے اٹھ کر نہیں دیتے ہواور اٹھتے ہی لڑائی شروع ، آرام سے انسانوں کی طرح اٹھ جاؤٹو کسی کو کیا ضرورت ہے تمہیں ٹنگ کرنے کی۔' خالہ اماں نے لڑائی کا رخ تبدیل کرنے کے لئے لہج تھوڑ اسخت کر لیا تھا، پھر سارارمضان ایسی ہی شرارتوں میں گزرگیا، جاند رات کووہ اس کے اور اماں کے کپڑے لے لے کر آیا، میتا کے لئے سوٹ کے ہمریگ چوڑیاں بھی تھیں اور مہندی بھی ،عید والے دن اسے دیکھ کر پچھ بل تو اس کی نظریں اس پر سے ہے ہی نہ تھیں ، امال تو اس کی نظریں اس پر سے ہے ہی نہ تھیں ، امال

''ویسے امال میہ چڑیل آج کچھ کچھ انسان لگ رہی ہے نال اور زبان سے بھی شعلے نہیں نکل رہے۔'' نگاہوں کے نرم سے تاثر کے برعکس زبان ہے اسے جڑانے کو پچھاور ہی نکلا۔

زبان سے اسے چڑانے کو کچھاور ہی نکلا۔
''دیکھیں خالہ، آپ کہتی ہیں کہ لڑا مت
کرو، اس کو دیکھا ہے آپ نے۔'' آج کے دن
اس کے منہ سے ایسے جملوں کی تو قع نہیں تھی جب
ہی پیر پنجنی وہ آنسو بھری نظروں کے ساتھ اندر
چلی گئی۔

''ارے میتا ....شنرادی ..... میتا رانی سنو تو۔''وہاس کے پیچھے دوڑاابھی تو اسے عیدی بھی دین تھی اوراس کا پہندیدہ گفٹ بھی جواس کی پہند کی خوشبو پر مشتمل تھا، پتہ نہیں کب سے وہ ان

بھول رہا تھا، وہ بہتر ہورہی تھی علاج سے اور اس میں کچھ حصہ بوعان کی توجہ کا بھی تھا، ماں باپ کی تو وہ شکل بھی دیکھنا پہند تہیں کرتی تھی ، یوعان سے امان کی میتا کی یا تیس کرید کرید کرستی ، یوعان نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ علاج میں تعاون کا وعدہ کرے تو وہ بھی وعدہ کرتا ہے کہاس کی زندگی میں ضرور خوشیاں لانے کے لئے آخری حد تک جائے گا، اس میں سکھنے کی لکن تھی اس لئے بہت جلد کاروباری رموز میں وا تفیت حاصل کرنے لگا، انکل نے اسے وہ بنگلہ بھی دکھایا تھا جوشادی پر انہوں نے ان دونوں کو گفٹ کرنا تھا، کچھ دنوں میں بنی نے ڈسیارج ہو جانا تھا، اب اسے کسی طرح اماں ہے آئی شادی کی نہصرف بات کرنی تحقى بلكهمنانا تجفي تقاانهبس اور وهسوج ربا تفاكه کسے منائے امال کو، جبکہ بنی کومنانے کا بیڑ ہشہلا بیکم نے خود اٹھایا تھا ویسے بھی وہ جس طرح سے بوعان کے قریب آگئی تھی اس مختفر سے عرصہ میں انہیں یقین تھا کہ وہ اس لڑ کے کو بھول کر یوعان كے لئے مان جائے گی۔

公公公

رمضان المبارك كے بابر كت مہينے كا آغاز ہوجلا تھا، ميتا كو پچھلے سال گزارا وہ مہينہ ياد آيا جب وہ جھنجھوڑ كريوعان كو جگاتی اور ناكا می پر پورا پانی كامگ اس پر الٹ كرخود بھاگ كر خالہ كے پاس پناہ ليتی ۔

''''''مجمالیں آباں اس کوکسی دن پیضائع ہو جائے گی میرے ہاتھوں۔'' ایک دن تو وہ ٹھیک ٹھاک غصہ ہوگیا۔

''ہاں تو دو درجے ملیں گے مجھے رمضان المبارک میں مرنے کا اور تمہارے ہاتھوں شہادت کی سعادت .....''اماں کے کندھے سے منہ نکال کروہ ہنسی۔

ماهنامه حينا اللها جولاني 2016

دنوں کی یاد میں کھوئی رہتی کہ خالہ اماں کی آواز کے آفس میں جھا تک کر انہیں ہاسپول جانے کی نے چونکا دیا، وہ افطار کے لئے اسے بلا رہی اجازت کی اوران کے اثبات میں سر ہلاتے ہی وہ تحصیں، یوعان مغرب کے بعد ہی لوشا تھا، وہ ہاسپول کی طرف روانہ ہو گیا۔ دونوں افطار کر چکی ہوتیں ہاں کھیانا اس کی آمہ پر مہنی میری باب کو مجھو بیٹا، اس میں تمہاری

رمہی میری بات کو جھو بیٹا، اس میں تمہاری اور ہم سب کی بھلائی ہے۔' دروازے کی تاب گھماتے ہی اسے شہلا بیگم کی آواز سنائی دی تھی، گھماتے ہی اسے شہلا بیگم کی آواز سنائی دی تھی، اسے مناسب نہیں لگا کہ وہ ماں بیٹی کی انتہائی ذاتی گفتگو میں مخل ہو، سو دروازہ دوبارہ سے بند کرنا حایا گراپنانام سن کراسے رک جانا پڑا۔

" ' جارے پاس وقت نہیں ہے جنی، یوعان ہیں اس وقت تہیارے گناہوں پر پردہ ڈالنے کا مہرہ ہے ہمارے باس ،تم ماں بننے والی ہو، میں فیرہ ہے ہمارے باس ،تم ماں بننے والی ہو، میں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح اس مصیبت سے چھٹکارہ حاصل کر لیس مگر ڈاکٹرز کے مطابق اب تمہاری جان کو خطرہ ہے، ورنہ میں کہاں منہ رگانے والی تھی ایسے تھرڈ کلاس بنیڈ دکو ہونہہ۔ " وہ وہیں سن کھڑارہ گیا۔

" اب مجبوری کا بید گھونٹ پینا ہی پڑے گا ہمیں در نہتمہارے پاپا جتنے بھی براڈ مائنڈ ڈیوں نہ بن جائیں، اندر سے آج بھی وہی سوچ رکھتے ہیں، کیا قیامت نہ ڈھائیں گے بیہ جان کر کہ ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، ایک دفعہ اس بچے سے چھٹکارا پالوگی تو میں تہمیں اس لڑکے سے بھی نجات دلا دوں کی بس تم ہاں کہہ دو، وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔"

''نھیک ہے ممی ،گر یوعان اچھا لڑکا ہے ہمیں اسے دھوکہ نہیں دینا چاہیے، مجھے ایک دفعہ شکیل کو تلاش کرنے دیں اسے پتہ چل گیا کہ میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں تو وہ بہت خوش ہوگامی ،آپ کی دھمکیوں سے ناراض ہوکر وہ کہیں چلا گیا ہے۔'' اندر سے بنی کی منمناتی وہ کہیں چلا گیا ہے۔'' اندر سے بنی کی منمناتی آواز کوشہلا بیگم کی دھاڑنے جیب کرالیا۔

دلوں کی یاد میں طولی رہی کہ خالہ اماں کی آواز
نے چونکا دیا، وہ افطار کے لئے اسے بلا رہی
تھیں، یوعان مغرب کے بعد ہی لوشا تھا، وہ
دونوں افطار کر چکی ہوتیں ہاں کھانا اس کی آ مہ پر
کھایا جاتا، پچھلے سال بوے جتن سے سحر میں
اٹھنے والے یوعان کو جیرت کا سخت جھٹکا لگا تھا
جب پہلے روزے کو چڑھتے سورج کے ساتھ اس
کی آنکھ کھی۔

''اوہونماز کو قضا ہو ئی ہی روز ہ بھی رہ گیا، مجھے جگایا ہی نہیں امال کسی نے؟''

''میں تو آوازی دیتی رہ گئی تم پر جوں نہ
رینگی رہی میتا تو اب شاید وہ تمہیں اس بے تکلفی
اور محبوں کا حقد ارنہیں بھی اس لئے میر ہے کہنے
پر بھی تمہیں نہیں جگایا۔' وہ شاکی نظروں سے
اماں کود کھتارہ گیا جو بے نیازی سے اب کام میں
مصروف تھیں، میتا شاید سکول جا بھی تھی اس لئے
نظر نہیں آ رہی تھی، اگلے دن سے اس نے ایک
نظر نہیں آ رہی تھی، اگلے دن سے اس نے ایک
اماں پر ترس آیا جواس کو آواز پر آواز لگارہی تھیں
اماں پر ترس آیا جواس کو آواز پر آواز لگارہی تھیں
اور ایک دو دفعہ جھوڑ بھی آ کی تھیں، میتا آتھی،
سائیڈ پر پڑے موبائل پر الارم دوبارہ سیٹ کرکے
سائیڈ پر پڑے موبائل پر الارم دوبارہ سیٹ کرکے
باس کے کان کے پاس لگا دیا، دو تین چار منٹ
بعد وہ موبائل کونا گواری سے گھورتا اٹھ بیضا۔

ہنی کو دو دن بعد ڈسچارج ہونا تھا اور مسزشہلا اگلے ہفتے ہی یوعان پر نکاح کے لئے زور دے رہی تھیں، ہاں رخصتی اور شاندار ولیمہ کی تقریب وہ عید کے بعد رکھنا جاہ رہی تھیں، یوعان نے سوچ لیا تھا کہ آج جا کر اماں سے ضرور بات کرے گا ورمسزشہلا نے کہا تھا کہ وہنی سے بھی فائنل بات کر کیں گی، یوعان نے ٹائم دیکھا ہاسپیل کا وز ٹینگ ٹائم ہوتے ہی اس نے انکل www.paksociety.com

الجھی تابیں پڑھنے کی عادت ڈالیئے ابن انشاء

اردوکی آخری کتاب ..... 🏗

خارگندم..... 🌣

ونیا کول ہے .....

آواره گردکی ڈائری ..... 🖈

ابن بطوطه کے تعاقب میں ...... کما حلتے ہوتو چین کو چلئے ..... ان

پے ہوتو میں وپے ..... گری گاری گھرا مسافر ...... ت

خطانشاجی کے ....

بہتی کے اک کوتے میں ..... 🖈

چاندگر ..... 🖈

رل وحشٰ ..... المناسب المناسب المناسب المناسب

آپ سے کیا پردہ ..... تھ

قواعداردو ..... تلا .

انتخاب کلام میر ...... 🏠 ڈ اکٹر سیدعبداللہ

المف نثر .....

طيف غزل .....

طيف ا قبال . ....طيف ا

لا ہور! کیڈی، چوک اردو بازار، لا ہور

نون نمبرز 7310797-7321690 **7** 

''شٺ اپہنی ..... شٺ اپ بھول جاؤ اسے سمجھو وہ مرگیا،خبر دار جو دوبارہ الی بات بھی کی تو اور یوعان سے بھی الیم کوئی بات مت کرنا۔'' وہ غرائیں۔

عم و غصے سے یوعان نے اپنے دماغ کی رگوں کو پیشتا محسوس کیا، وہ فوراً ہی ہاسپیل سے نکل آیا، وہ تو ہنی کو احساس تنہائی اور عدم توجہ کا شکار جانا تھا اور وہ کیا نکلی تھی اخلاقی طور پر بالکل دیوالیہ لڑکی اور اس کی ماں اس سے بڑھ کراخلاقی

گراوٹ کا شکار۔

" تو حمهیں کس بات کا غصر آ رہا ہے مسٹر
یوعان، تم ان سے دولت کی وجہ سے رشتہ جوڑ
ر سے تصاور وہ تم سے اپنے مطلب کے لئے،
اخلاقی گراوٹ کا شکارتو دونوں فریق رہے پھران
پر اتنا غصہ چہ جائیکہ معنی۔ "ضمیر کی طعنہ اسے

جا بكك طري نگا-

آج وہ گھر جلدی پہنچ گیا تھا ایک تو روز ک کی حالت پھر ایسا جان لیوا انکشاف،شکر ہے اماں سے سامنانہ ہوا، وہ نماز پڑھنے میں مشغول تھیں اور میتا حسب معمول اکیڈ کی اپنچ کمر سے میں جاکروہ بستر پر ڈھے گیا، سوچتے سوچتے اس کے دماغ کی رگیس چھنے لگیں، بہت دیر بعد جب اماں کو پتہ چاا کہ وہ آپکا ہے، تو اسے افطار کے لئے بلانے آئی تھیں، اسے بے سدھ لیتا دیکھ کروہ اس کے پاس آئیں۔

''یوعان ..... بو وقت کیوں کیٹے ہو؟ کچھ ہی دیر میں مغرب ہونے والی ہے اور مغرب کو نہیں سوتے، اٹھ جاؤ۔'' انہوں نے کمرے کی کھڑکی سے پردے ہٹائے، تھکا تھکا سا یوعان اٹھ بیٹھا، چہرے پر ایک فیصلہ کن کیفیت طاری تھی، پھر بڑی مشکل سے اس نے میتا کے اسکیلے ہونے کا انتظار کیا، اماں نے جب عثاء کی نیت باندھی اے جھت پر جاتے د کیے کر وہ اس کے ہاکر کامیابی میں بدل گئی۔ پچھے آگیا۔

> ''میتا!''اس کے بے حدقریب جا کر کہا، وہ جومنڈ ریسے بہتنہیں جھا تک کراندھیرے میں کیا ڈھونڈ رہی تھی ٹیکدم ڈرگئی۔

> ''ہزار بار کہا ہے کہ مت بات کیا کرو مجھ سے،ہم میںاب پہلے جیسا کچھ ہیں رہا۔''وہ غصے سرگڑئ

> · ''اور میں وہ سب کچھ پہلے جسیا واپس لانا حابتا ہوں۔''اس کی بات میتا کوئن کرگئی۔

''جھے سے بہت بڑی بھول ہوگئ ،تمہارا دل دکھا کر میں کچھ دن سے ایک عذاب میں گرفیار ہوں تو پوری زندگی کسے گزاروں گا، خدا کی تسم میں دولت کو ہی سب کچھ بچھتار ہا ہوں بھلے محبت رہے نہ رہے مگر اب جب دولت کو اپنی دسترس میں پایا اور تم بن زندگی کا تصور کیا تو لگا کہ میری زندگی میں میتا ہے تو سب کچھ ہے، میتا ہی دولت، میتا ہی محبت۔''اس سے پہلے کہ اس کے لہجے کی

سپائی این پراژ کرئی وه یکی پڑی۔

''بن کرو یوعان، خدا کے لئے میر اامتحان لینا بند کرو، میں بھی انسان ہوں، میرے بھی حذبات ہیں، جھے بھی تکایف ہوتی ہے، اب بھی کہیں سے دھوکا ملا ہوگا تب ہی پلٹ کر میتا کی یاد آئی ہوگی، جاؤیوعان، اب تم وہ حق کھو چکے ہو جب ضد سے مال سے ہر بات منوالیا کرتے ہے۔'' جس ضد سے مال سے ہر بات منوالیا کرتے ہے۔'' جس نے روتے ہوئے کہا اور دھر دھر سیڑھیاں اس نے روتے ہوئے کہا اور دھر دھر سیڑھیاں اتر گئی، یوعان مایوی سے اندھیرے میں یرانی میتا اتر گئی، یوعان مایوی سے اندھیرے میں یرانی میتا

کوتلاش کرتا رہ گیا۔ اگلے دن اس نے آفس جانے کی بجائے کسی کی تلاش شروع کی تھی اور تلاش کرنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے سواس کی بیہ تلاش تیسرے دن

''کہاں تھے ہوعان، فون تمہارامسلم اسلامی بند جارہاہے، آفس میں کسی کو پہنہیں تم کہاں ہوہی کے پاس بھی نہیں گئے، تم اور تہہیں بیہ بھی نہیں پت کہنی ڈسچارج ہو چکی ہے۔'' اسے دیکھ کرمسز شہلا بے قراری سے بولتی اس کے قریب آئیں۔ ''صوری میں آپ کو انفارم نہیں کر سکا مگر مضبوطی سے کہا، سلطان صاحب جو کہ صوفہ پر بیٹھے تھے این کی بھی پیشانی پر بل پڑے۔ بیٹھے تھے این کی بھی پیشانی پر بل پڑے۔

" ''توخمہیں بتا کر جانا چاہیے تھا، آفس کے کتنے ہی کام ادھورے پڑے ہیں اور یہاں ہم استے پریشان ہیں اور مہیں فکر ہی نہیں ہے۔''

اسے پریسان ہیں اور میں مرس کے استان بیٹھو تو ''جھوڑیں سلطان آپ، آؤیو عان بیٹھو تو نکاح کا پروگرام پلان کر لیں۔'' مہز شہلا نے

عبلت میں سلطان صاحب کی بات کائی۔

''میں بھی نکاح کے حوالے سے ہی کچھ پلان کرنے گیا تھا پھر سیر ھیوں سے اتر تی پڑمردہ سی بنی کو مخاطب کیا، کیسی ہوئنی آ دُتمہارے لئے ایک گڈنیوز ہے؟''مسٹر اینڈ مسز سلطان نے پچھ ٹاگواری سے اسے دیکھا بنی آہتہ سے چلتی ہوئی اس کے قریب آئی۔

''میں نے کہاتھا کہتم اپنی ول پاور سے اپنی بیاری کو شکست دو میں تمہاری خوشیاں تمہیں لوٹا وَں گا۔''

''کیا کہہ رہے ہو یوعان مجھے کچھ بجھ نہیں آ رہی۔''تھی تھی وہ صوفہ پر بیٹھ گئی۔ '' آج میں آپ سب کے سامنے کچھ با تیں کلیئر کر دینا ضروری سجھتا ہوں، میں یہاں واقعی دولت کے حصول کی خواہش لے کر ہی آپ لوگوں سے ملا تھا اور میری قسمت میرا ساتھ دے

## پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



انجانے میں آپ کی اور منی کی باتیں من لیں جن میں آپ نے بنی کے حوالے سے ایک انکشاف كرتے ہوئے كہا كہ چونكہ ميں دولت كى خاطر یک رہا ہوں تو ہر بات، ہر کمزوری برداشت كرتے بوع بنى سے نكاح كرلوں گا، اس دن سے میں شکیل کی تلاش میں تھا جس کو آپ نے دهمکیاں دی تھیں کہ وہ آپ کی بیٹی کو چھوڑ کرنے گیا تو آپ اس کی بہن اٹھوا کیں گی میں نے کئی ذرائع استعال کر کے اسے دوبارہ ڈھونڈ لیا ہے، اسے بنی کا بھی بتایا ہے اور آپ دونوں کی طرف سے معافی مانکتے ہوئے آسے واپس آنے کو کہا

' بچے یوعان ،تم کچ کہہرہے ہو یوآرگریٹ یوعان ، کہاں ہے شکیل؟ <sup>، مہنی من</sup> کر انھل بر می اور تابروتو ژسوالون کی بوجھاڑ کر دی۔

''تم .....تمهاری جراُت کیے ہوئی ریسب کرنے کی ؟ "مزشہلانے تپ کر کہا۔

" كيونكه مين بني كا چيا زاد بھائي بھي ہوں دوست بھی اور اس وقت آپ شدید بھول رہی ہیں کہ بی شکیل کے بیچے کی ماں بننے والی ہے اور ظلیل بھی اے اپنانے کو بخوشی تیار ہے۔'' وہ سخی سے بولا جبکہ مسٹر سلطان جوسر کو تھا مے بیٹھے تھے

بے اختیار چونک کرسید ھے ہو بیٹھے۔

''میں نے ساری زندگی آپ کے کہنے میں آ کر گزاری، شہلا بیکم اور آپ نے کیا کیا، میری اولاد ہی کی ٹھیک تربیت نہ کی گئی آپ ہے، آپ کے غلط فیصلوں کی وجہ سے وہ ان حالوں تک پیجی ، خداکے لئے اب بس کر دو ور نہ ایس تباہی پھیل کی جو ہمیں کہیں کانہیں چھوڑے کی ، یوعان تہارا بے حد شکر میہ بیٹا ، کہلی فرصت میں اس اڑ کے کومیرے پاس کے کرآؤ اور بنی تم یہاں آؤ بیٹا، سب کچھ ا پی ممی سے ہی شیئر کیا ایک بارا پنے یا یا کوتو اعتاد

ر ہی گئی تب ہی حالات پھھا لیے بنتے گئے کہ جھے کوشش بھی نہ کرنی پڑی اور آپ لوگ بن کا ہاتھ بجھے تھانے پر رضا مند ہو گئے۔'' سز شہلانے نا گواری سے پہلو بدلا اور مسٹر سلطان بس غصے سےاسے دیکھ رہے تھے۔

''میں نے سوجا تھا کہ شادی کے بعد الیی نېرنمېزلژي کواپيا مزه چکھاؤں گا که زندگی بھرياد کرے گی پھر جب اس کی جائیدادمیرے قبضے میں آ جائے گی تو اسے چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔' ''نوّ چی<sub>ٹر</sub>، فراڈ، اٹھو..... اٹھو فوراً یہاں سے۔'' سزشہلا سے مزید برداشت نہ ہوا تو چلاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئیں۔

د میوری بات سن لیس مسز سلطان میں بھی <sup>د</sup> یہاں بیٹنے کے لئے نہیں آیا۔'' اس کی غراہت نے انہیں تکملاتے ہوئے دوبارہ بیٹھنے پر مجبور کر

" پھر مجھے گاڑی، کیش اور اعلیٰ جاب سے ہی کو اینے جال میں پھنسانے کا ٹاسک ملاجے میں نے خوشد کی سے قبول کیا مگر ہاسپول میں فنکست وریخت کے عمل ہے گزری بنی وہ بدلمیز اورخودسر بن نہیں تھی جسے میں اس سے قبل جانتا تھا وہ تو یاں باپ کی ضد میں ٹوئی ہوئی ایک معصوم ہی لڑی تھی جس ہے اس کی محبت کو بیہ کہہ کر دور کر دیا گیا کہوہ ان کے اسٹیٹس سے میل نہیں کھاتی ، وہ بني مرجانا جا بتي تھي۔''اس كي بات سنتے ہى بنى بالقول میں منہ چھیا کرسسک اتھی۔

''میرا جذباتی سہارا ملتے ہی اس بنی نے اپنا آپ میرے سامنے کھول کرر کھ دیا ، تب میں نے خود سے اور ہنی سے وعدہ کیا کہ میں اس کی خوشیاں اے لوٹا وُں گا، میرا کہنا مان کرہنی نے ڈرگز سے کنارہ کیا۔"

"اور سوری مسز سلطان ایک دن میں نے

ماهنامه حينا (128) دولاس2016

میں لے کر دیکھا ہوتا تو شاید صور تحال مختلف ہوتی۔ منی مایا کے کہنے بران کے سینے سے آگر کگی اور پھوٹ پھوٹ کررو دی مسزشہلا نے تنفر یسے بوعان کو دیکھا اور ہونہہ کہہ کر وہاں سے چلی

'اچھا انکل میں اب جلتا ہوں ، بہت سے مگڑے کام ابھی سنوار نے ہیں مجھے،میرے لئے دعا کیجئے گا،خوش رہوہنی اور میرے حق میں دعا كرنا، بيراى آپكى گاۋى كى چابى-"اس نے اطان صاحب سے کہائی کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی اور ٹیبل پر گاڑی کی جا بی رکھ پھر جانے کی

، شکر کی یو بیا تمهارا جمیس ادا کرنا ہے اور تم نے اصل میں ہن کے بھائی ہونے کا ثبوت دیا ے، آج سے میرے بیٹے کی جگہ ہوتم اور ہال سے گاڑی کی جانی اٹھا لونورا کیونکہ بیٹم لا کچ میں مہیں لے رہے بلکہ اسے اسشنٹ کو دے رہا ہوں اور کل سے برابر اپنا آفس دوبارہ جوائن کرو اور ہاں بنی کی شادی کی تیاریاں بھی تو تم نے کرنی ہیں آخر کواس کے اکلوتے بھائی ہو، شہی نے کرنا ہے سب کچھے۔" انکل نے اس کے قریب آ کر گاڑی کی حالی اہے تھائی اور کچھ ڈیٹ کر مان ہے ایسے کہا کہ وہ مسکرا دیا۔

公公公

''تم نے ایسا کیا کہہ دیا ہے ہوعان میتا کو کہ ساری زندگی شادی نه کرنے کی قسم کھا کر بیٹھنے والیِ مینانے آج ہی اپنی سپیلی کے بھائی کے لئے ہاں کہیږی ہے، اب جا ندرات کو وہ لوگ آ کر اسے انکونھی پہنانے والے ہیں۔'' اسے یقین تھاوہ سب تھیک کر لے گا مگر گھر

آ کراماں نے جوخبر سنائی اس نے اسے ہلا کرر کھ

''تم میرے ساتھ ایسانہیں کر سکتی میتا،ٹھیک ہے مجھے سے غلطی ہوگئی تھی،تھوڑی دہرا کو بھٹک گیا تھا میں مرکسی نقصان سے پہلے اللہ نے مجھے میری علطي كا احساس دلا ديا تو مين مليك آيا ہوں اور پہلی علظی تو خدا بھی معان*ے کر* دیتا ہے معانی مانگنے ہے، ایبا مت کرو، حمہیں پتہ ہے میں تمہارے بغیراورتم میرے بغیرادھوری ہو پھرضد کا فائدہ۔' ''نیں انسان ہوں اس لئے میرارڈعمل بھی

انسانوں جیبا ہے، میں تہاری طرح زبان دے کر پھرنے والوں میں ہے ہیں ہوں ، زبان کیاتم تو دل دے کر مکر گئے تھے، خیراب ان باتوں کی کوئی گنجائش نہیں رہی ہارے درمیان، میں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے، میرے دل میں اب تمہارے لئے کوئی جگہ تہیں ہے۔" ساٹ لبج میں کہتی وورخ موز گئے۔

"امال دیکھیں تو اسے کیسی باتیں کر رہی ہے، کیا کرنے چل ہے؟ بدرہ بائے کی امارے بغیریا ہم اس کے بغیر میں بار بارمعانی ما تک چکا ہوں،آپ اس سے کہیں۔'' دروازے میں سے ا ماں کو داخل ہوتے دیکھ کروہ بے قراری سے ان ی طرف بو ھا۔

''میری تم نے مانی تھی یوعان جو پیہ مانے کی ، اپنی اپنی مرضی کے مالک ہوتم دونوں ، بڑے ہو گئے ہوشایداس لئے ہے'' تھے تھے انداز میں وہ کہہ کرایے بستر پر بیٹے کئیں، پھر پوعان نے ہر حربه آزما كرد كيوليا مكروه اليي پقر بموگئ تھي كهاس

ک ناں ہاں میں نہ بدل تکی۔ شاید میری علظی ہی اتنی بڑی ہے جس کا کوئی کفارہ نہیں ہر بار منہ کی کھانے پر وہ سوچتا، گھر آنے پر امال رنگ برنگے کیڑے سجائے ملتیں، بھی زیورات کی سلیشن ہورہی ہوتی تو بھی جہزیر بحث،اسے دیکھ کر میتاسب سمیٹ کروہاں

سے چلی جائی، انکل نے طلیل کو بلوا کر اس سے شہلا بیگم کے رویے کی معافی مانگی تھی اور ان دونوں کا نکاح کر دیا تھا اور چاند رات کو بیتا کی منگی تھی اورعید کے تیسر بےروز نکاح، اس کا دل کشتی کورہ جاتا، انکل امال سے ملنا چاہتے تھے ان سے اپنے گزشتہ رویے کی معافی مانگنا چاہتے تھے اور اس سلسلے میں انکل بنی اور شکیل نے عید والے روز یوعان کے گھر آنے کا پروگرام بنایا تھا، ویسے بھی ہنی کو امال اور میتا سے ملنے کا بہت شوق ویسے بھی ہنی کو امال اور میتا سے ملنے کا بہت شوق تھا، شہلا بیگم ہنوز اپنی ذات اور انا کے گنبد میں قید

ہے ہیں ہے۔ آخری روزے والے دن گھر میں گہا گہی د کیھ کراس کے دل کو پچھ ہوا۔ ''تو آج تم اسے ہمیشہ کے لئے کھو دو

''ارے یوعان، تیار ہوجاؤ بیٹا، بیتا اس گھر کی بیٹی ہے بیٹا اسے کسی طرح سے احساس نہ ہو کہ بیر گھر اس کانہیں، اٹھوا بیا ہونا ہی قسمت میں لکھا تھا اور قسمت کے لکھے کو صبر شکر سے قبول کرنے والے انسان ہی تکھی رہتے ہیں، مہمان آنا شروع ہو گئے ہیں، اپنے رویے سے کسی کو شک میں ببتلا مت کرو اور نہ ہی کوئی الیمی بات کرنا جس سے میتا کی اگلی زندگی میں اللہ نہ کرے کوئی مشکل آئے۔'' امال نے آکر کہا تو اس نے زخمی نظروں سے امال کودیکھا۔

روزہ افطار کرنے کے تھوڑی دیر بعد ہی چاندنظرآنے کی خبر پرایک شورسا چاروں اور مج گیا، اماں کا تیار کردہ سوٹ پہن کر وہ باہر آیا تو سامنے صوفے پر وہ دشمن جان بنی سنوری بیٹھی آئی دوستوں کے ساتھ ہلکی آواز میں باتیں کررہی تھی، نظریں جرا کر وہ باہر نکل گیا، مگر جلد ہی بچہ

'' ہے ایمان، کتنا ستایا ہے مجھے اور اگر تمہارے اس ڈرامے میں کس صدمے سے گزر جاتا تو۔'' امال کو یہاں وہاں مصروف دیکھ کراس نے ایک خفگی بھری سرگوشی میتا کی ساعتوں کا حصہ بنائی۔

''تم نے ہمیں اتنا عرصہ کانٹوں پر چلایا تو اتناتو ہماراحق بنتا تھاناں و بسے بھی میں تو پہلے دن تمہارے منانے پر ہی مان گئی تھی اور جب خالہ اماں کو بتایا تو انہوں نے ہی بیسارامنصو بہر تبیب دیا۔'' وہ مسکراتے ہوئے ہوئی۔ دیا۔'' وہ مسکراتے ہوئے ہوئی۔'' اچھاتو ہماری بلی ہمیں ہی میاؤں۔''

| 5        | تابير    | ي د         |               | <b>1</b>     |
|----------|----------|-------------|---------------|--------------|
| <b>2</b> | دت ڈالیں | ھی عا       | ھے            | ¥  ∑)        |
| <b>2</b> |          |             | ن انشاء       | 1 2          |
| <b>2</b> | ☆        | تاب         | دوکی آخری     | , D          |
| <b>2</b> | ☆        |             | ركندم         | · X          |
| <b>2</b> | ☆        |             | ا کول ہے ۔    | <i>୍</i>   X |
| <b>2</b> | ☆        | زى          | اروگردکی وا   | , i <b>X</b> |
| Ď        | ⇔        |             |               |              |
| <b>Š</b> | ☆        | مليئ        | ة بوتو چين كو | ي پا         |
| 3        | ☆        | سافر ۰۰۰۰   | . ي حمري پيرا | / X          |
| 3        | ☆        |             | انشاہ جی کے   | 15 Z         |
| 8        | \$       | . کو ہے میں | ہتی کےاک      | - Z          |
| Š        | \$       |             | £             | ¥ 2          |
| 刻        | \$       |             | دختی          | J 🕱          |
| हैं।     | ☆        |             | ہے کیا پروا   | - T 🛣        |
| Ž.       | ط        | -1          |               | ن ک          |
| Ş        | بڈمی     |             |               |              |
| 8        | رايا بور | وردوبازا    | چوک<br>10797  | 2            |

دونبیں تنہاری بلی نہیں تنہاری اماں۔''

نے اسے چھٹرا۔

"انہوں نے کہا کچھ دن اے تو احساس ہونے دو کہ اپنوں کی بے رخی کیے جی جلاتی ہے، برا آیا دولت کے لئے میری میتا کو تھکرانے والا۔ میتانے بالکل امال کے انداز میں کہا۔

''ویسے یار آج متکنی کی بجائے نکاح کی تقریب ہونی جا ہے تھی کہ مہیں اس طرح بے سنورے دیکھ کردل کا فرجور ہاہے۔ 'وہ گنگنایا۔

''اچھا اب زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دور ہٹ کے بیٹھو خالہ اماں آ رہی ہیں۔"اس نے گھر کا۔

''ارے آلینے دو تمہاری خالہ اماں سے بھی آج دو دو ہاتھ کے دیتے ہیں۔" پھر جب خالہ اماں نزدیک آئیں تو کچھ پل ان کودیکھتے رہے کے بعد وہ اٹھا، ان کی پیٹانی چوم کر انہیں گلے

ہےلگالیا۔ ''تھینک یو اماں، تھینک یوسو مجے، مائیں ''تھینک یو اماں، تھینک یوسو مجے، مائیں واقعی بچوں کے دل میں اتر کر ان کی خوشی جان لینے والی ہوتی ہیں۔'' ''چل ہٹ کسی اور کو یہ سکے لگانا۔'' امال

امال كابيفام لے كرآ گيا كدرسم ہونے كو ہے، طوهاً وكرتباً النه واپس گھرآنا پڑا، ملك كام والے گلالی رنگ کے سوٹ میں وہ دل سے اِتی قریب کگی کہ اس کا دل کیا اسے زمانے سے کہیں دور لے جاکر چھپا دے۔

'' آؤیوعان، آجاؤ بیٹا۔'' یوعان کوسامنے کھڑے دیکھ کراماں نے کہا تو وہ آہتے قدموں ہے چاتا ہوا ان سب کے قریب آ گیا ، کمحول ہی میں لڑ کیوں نے میتا کے قریب صوفہ پر جگہ خالی کر

''یوعان بیٹھو بیٹا۔'' اماں نے بازو سے پکڑ

کراہے میتا کے قریب بٹھا دیا وہ بوکھلا کررہ گیا، اماں نے پتانہیں کہاں سے ایک بے حد نا زکسی انگوشی اس کے ہاتھ میں دی۔

''لو پېڼا دو ميتا کو\_''وه اما*ل کود کيصخ* لگا\_ '' کیا بات ہے خالہ لگتا ہے خوشی سے دولہا بھائی کچھ بو کھلا سے گئے ہیں یا بیگرمی کے مسلسل رکھے گئے روزوں کا اثر ہے کہ ان کے چمرے کے تاثرات تو حیران کن ہیں ہی ہاتھ بھی کانپ رے ہیں۔" ایک لڑی کے تجزیے پر کچھ ہس یریں کھے نے نزدیک آ کر بغور اس کے ہاتھوں اور چېرے کا بغور معائنه شروع کيا، وہ اور شپڻا

'اصل میں دل و د ماغ اتنی اچا تک خوشی کو قبول ہیں کریا رہے تھے، پہنا بھی دو یوعان اب یا یونمی مراقبہ ہی کرتے رہو گے؟''اب کے امال نے میتا کا ہاتھ اس کے آگے کیا، اس نے جھٹ انگونھی اس کی انگلی کی زینت بنا دی،مبار کباد کی آوازیں اتنی خوبصورت بھی ہوسکتی ہیں اسے آج پتہ چلا تھا،مہمانوں کی تواضع کے لئے کواڑ ڈرنکس اورمٹھائی کا انتظام تھا اماں ہی بھاگ دوڑ کرنے لگیں محلے کی او کیوں کے ساتھ مل کر۔

نے نم آنکھوں سے اسے پیچھے کیا۔ '''ارے تخصے اور میتا گوایک کرنے کی تیری ماں نے جان سے بھی گزر جانا تھا تو کیاسمجھا اپنی ماں کو کہ ایسے ہی من مانیاں کرنے دے گی ختم دونوں کو، بیٹھو میں مٹھائی لاتی ہوں تم دونوں کے لئے۔'' امایں نے محبت سے ان دونوں کو کہا اور آگے بڑھ کئیں،عید کے جاند نے ان کو ایک دوسرے کی سنگت میں خوش دیکھا، تو ہمیشہ ایسے ہی رہنے کی دعا دے کراینی روشنی اور مصنڈک کو مزيد بردها ديا\_ 公公公

ماهنامه حنا الكات جولاني2016

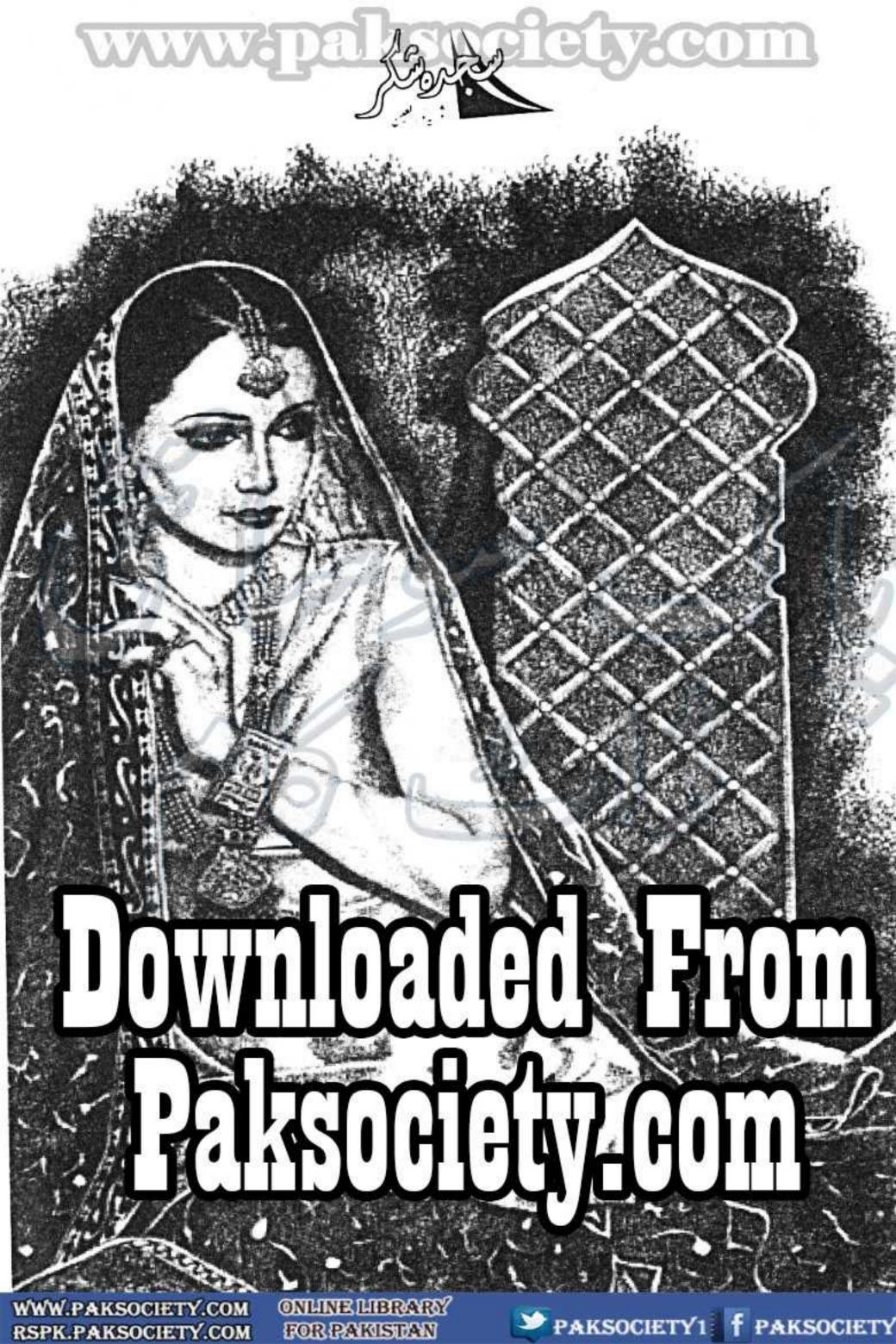

وہ چند بل خاموش ہوئی اور پھر '' وہ گھرانہ بہترین گھرانہ ہے جس میں ک

''میری بہنومیرے خیال میں قر آن خوانی کے بعد میں نے آپ کا بہت زیادہ وفت لے لیا ہے مگر یہ بھی ضروری تھا جاتے جاتے بس اتنا کہوں گی نتیموں کی بددعا سے ڈرو کیونکہان کے قریب اللہ کی ذات ہوتی ہے اللہ ہم سب کو نیلی كرنے كى تو قيق دے حقوق الله حقوق العباد إور سب سے بڑھ کرسنت نبوی پڑھل کرنے کی تو فیق دے آمین ۔''اور پھر آنسوؤں کی روائی میں وہ دعا کرنے لگی دعا کے ختم ہونے پر اس نے منہ پر ہاتھ پھیرے اور آنسوؤں کو اپنے دوپٹے میں جذب کرلیا، اس کے خوبصورت کب و کنجے نے بہت ہے لوگوں کی سوچ کو بدل دیا اور ایسے میں عاصمہ جواینی دوست کے گھراس محفل میں شریک تھی معلّمہ کے ہرلفظ بر کانب اٹھی دل خوف سے کانپ رہا تھا کہ تیبیوں کی آہ اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں، تیموں کی بد دعا جلدی سی جاتی ہے اس کے آنسواس کے اندر ہی گررہے تھے بشکل کھانا کھایا اور کرزتے قدموں سے گھر وايس آئي۔

公公公

''اونہہ میں کام کرنے والی مطین ہوں نا میں،سارا دن دو بچوں کے پیچھے ہلکان ہوتی ہوں اب اس نئ مصيبت كوجھى اٹھالائے اوپر سے اتنی مہنگائی اپی ضروریات کیا کم بیں اس مونے کے اخراجات إيك وقت كى رونى كھانا مشكل ہے اور کیا که زندگی بھر کی ضروریات پوری کرنا دم خطے کو ہرونت ساتھ رکھنا۔'' عاصمہ کا غصے سے برا حال تھا وہ ڈرائنیگ روم کی سیٹنگ بھی کر رہی تھی، مگر ساتھ مسلسل بو ہوا بھی رہی تھی اس کا بس نہ چل ر ہا تھا کہ رضا کے ساتھ آئے بیچے کو اٹھا کر گھر

یتیم کی پرورش کی جارہی ہواور بدترین کھرانہ ہے وہ جس میں کسی میٹیم کے ساتھ زیادتی کی جارہی ہو ہارے پیارے آتا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآله وسلم نے فرمایا که میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ساتھ ہوں گے دو انگلیوں کو ملا کر کہا سجان اللہ میری بہنو اتنا قریبی ساتھ مقدر والوں کو ملے گا بید دور مفلسی کا دور ہے خود غرضی کا دور ہے مگر خود غرض مت بنو آخرت پر نظر رکھو دنیا کی زندگی چند دن کی ہے آخرت کی زندگی دائمی ہے آ قائے دو عالم سلی الله عليه وآله وسلم كي تسي سنت كو تفام كرآ خرت كي زندگی کواینے نام کرلومیری بہنو وقت محضر ہے زندگی بانی کالمبلہ ہے ہرسانس الله کی امانت ہے اس امانت میں خیانت نہ کرو پیارے آ قاکی سنت ہے منہ بنہ موڑو، میری بہنوایے آیں پاس نظر دوڑا نیں کہیں کسی میٹیم کے ساتھ زیاد کی تو کہیں ہو رہی کہیں کوئی میتیم تڑ کے تونہیں رہا کہیں کسی کونے میں چھپ کراپنے آنسواپنے اندرتو نہیں اٹارر ہا آپ اپنے آس پاس دیکھیں کوئی بن ماں باپ کا بچہ خسرت بھری نظروں ہے تو نہیں دیکھ رہا اگر پ میں ہے کسی نے بیٹیمی کی حالت میں پرورش یائی ہے تو صعوبتوں کو جانتی ہوں گی کہ بن مال باپ بچوں کا کیا حال ہوتا ہوگا وہ کن حسرتوں میں للتے ہیں بہار ہوتے ہوں گے تو ان کے سر ہانے ماں نہیں بیٹھی ہوتی جواس کی پیشانی پر مھنڈے بانی کی پنیاں پیثانی پرر کھے آیات شفاء پڑھرہی ہو، باپ نہیں جواس کے لئے بھاگ دوڑ کرے دوا کے لئے، ارے میٹیم کو کوئی مان جیسا پیارا پر شفقت بوہہ کینے والا مہیں ماتا اس کی رات خرتوں میں گزرتی ہے کانٹوں پر گزرنی ہے، دن کی لعنت ملامت کوسو چنے آنسو بہاتے گزرتی

ہے باہر کھینک دے مگر خاموشی میں ہی عافیت جاتی وہ بیسب باتنی رضا کے سامنے ہیں کہ مکتی تھی، اس نے اسمیے میں ہی دل کی بھڑ اس نکال رہی تھی۔

رضا اور نور العين دوِ بهن بھائی تھے اينے والدین کے ساتھ اپنی زندگی میں خوش رضا نخے اینے والدین کے رضا مندی سے اپنی یو نیورشی فیلو سے لومیرج کی نورالعین کی شادی اس کے تایا زاد منیب سے ہو گئی والدین اینے بچوں کو اپنی زند گيوں ميں خوش ومطمئن ديکھ څمر وخفے و قفے سے اپنے آخری سفر پر روانہ ہو گئے قدرت نے رضا کے آئٹن میں علیٰ اور ندا کی صورت میں دو بھول کھلائے جبکہ نورالعین کے ہاں ایک بیٹا زین تها، چھے سالہ زین سکول میں تھا تو نور العین اور منیب کسی عزیز کی عیادت سے واپس آ رہے تھے كەرودا ايكىيدنى بىل زندگى سے محروم ہو گئے، سکول میں سبق پڑھتا نھا زین جانتا ہی نہ تھا کہ اس پر گون سی قیا مت گزرگئی ہے وہ اپنے بیاروں سے بچھڑ گیا ہے روتی آتھوں اور بین کرتے دلوں کے ساتھ دونوں کومنوں مٹی تلے آخری گھر میں دفنا دیا گیا۔

رضااہیے معصوم ہے بھانج کود مکھ کرخون کے آنسوروتا بھس کی متلاشی نگاہیں ایپے پیارے مِما پایا کو تلاش کرتیں وہ اپنی اکلوتی بہن کے بچھڑنے پر ٹوٹ سا گیا آنے عالم میں اس کی شدت سے دلی خواہش تھی کہ وہ اپنے بھانجے کو اینے ساتھ کے جائے مگر مشکش میں تقاوہ جانتا تھا کہ زین کے ساتھ اس کی ددھیال کا سلوک مارے بندھے ذمہ داری نبھانے والا ہے اور پھر ایک دن زین کے تایا نے خود ہی کہد دیا کہ اگر

آپ زین کو لے جانا جا ہتے ہیں تو لے جاسیں لیونکہ اس کا سکول آپ کے گھر کے قریب ہے ہمیں مشکل پیش آتی ہے اسے لانے لے جانے میں رضا کی تو دلی مراد بھر آئی تھی اور وہ اینے یبارے بھانج کو گھر لے آیا عاصمہ نے ڈھکے خصے لفظوں میں برامھی منایا مگر رضا کے سامنے ململ طور پراپی ناگواری کا اظہار نہ کیا زین جو اینے ممایا یا کے ساتھ ان کے گھر آتا تو کتنا چبکتا تِقالْکین اب خاموش سا ڈراسہا خوفز دہ اور پھر ہر گزرتے وقت کے ساتھ عاصمہ کی نا گواری میں اضافہ ہوتا گیا جلتی کڑھتی خاموثی تھی ،اینے بچوں ہے محبت کرتی ان کے پیند کے کھانے بناتی اس نے بھی زین پرتوجہ نددی پاس آتا بھی تو جھڑک دیتی رضا اس کی نا گواری میر اے ڈانٹا دری تک اینے اس بیارے کوخود سے لیٹائے رکھتا شانیگ كروا تا كھلونے لے كر ديتا مگر وہ نتھا پھول بس كملائح جار ہاتھا خاموش خاموش سازین جس كی آئکھیں ہروفت یانی سے بھریں اپنے ممایا یا کی یاد میں روتا دل علی ندا زین سے بہت بیار کرتے اے کھلونے دیتے مما سے حچپ کراپنے لئے بنائے گئے نو ڈلز دیتے ہر وقت اس کی انٹی تھی تنظی باتوں سے دلجوئی کرتے لیکن عاصمہ کی نا گواری میں دن بدن اضا فیہوتا جار ہاتھا۔

444

''رضا اب مجھ سے نہیں ہوتا یا پھر علیحدہ ہے کوئی میڈر کھ لواپنے اس چہیتے کے لئے ، پہلے کیا کم ذمہ داریاں ہیں سارا دن کولہو کے بیل کی طرح کام کرتی ہوں۔''وہ غصے سے سنگھارمیزیر ہیئر برش پٹنختے ہوئے بولی۔

''اب کیا کہہ دیا اس معصوم نے عاصمہ کیوں تمہاری سوچ اتنی چھوٹی ہے یہی سمجھ لووہ بھی تمہارا ہی بچہ ہے اور زین تو ہے ہی معصوم سا

ماهمامه هيئا ال 1249 جولاس2016

عاصمهاس واقعه کے بعد رضا ہے بہت کم بوکتی اور اب زین پر دھیان بھی کم دیتی صبح خود رضا زین کو ناشتہ کروا تا سکول کے لئے تیار کرتا اور پھران نتنوں بچوں کوسکول حچھوڑ کر آفس جلا جاتا سکول واپسی پروہ خود ہی یو نیفارم چینج کر کے كتابين نكال كريز صخ بينه جاتا عاصمه كاول موتا تو اسے کھانا نکال کر دے دیتی مہیں تو وہ بھوکا ہی رہتا ہے عمرتو اس کی کھلنے خوب شرارتیں کرنے اور ناز اٹھوانے کی تھی مگر ناز کون اٹھا تا ماں تو تھی ہی تہیں نازتو مائیں اٹھاتیں ہیں نخرے برداشت تو ما نیں کرئی ہیں شرار تیں تو اینے یا یا بہن بھائیوں کے سنگ کی جاتی ہیں وہ نتھا سا پھول تو بس ماں باپ کو یاد کرتے روتا رہتا چھپ حھپ کر اگر عاصمه آنی دکیچ لے تو اسے منحوں بدیجنت جیسے القاب سے نوازئی اس کا بہت دل حابتا کہ عاصمهمماات بهيملي ونداكي طرح بياركرين مكر تہیں وہ تو اس سے نفرت کرتی تھیں اور اس نفرت کی وجہ تلاش کرنے پر بھی شفیے زین کو نہ ملتی۔ 公公公

وہ جب ہے مخفل ہے واپس آئی تھی اس کی د لی کیفیت میں بے چینی تھی انتظار تھا اور پھر روز مرہ کی طرح آفس ڈرائیور بچوں کوسکول سے لے کر گھر چھوڑ گیا ڈیلی روٹین کی طرح ِ ندا اور علی بھاگ کراس کے گلے لگ گئے اور چیکتے ہوئے ا پنی سکول روئین بتا نے لگے اور زین ننھے ننھے سے قدم اٹھا تا اندر جانے لگا۔

''زین!'' وہ اس یکار بر مہم کر رک گیا اور بھرعاصمہ نے آگے بڑھ کراہے گلے سے لگالیا اور کب کے رکے آنسو ندامت کے آنسو تیزی

''آنی کیا ہوا؟'' زین نے دھڑ کتے دل

تمہیں کب تنگ کرتا ہے اور جانتا ہوں میں جتنی ذمہ داریاں تم اس کی نبھائی ہوصفائی دھلائی کے لئے میڈ آتی ہے اونلی کو کنگ تم خود کرتی ہو پھر بھی۔''رضانے اس غصے کونظر انداز کرتے دھیمے کہے میں کہا۔

ں کہا۔ ''بس اب مجھ ہے برداشت نہیں ہوتا بھیج دیں اسے بورڈنگ یا کسی یتیم خانے میں۔'' وہ رضاکے کہجے کی زمی پرشیر ہوئی۔

''چٹاخ،تم ایک ناشکری عورت ہو تنگ آ گیا ہوں میں تنہاری روز کی ان قضول یا توں سے کیوں بھیجوں میں اسے کسی بورڈ نگ یا یتیم خانے میں وہ میں مہیں میری ماں جاتی کا خون ہے میری ا کلونی بہن نور العین کا خون ہے تمہارا دل اتنا تنگ ہوگاتم اتنی کم ظرف ہو کی میں نے بھی سوحا بھی نہ تھا۔'' وہ غصے سے کہتا کمرے سے نکل گیا، چبکہ وہ اپنے دایاں رخسار پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی پٹر سے رخسار جل رہا تھاوہ جیران سی تھی اور اس کھے شدت سے دل میں نا گواری کے جذبات

رضا زین کے کمرے میں آیا تو وہ سور ہاتھا وہ اس کے باس ہی بیٹھ گیا اور دو آنسو آنکھوں سے نکل کر زنین کے گھنے بالوں میں جذب ہو گئے اور اینے ہاتھوں سے اس کے چہرے کے سامنے کیا تو دل کٹ ساگیا کہ اس سوئے ہوئے اینجل کے رخساروں پر آنسوؤں کی لکیریں تھیں یقیناً آج پھر عاصمہ کی کسی بات و ڈانٹ پر وہ روتے روتے سویا ہو گا رضا نے سسکتے ہوئے اینے نیلے لب کو دانت تلے دباتے اپنی سسکیوں کو اندر ہی دبایا اور زین کا بوسہ لے لیا اور پاس ہی لیٹ کر دل ہی دل میں اللہ سے بہتری کی وعا -1025

公公公

ہے یو چھا۔ ماهنات حينا (130) جولاني2016

''زین میری جان جھے آنی مت کہو، جھے مما كهو مين تمهاري مما هون مجھے مما كهو مجھے مما بولو زین بولو نا۔'' وہ اس کے چبرے کو اینے ہاتھوں میں پکڑتے ہوئے بولی۔

"مما!" زين نے بہتے آنسوؤں میں کہا تو عاصمہ نے اسے گلے لگا لیا اور تینوں کے آنسو صاف کیے، یو نیفارم چینج کروائے۔

" آج میں نے اپنے تینوں بچوں کے لئے نو ڈلز بنائے ہیں بلکہ آج بریائی اور سویاں بھی بنا كر ميں اينے جگنوؤں كوآج اينے ہاتھوں سے کھلاؤں گی۔' وہ ان کے یونیفارم ہینگ کرتے ہوئے بولی، زین بھی مسکرا رہا تھا جبکہ علی اور ندا تو بے تحاشا خوش تھے اپنی مماکی رات کوزین کے لئے محبت کو دیکھ کر اور عاصمہ کو بھی اپنا آپ آج بہت مسرور لگ رہا تھا جب رضا سے معافی مانگی تو وه دل ہي دل ميں اس كايا بلث ير جران موا۔

د جمهیں احساس ہوا بہت خوش ہوئی آئی یراؤڈ یوآئی ایم ویری کلی کہ مجھے اللہ نے اتن اچھی بوی دی۔" رضائے مسراتے ہوئے شرارت سے کہاتو وہ بھی کھلکھلادی اور اپن قسمت برنازاں کہ رب تعالیٰ نے اسے رضا جیسا نیک و اعلیٰ صفایت والا ہم سفر دیا وہ جتنا بھی رب کاشکر ادا كرتى كم تفا\_

\*\*

"اگر میرے بچ ....." اور صرف اس آد مے ادھورے سوال نے ہی اس کی سوچوں کی دنیا کوبدل دیااوراس نے رورو کررب سے معافی کی التجاء کی اور زین پر اپنی ممتانچھاور کر دی وفت كررتا اورآج بورے اٹھارہ سال بعداس كے بے اس کا فخر بن گئے علی نے انجینئر مگ کی اور آج وہ ایک کامیاب انجینئر تھا ندانے بہت کوششوں سے بمشکل کی اے کیا اور تعلیم کوخیر باد

لهه کر پکن سنھال لیا کیونکہ اسے صرف ن بکھانے بنانے اور گھر داری کا شوق تھااور عاصمہ كوجس ييثير برفخر تفاوه زين تفاجو كهيى اليس ايس کا امتحان ماس کر کے آج ایس پی کے عہدے پر فائز تھا۔

اس کی ایک لمحہ کی سوچ نے اس کے احباسات كوبدل ديا ووبهت شكرادا كرتي كهرب نے اسے بروفت کھے آگھی عطا فرما کر کسی بہت بری خطاہے بیالیا اور اگر وقت گزرتا جاتا تو آج اس کے دل پرانگ بوجھ ہوتالیکن وہ رب کے شکر گزار تھی اور اللہ تعالی نے اس کے گھر کو اپنی رحمت سے روشن کر دیا آج سب اپنی اپنی جگہ خوش ومطمئن تھے زین کی ذمہ داری مشکل نہ تھی بس ظرف کو وسیع کرنا تھیا اور اس نے اپنے دل کو وسیچ کرلیا اور رب کی شکر گز اربن گئی آج وہ سب بہت خوش تیجے کیونکہ زین وندا کی شادی ہے اور وہ سب بنتے کھلکھلاتے ہوئے فوٹوسیشن کرور ہے تصاور بيمنظراك مكمل اور جابهت وخوشيول بجرا منظرتھازین عاصمہ ہے ہے پناہ محبت کرتا اس کی ہر بات پر لبیک کہتا ہر حکم بجالاتا اور زین نے ان کے گھر کے ساتھ ہی نیا لگژری بنگلہ خریدلیا کیونکہ آ خراب اس نے سزندازین کے ہمراہ اپنے بنگلہ میں ہی رہنا تھا اور عاصمہ کے لئے یہی کمحہ خوش ترین محوں میں سے تھا جب خود زین نے ندا کے لئے اس کے سامنے دست دراز کیا اور آج گھر میں شہزائیاں گونج رہی تھیں اور وہ اس خوبصورت منظر کو دیکھتی دل ہی دل میں اینے بچوں کی نظر ا تارتی سجدہ شکر کے لئے اندر بڑھ کئیں کہ جتنا بھی رب کاشکرادا کرتیں کم تھا۔

444

FOR PAKISTAN



"I am so sorry ma,m اس نے معذرت خواہانہ ہاتھ اٹھائے ،مشائم نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا تھا گر ساکت رہ گئی تھی، یہی کیفیت امیمہ کی بھی تھی، مقابل تقابی إیپا پیارا که دونوں محرز ده انداز میں اسے دیکھتی رہ گئیں تھیں، وہ بڑی دلکشی سے مسکرایا تها، غالبًا ان كا خود كود مكي كرساكت مونا بهانب سيآ '' آؤچ'' سبح سبح کر مال کی سیرهیاں چڑھتی مشائم کواویر ہے دھڑ دھڑ سٹرھیاں ایر تے نص سے نکر ہوئی تھی، وہ بلٹ کر پیچھے کرتی کہ اممیہ نے لیک کراسے تھام لیا تھا۔ ''ستنجل کرمشی ۔'' '' میں سنتجل کر چلوں اور بیہ جو اندھے تھینے کی طرح آ کر نکرائے ہیں ،ان کونہیں دیکھ ر ہی ہو؟''وہ اس پر الٹ پڑی تھی۔

" بہیں ٹھیک ہے، ہوجاتا ہے ایسا۔" مشائم کی آواز میں خود بخو دنزمی اتر آئی تقی، وہ ایک بار بجرمسكرايا تفااور ہاتھ الوداعی انداز میں ہلا کر ہاتی میرهیاں تیزی ہے اتر گیا تھا، وہ نہ جا ہے ہوئے بھی اسے مڑ کردیکھتی رہیں۔ '' چلیں۔'' امیمہ نے مشائم کومتوجہ کیا، وہ ر ہلاتی سیرصیاں چڑھنے لگی۔ ہ ہے ہے۔ ''ہائے نام ہی پوچھ لیتی اس شاندار بندے کا۔ ' مشائم کورہ رہ کرتاسف ہور ہا تھا، امیمه کوہنی آگئی۔ ''چلواب تو جوہو گیا سوہو گیا، پھرسہی۔'' مشائم انجل پڑی۔ ''پھرسپی،کیا پھرسپی، پھرکہاں ملے گاوہ۔'' مرگا ہی

'' مار کہیں نہ کہیں، بھی نہ بھی تو ملے گا ہی

''میں دوبارہ معذرت حاہتا ہوں۔''



## wwwpalksoefetyeom



کے انقال پر جلال وہاں تعزیت کے لئے آئے تو حلیمہ خالہ، جنہیں وہ حلیمہ آیا کہتے تھے اور امیمہ کو اپنے ساتھ ہی لے آئے، اتعم جلال (مشائم کی والدہ) نے بھی کوئی تعرض ہیں کیا۔

یوں زندگی بسر ہونے لگی، وہ دونوں انیکسی - پیشر میں رہتی تھیں، جلال ایک معقول رقم حلیمہ کے ہاتھ پر رکھ دیتے ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو،جس میں امیمہ کی پڑھائی کا خرچہ بھی شامل ہوتا، جو ملاز مین کی فوج ان کے گھر کام کرتی تھی ،اسی میں سے دوخوا تین جنت اور زینت آ کر کپڑے ، برتن اور صفائی کر جاتی تھیں ، حلیمیدان سب کے لئے العم اور جلال کی بہت مشکور تھیں، امیمہ نے ایم اے اکنامکس کر لیا تھا اور اب مختلف جگہوں پر جاب کے لئے ابلائی کر کے کال لیٹر کے انظار میں مشائم کے ساتھ ٹائم پاس کررہی تھی، ویسے تو مشائم بہت بری رہتی تھی مگر جب فرصت میں ہوتی او امیمہ کو بلا کر اس کے ساتھ خوب کپ شب لگاتی، این شاینگ دکھاتی، مل کر دونوں مووی دیکھتیں، ریہ صرف تب جب مشائم کو فرصت ہوتی \_

444

دوکتنی در ہوگئ، کب بلائیں گے، میں تو بیٹے بیٹے بیٹے بیٹے بیٹے ہی اگر گئ ہوں۔' امیمہ نے کوفت سے سوچا، وہ انٹرویو دینے آئی تھی اور ای طویل انظار کے مبر آزما مرحلے سے گزررہی تھی، اس نے بے چینی سے اردگرد دیکھا، جہاں اور بھی لڑکیاں انتظار میں بیٹھی تھیں، کوئی اینے سیل فون پر مصروف تھی تو کوئی میگزین دیکھرہی تھی ، کائی دیر کہیں جا کراس کانمبر آیا، وہ اپنے آپ کوخود ہی بک اپ کرتی اندر داخل ہوئی، وہاں ایک بڑی بندل کے پیچھے تین مردموجود تھے، دونوں ادھیڑ عمر نیپل کے پیچھے تین مردموجود تھے، دونوں ادھیڑ عمر نیپل کے پیچھے تین مردموجود تھے، دونوں ادھیڑ عمر نیپل کے پیچھے تین مردموجود تھے، دونوں ادھیڑ عمر نیپل کے پیچھے تین مردموجود تھے، دونوں ادھیڑ عمر نیپل کے پیچھے تین مردموجود تھے، دونوں ادھیڑ عمر نیپل کے پیچھے تین مردموجود تھے، دونوں ادھیڑ عمر نیپل کے پیچھے تین مردموجود تھے، دونوں ادھیڑ عمر نیپل کے پیچھے تین مردموجود تھے، دونوں ادھیڑ عمر نیپل کے پیچھے تین مردموجود تھے، دونوں ادھیڑ عمر نیپل کے پیچھے تین مردموجود تھے، دونوں ادھیڑ عمر نیپل کے پیچھے تین مردموجود تھے، دونوں ادھیڑ عمر نیپل کے پیچھے تین مردموجود تھے، دونوں ادھیڑ عمر نیپل کے پیچھے تین مردموجود تھے، دونوں ادھیڑ عمر نیپل کے پیچھے تین مردموجود تھے، دونوں ادھیڑ عمر نیپل کے پیچھے تین مردموجود تھے، دونوں ادھیڑ عمر نیپل کے پیچھے تین مردموجود تھے، دونوں ادھیڑ عمر نیپل کے پیچھے تین میل دونوں کیپل کے بیپل کی کو بیپل کے بی

نا۔" الهميه نے تسلى دى، مشائم كوشفى تو نہيں ہوئى مگر امید بندهی "May be" وه بزبزانی، ویسےاسے کیا کمی تھی،اتنے فرینڈ زیتھے،اتنے فینز تھ، چاہنے والے اس کی نظر التفات کے منتظر، يربس دل بي تو تھا، كہيں بھي ، كسي ير بھي آ جائے ، وه تا پی کلاس ما ژل کھی سپر ما ژل، ملک اور بیرون ملک فیشن شوز ہوتے جن میں اس کا سب ہے ا ہم حصہ ہوتا ، فیشن شوٹ ، میگزین شوٹ کرواتی ، ا بھي بھي وہ دو ئي ميں ايك فيشن شو كے لئے ہي آئی تھی، اب جاتے جاتے شاینگ کرنے آئی تو به خوبصوریت حادثه پیش آگیا، مُصْندُی آه بحر کروه کافی یینے لگی اور احمیہ اس کا سیامان بیک کرتی ربى وه أس باراميمه كوساتيد لا في تقى توبية فالتو كام كروانے كى سبولت ہو گئى تھى، پاكستان ميں، كھر میں اتنے ملازمین تھے کہ اسے بھی امیمہ کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی ،اس کے والد کی اپنی برنس ایمیائر تھی اور وہ اسے مزید بڑھانے کے چکر میں ہلکان رہتے تھے،مشائم کا ایک بھائی تھا بلال جوآسريليا مين تعليم حاصل كركے جاب كر رہا تھا والد کے احتیاج کے باوجود، وہ تنہا اس بزنس کوسنجالنے میں ہلکان ہورے تھے اور بیٹا بجائے ان کاباز ویننے کے پرائی نوکری کررہاتھا۔ " پلیز ڈیڈ، کھ عرصہ Experience حاصل کرلوں، پھر تو یا کتان آنا ہی ہے، برنس کو دیکھنا ہے، آپ کے اور مام کے ساتھ رہنا ہے، آپ کے ساتھ کو انجوائے کرنا ہے، اب اس وقت مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیں۔" امیمہاس کے ڈیڈ جلال خِان کی گزن کی بیٹی تھی، اس کی والدہ کی برسیٹ کینسر میں ڈیتھ کے بعد اس کے والد نے دوسری شادی کر کی اور دوسری بیوی سیمیت سعود پیشفٹ ہو گئے ، ان کی جاب وہیں تھی، امیمہ کو نانی اور بیوہ خالہ نے سنھالا، نانی

''ایکسکیوزی سرا جھے آپ سے پچھ بات کرنی ہے؟''وہ تو جیرت سے نجمند ہی ہو گیا تھا۔ (بیابھی تک یہیں ہے) ''آپ کو یا دہوگا، میں اور میری کزن دوئی

اپ تویا دہوگا، میں اور میری کڑن دوجی میں آپ سے شاپنگ مال کی سٹر حیوں پر ملے تھے، ایکچو ئیلی آپ کی فکر ہو گئی تھی، میری کزن کے ساتھ تو .....، 'وہ جلدی جلدی بتانا چاہ رہی تھی

۔''اوہ۔''اسے یادآ گیا۔ ''احچھا تو وہ ہی آپ؟'' ''جی جی۔'' وہ اکسی خوش ہوئی جیسے مفت اقلیم کی دولت اسے ل گئی ہو۔ ''بیہ یاد دہائی آپ اپنی شفارش کے لئے۔۔۔۔''

''نو،نوسر،الیی کوئی بات نہیں ہے، مجھ میں فراس کے گاتو جاب مجھے ضرور ملے گی، میں تو بس آپ سے آپ کا فون نمبر لینا چاہ رہی تھی۔'' اس نے مجھے ذیادہ ہی ہے ضبری کا مظاہرہ کر دیا تھا، مقابل کی آئی تھیں ہے نے کی حد تک پھیل گئی تھیں۔ مقابل کی آئی تھیں ہے نے کا حد تک پھیل گئی تھیں۔ ''دوہ سر! وہ میرا کہنے کا مطلب سے ہے کہ ۔۔۔۔۔۔ وہ میں بس یونہی۔'' اس کی عقل جواب کے کی کیا تو جیہہ دے گئی کہ وہ اس سے فون نمبر مانگنے کی کیا تو جیہہ تا رہ

''میں ہر کسی کو اپنا نمبر نہیں دیتا اور آپ اپنے انٹرویو کے رزلٹ کا انتظار کریں۔'' وہ رکھائی سے کہتا وہاں سے چلا گیا، وہ مارے شرمندگی ونجالت کے وہیں جمی رہ گئی تھی۔ شرمندگی ونجالت کے وہیں جمی رہ گئی تھی۔

مشائم کو ڈیز ائٹر لائن کی ماڈ لنگ کرنی تھی، سووہ شوٹ کی تیاری میں تھی،امیمہ کوتو اس کا کھانا پینا دیکھ کرہنمی آئی تھی،انر جی ڈرنٹس،اسکمڈ ملک اور سلا دیا فروٹ، بہت ہوتو البلے ہوئے چائیز

وہی تھا جومشائم سے شاینگ مال کی سیرھیوں پر عكرايا تھا اور وہ كتنے دن اسے سوچ سوچ كر مھنڈی آ ہیں بھرتی رہی تھی، ہائے کتنا احیما موقع ہے کہاس سے تھوڑی سی جان پہچان بنا کرایں کا کاندیک تمبر ہی لے لوں تو مشی کتنی خوش ہوگی، اس کے لئے پہلے تو خوش خلقی کا مظاہرہ کرنا عاے، تا کہ جواباً وہ بھی اچھا امپریش دے، وہ اسے بطور خاص و مکھتے ہوئے بڑے دل سے مسکرائی تھی، وہ اچنجے میں گھر ااسے گھورنے لگا۔ ' بیکس لیئے اتنی فری ہورہی ہے۔'' چور نظروں سے ساتھی حضرات کو دیکھا جو پہلے تو مارے جیرت کے ساکت ہی رہ گئے تھے اور اِب يهلے نو وار دلڑ کی کو (جو بلاشيه بهت خوبصورت تھی، حُولِدُن براوَن بری بری سوئی، جاگی آ<sup>نگھی</sup>ں (غلافی) گوری رنگت، تنکیھے نفوش اور گولڈن براؤن بال اور کھلتے رنگوں کے لیاس میں یوں مسکراتی بہت ہی پیاری لگ رہی تھی) پھراسے دیکھا،جس کے چہرے سے نا گواری ظاہر ہور ہی

" تشریف رکھئے۔ " کھر درے کہے میں اسے مخاطب کیا، وہ جلدی سے بیٹے گئی، مسکراہث البتہ بچھی گئی تھی۔

(بڑا روکھا بندہ ہے، بس شکل ہی پیاری ہے) وہ نتیوں باری باری بڑے پروفیشنل انداز میں اس سے سوال پوچھنے گئے اور وہ اعماد سے جواب دیتی رہی، جب انٹرویوختم ہوا تو وہ باہر آ کرایک سائیڈ پر بیٹھ گئی تھی، اسے اس نوجوان کا انظار تھا، جس کے لئے مشائم بے قرار تھی، تقریباً فریڈھ گھٹے بعد جب ساری لڑکیاں چلی گئیں تو وہ کمرے سے باہر آ یا تھا اور وہ جو بھوک اور تھکن کے سے نڈھال ہو رہی تھی، اسے دیکھتے ہی چاق و چوبند ہوکرسا منے آ کھڑی ہوئی۔

''نہیں شکریہ، میں یہاں اپنی کزن کے ساتھ آئی ہوں۔'' ''وہی کزن، سپر حیوں والی؟'' اس نے ابرواچکا کر پوچھا،امیمه کھل آتھی۔ ''لیعنی اسے یاد ہے مشائم، وہ بھو لنے والی چیز بھی تونہیں۔'' "جی جی وہی، آپ ملیس کے اس ہے؟" اس نے کچھ سوچا، پھر کندھے اچکائے۔ ''چلیں مل کیتے ہیں۔'' وہ بڑے فخر سے اسے ساتھ لئے مشائم کے پاس آئی تھی، وہ شوٹ حتم كركے إيك كرى يربيقى نزاكت سے جوس «مشي ريچيونو ويي، وه جو....." وه آئي تو بڑے جوش سے تھی مگر اٹک گئی، اسے اس کا نام تك معلوم بين تها، مشائم سے كيا كه كر تعارف کرواتی ،بس پیچے اشارہ کر کے رہ گئی ،مشائم اس نو جوان کود کھے کر بے اختیار اٹھ کھڑی ہوئی۔ "بائے آئی ایم مشائم جلال۔" بوے استأكل سے ہاتھ برو ھایا۔ " بيلو ألى ايم مشيم زعيم-" اس نے مكرات موع ال كابر ها موا باته تقاما\_ " آه-" إميمه نے آئکھيں بند کر کے سکون ک سانس کی تھی، نس قدر خوشگوار منظر تھا، وہ دونوں لینی مشائم اور مشیم ایک دوسرے کے آمنے سامنے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے، بالآخر وہ اینے ''نیک مقصد'' میں کامیاب ہوئی، یعنی مشائم کے آگے سرخروہوگئی۔ ا''اوہوں۔'' ہلکی می کھنکار پراس نے چونک كرا تكھيں كھوكيں\_ "ميرانمبراگرآپنوٺ كرناچا ہيں تو۔" وہ اس کے بالکل پاس کھڑ ابغوراسے دیکھر ہاتھا۔

کھانے کھا گئے ، جم جانا تو ایسا ضروری تھا جیسے سانس لینا، روزانہ اپنا وزن کرتی کے علطی ہے بڑھ تو نہیں گیا، آئینے کے سامنے گھوم پھر کر ہر زادیے سے اپنے آپ کو چیک کرتی ،کہیں ایج بھر گوشت بره تو تنهیں گیا، پھرمطمئن ہو کر ایک سائیڈیر بیٹھ کر اپنے ہاتھوں، پیروں کو چیک كرينے لكتى، وہ اپنا سارا وفت اپنى ذات پرخرچ امیمہ نے اسے بھنک بھی تہیں پڑنے دی

کہوہ ہینڈسم مین اسے ملاتھا در نہ وہ تو پنج جھاڑ کر لیکھیے ہی پر جالی ، جبکہ امیمہ پہلے ہی بہت شرمیندہ ہو چی تھی اور مزید ہونے کے موڈ میں مہیں تھی، مشائم کی شونک ہوئل کے سوئمنگ پول کے کنارے ہوئی تھی، وہ امیمہ کوبھی ساتھ لے آئی تھی، شوٹ شروع ہوا، امیمہ کھ دریا اسے بوز دیتے دیکھتی رہی پھر مہلتی ہوئی دوسری طرف چکی آئی، کچھ آگے بوطی تو چونک کئی، وہاں وہی نوجوان کھڑا فون پر بات کررہا تھا، وہ بھی اسے د کھ کر چونکا تھا۔ ''جی فرمایے؟'' شکھے چنون سے یو چھا۔

" كي تيمين، مين تو يوني اس طرف آ كئي، مجھے کیامعلوم آپ یہاں ہیں۔'اس نے بھی بے رخی سے جواب دیا۔ ''لڑکوں کو تو لڑ کیوں سے زبردی فریک ہوتے دیکھا ہے مگر کسی لڑکی کا یوں فری ہونا کچھ عجیب سالگناہے۔'' ''میں تو کوئی فری ِنہیں ہور ہی، بردی خوش فہٰی ہے آپ کو۔''وہ جل کر بولی،وہ ہنس پڑا۔ ''چلیں یہی سہی ،میرا نون نمبر کیوں جا ہے تھا آپے کو، بیرتو بتا دیں۔''اب وہ کیا بتانی ، چپ سی ہوگئی ، وہ مسکرایا۔

'' چلیس آئیں، کوئی جائے ، کافی بی لیں۔'' مامنات حيا الله المالة

"جی جی بالکل\_"اس نے جلدی سے بینڈ

ييح يبل نون ثكالدا وراس كانمبر سيوكرلها

''اوکے، اب میں چلتا ہوں بائے۔'' وہ مسكرا كرومال سے ہث گيا تھا۔

وہ بے تقینی ہے اما ئنٹ منٹ لیٹر کو د مکھ رہی تھی، یعنی اس جاب ل گئی تھی میشم زعیم کی پرنسل سیرٹری کی جاب، اس کے آفسِ میں، جہاں وہ روزانداس سے نہ صرف مل سکے گی، بلکہ اسے اور مشائم کوتریب لانے کے لئے جوبن پڑاوہ کرے کی ،اس کا فون تمبراس نے مشائم کو دے دیا تھا، اس نے میشم کونون کیا یا نہیں ،امیمہ کو خبر نہیں تھی ، این جاب کامھی اس نے مشائم کو بتایا تھا اور اس نے کسی خاص رومل کا مظاہرہ بیں کیا تھا، بس عام سے کہے میں اسے اطلاع دی تھی۔

رمیشم کے فادر زعیم خان ڈیڈ کے بہت التھے دوستوں میں سے ہیں۔''وہ بھونچکارہ کئی۔ "جہیں کسے یتا جلا؟"

''یونکی ڈیڈے ذکر کیا تو انہوں نے بتایا۔'' وہ لایروائی سے کہد کر بالوں میں برش چلانے

کی ،امیمہ نے عقیدت سے سر ہلایا۔

''واقعی ایبا ہوسکتا ہے، انکل کے دوست احباب کا سلسلہ تو نجانے کہاں تک پھیلا ہوا

"اتوتم نے اپنے دل کی بات بتا دی انکل کو؟''اس نے اشتیاق سے پوچھا،مشائم نے سر

''ایس بھی کوئی ایرجنسی نہیں ہے، آہتہ آہتہ مزید ملاقاتیں ہوں، کچھایں کا مزاج پتا ھلے تو ڈیڈ سے بھی بات یہو جائے گی۔'' امیمہ کو اس پر رشک آیا تھا، کتنے حمل سے وہ ہر کام سوچ سمجھ کر کر ٹی تھی اور ایک وہ تھی خود ، جوا سے دیکھتے

ہی بوٹکوں کی طرح منہاٹھا کراس سے جلد از جلد تعارف حاصل کرنے کی کوشش میں اپنا امیریشن ہی خراب کر بیتھی تھی

ልልል وہ بڑی تندہی اور فرض شناسی ہے سیکرٹری کے فرائض سرانجام دے رہی تھی، اس وقت میشم اسے بلوا کرا بی ضروری ایا سنٹ منٹس لکھوار ہا تھا، جب سارا كام بممل مو كيا تؤاخمة الحصة الصحفيال Excuse me si آپ کے پاس

سیلاکی کا فون تونہیں آیا؟"میشم نے چونک کر اہے دیکھا تھا۔

"كس لوك كا؟ كياكس لوكى كا فون آنا چاہے تھا اور اگر آنا بھی ہے تو اس سے آپ کو کیا

دنہیں سر وہ میں کہنا ہیہ جاہ رہی تھی۔'' مارے کھبراہٹ کے سب بھول گیا کہ کیا کہنا تھا اور کیا کہنے والی تھی۔

وہ کچھ دیراہے دیکھتار ہاجیے کچھسوچ رہا ہو پھر یوں بھنویں اچکا تیں جیسے سب سمجھ گیا ہو۔ ''تو آپ نے جو مجھ سے میرا فون نمبرلیا تھا، وہ کسی اور کو دیا تھا اور غالبًا اس کے فون کا

پوچھر ہی ہیں آپ؟'' ''ا تناضح انداز ہ؟'' وہ منہ کھولے ہونقوں کی طرح اسے دیکھے رہی تھی، تر دید کرتی بھی تو

' ٹھیک ہے آپ میری پرسل سیرٹری ہیں کیکن اتنی بھی پرسٹل نہیں کہ میرے فون کا بھی حساب ر تھے لکیس ۔'' وہ یانی یانی ہوگئی۔

''اینی وے بیالیں میرا فون اور چیک کر لیں کہ آپ کا مطلوبہ تمبراس میں موجود ہے یا نہیں۔'' اس نے اپنا مہنگا ترین فون جیب سے

کے سلے ہوئے ، اس کی تو خوشی سے مانچیس ہی چرچ گئی تھیں، آفس جانے کے لئے تو ایک سے ایک لباس درکار تھا، وہ کھول کھول کر سارے سوٹ دیکھنے لگی۔

''ہائے ان میں زیادہ ترکی تو آسٹین ہی

''نو لکوالو، خاله کوبولو، وه کپژ الا کرنگا دی<u>ن</u> کی۔'' وہ سارے سوٹ خالہ کے پاس لے آئی، انہوں نے نسکی دی کہ وہ اسے آسٹین بنا دیں گی، اس نے سکون کا سائس لیا تھا۔

میشم کے آفس میں اس کے دوروست آئے ہوئے تھے، کانی در سے تیوں کی محفل جی ہوئی تقى، وه اينى معمول كى دُكثيثن كينے اندر گئي تو ان كا بھی تعارف حاصل ہوا، ریان اورعزین، دونوں ہی بود ھے ہنڈسم تھے اور خاص طور پر ان دونوں کی آئکھیں جھی ملیشم کو ہی طرح بہت خوبصورت

''الله، نتیوں کی آئکھیں کتنی خوبصورت ہیں۔''اس کے با آواز بلند تبھرے نے نتیوں کو چونکا دیا تھا۔

"جی کیا فرمایا آپ نے؟ کس کے متعلق؟''عزین تھوڑا سا اس کی طرف جھکا، وہ نا گواری سے پیچھے ہوئی۔

''میں ننے تو سچھ نہیں کہا؟'' لیعنی میڈم اینے تبھرے سےخود ہی بے نیاز تھیں ،عزین اور ریان نے میشم کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا، اس نے کند ھے اچکا کرائی لاعلمی کا ظہار کیا۔ '' آپ نے ہم تینوں کی آنکھوں کی تعریف کی ہے۔"ریان نے مسکرا ہد دبا کر کہا امیمه کی آنکھیں جیرے کی زیادتی سے اتن پھیل کئیں کہ د گئے سائز کی ہولئیں۔

نکال کراس کے سامنے تیبل پر بھینگا۔ '' مجھے تو اتنے نون آتے ہیں کہ کچھ یا دہیں آپ س کے متعلق یو چھر ہی ہیں۔'' اس کی تو مارے شرمندگی کے ایسی حالت بھی کہ زمین چھتی اور وہ اس میں سا جاتی ، وہ کچھ دیرا س کے فون اٹھانے کا انتظار کرتا رہا پھر آ گے ہو کر اپنا فون اٹھا

"-Ok you may go now" اہے غالبًا إس برترس آگيا تھا، وہ تو يوں اس کے ہ فس نے کلی جنسے پنول سے کولی ،مز کر بھی نہیں دیکھا کہ اس کے ہونٹوں پر کیسی خوبصورت مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔

"مشی تم تبھی آؤ نا آفس، سرمیشم ہے ملا قات بھی ہو جائے گی اور انڈر اسٹینڈ نگ بھی ژبولیٹ ہوگی۔ "اف ایی-"اس نے آئھیں بند کر کے

اہے سرکو جھٹکا دیا۔ ''ایسی نضول بات تم ہی کر سکتی ہو، میں کیا اتنی گئی گزری ہوں کہ اس کی توجہ حاصل کرنے کے لئے الی چیپ حرکتیں کروں، میں تو جس طرف اشارہ کر دوں ، وہ اسے ہی اپنی خوش تھیبی سمحتاہے ہتم اپنی ایڈیوائس رہنے ہی دیا کرویہ وہ سے کہدرہی تھی مکر امیمہ کہنا چاہتی تھی کہ اس کی میکطرفہ کوششوں کا رزلٹ تو سوائے شرمند کی کے کچھ ہیں آر ہاتو وہ کچھ تو خود بھی ہاتھ پیر ہلائے ، ابھی بھی اسے مشائم نے ہی بلایا تھا،

انہوں نے وہ سارے پہنے ہوئے کپڑےاسے رے دیئے تھے اور وہ کب ایسے دویٹہ والے کپڑے پہنتی تھی سواس نے سب اٹھا کر امیمہ کو دے دیئے تھے،اتنے مہنگے سوٹ اور بہترین نیکرز

جس ڈیزائنر لان کی اس نے ماڈ لنگ کی تھی،



كاوه عى آئے بى ؟ " "وہ لان کے دائیں کونے میں ڈیڈ کے ساتھے۔'' مشائم کی نشاندہی پر وہ کرتی پڑتی وہاں مپنچی تھی اور دل تھام کررہ کئی تھی۔ ''ہائے کتنا پیارا لگ رہا تھا بلیک سوٹ میں، مشائم کی قسمت میں دنیا کی ہراتھی چیز کوں ہوتی ہے۔'' امیمہ نے پہلے ایک طویل مصندی سانس کی پھرا سے سلام کیا تھا۔ ''ایی بیٹاتم ذرایہاں رکو،میشم کو کمپنی دو، میں ابھی آیا۔'' جلال کسی کود کیھ کر ویوکر تے تیزی ہے وہاں ہے چلے گئے، وہ خواہ مخواہ اسے دیکھ کر سکرائی، میشم نے ہونٹوں کو یوں سکوڑا جیسے مسكرا ہث چھپائي ہو۔ ''آپُوپِجھ جا ہے سر؟'' ''مثلاً کیا دے علی ہیں آپِ؟''لہجہ تو سادہ ہی تھا پروہ پتائمیں کیوں کنفیوز ہوگئی تھی۔ ''وه سر! میں کہنا جاہ رہی تھی کولڈرنگ یا جوس وغیرہ۔'' اس نے بولنے کے بجائے ایپل جوس کا گلاس اس کی آتھوں کے عین سامنے لهرایا ،کنفیوز تو وه میلے ہی تھی اب تو حالت ہی غیر ہو گئی تھی، کچھ دریہ خاموشی جھائی رہی، پھر ہمت كركيات في خاطب كياتها-"آپمیری کزن سے ملے سر؟" ''آپ کی کزن، مشائم جلال؟'' ابرو اٹھایا، امیمہ کے اثبات میں سر ہلانے پر اس نے مجھی ہاں میں جواب دیا۔ ''مایں ابھی سبیں تھیں وہ۔'' ''کتنی پیاری ہے نا وہ، جہاں موجود ہو، وہاں روشنی ہی روشنی ہو جاتی ہے ایکدم دل خوش موجاتا ہے اسے دیکھ کر۔ 'کس کا؟'' بوے رسان سے پوچھا تھا

''می<u>ں نے تو سوحا</u> تھا۔'' ''اور با آواز بلندسوچا تھا۔''میشم نے طنز ''اوہ سوری ، غلطی ہوگئی۔'' اس نے زبان دانتوں تلے دبائی۔ " ہاری تیریف کرنے کوآپ غلطی کہدرہی ہیں، یہ تو زیادتی ہے آپ کی۔''ریان کے کہج میں شرارت فیک رہی تھی۔ ''اور پیٹلطی آپ کرتی رہا کریں، یقین مانیں ایک خوبصورت لڑکی کے منہ سے اپنی بے ساختة تعريف س كرجارا كلو دوكلوتو خون ضرور بي بڑھا ہے۔''عزین کے کہنے پراسے شرم آگئی وہ ''میں جا مکتی ہوں سر؟'' اس نے سر ہلا کر اجازت دی، وہ تیزی سے باہرآئی تھی، مگر پھر بھی ان کے بننے کی آواز اس نے مین کی تھی اور اپنی سيٹ پر بیٹھنے تک وہ پسینہ پسینہ ہوگئی تھی۔ 公公公 جلال انکل کو بہت بڑی کوئی کامیا بی ملی تھی اور انہوں نے اس سلطے میں ایک پارٹی ارج کی تھی گھریر ہی ،اب انعم اور جلال کا اپنا حلقہ احباب ہی اتنا بڑا تھا پھرمشائم کے شوہز کے اسارز انب یارٹی جگمگااٹھی تھی ،مشائم کی ہم عصر ماڈلز،جن کی برائیاں کرتے ،مشائم کامنتھ کا ان کے ساتھاب وہ کیسے کھلکھلارہی تھی ،امیمیدد مکھ دیکھ کر حیران ہو رہی تھی، پروفیشنل جیلسی تھی نا جو اس ہےان کی برائیاں کروائی تھی۔ «میشم سے ملی ہوتم؟" وہ اپنی میرانی میں سب مہمانوں کو جوس سرو کروا رہی تھی، جب مشائم نے پاس آ کریددھا کہ کیا تھا، اس غریب کے لئے تو دھا کہ ہی تھاتبھی تو وہ انچل پڑی۔ "ککسسکہاں ہیں،سرمیشم کہاں ہیں؟

ماهنامه هنا (189) جولاني2016

اس نے اور وہ ہکا بکا رہ گئی۔

« تحمل کا کیا مطلب؟ سب کاسر۔ " یُ گھی، چاروں طرف ایک ہی آواز کی گوبج "به لو کوئی اچھی بات نہیں ، عورت لو ریزرو ہی اچھی لکتی ہے نہ کہ سب کا دل خوش کرنے '' آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں۔'' والی۔''اس نے کگرتو ژ جواب دیا۔ ''تو ثابت ہوا کہ سرمنیشم کی کیمسٹری امیمہ سے تو کم از کم ہالکل نہیں ملتی تھی، درنہ کسی بات 公公公 صد شکر که دوسرے دن اتوار تھا ورنه اس کے لئے تو سرمیشم کا سامنا کرنا بہت مشکل ہوتا، میں تو اس کی تائید کرتے ، یہاں تو سیدهی بات کا تیسرے دن وہ خود پر کافی حد تک قابو یا چکی تھی ، مجھی الٹا جواب '' پر وہ ہمت ہارنے والی تو ہر کز وہ آیا،اےمعمول کےمطابق طلب کیا،وہ ہمت کرکے اندرآئی ،سلام کرکے سامنے بیٹھ گئی ، وہ تو . دنېيل سروه ايلي تونېيل ، و ه تو ...... ' ویسے بی تھا ہمیشہ کی طرح سنجیرہ، کچھ دریاس سے ''وہ جیسی بھی ہیں، مجھے کوئی انٹرسٹ وسلس كرنے كے بعداطلاع دى۔ نہیں۔" وہ قطعی کہے میں بات حتم کرنے کے "میں ایک ہفتے کے لئے سٹگالور جا رہا کئے ہاتھ اٹھا کر بولاتو وہ روہائسی ہی ہوگئی۔ ہوں، میرے پیچھے مرم صاحب لک آفار کریں ''ایسے تو نہ کہیں سر، وہ اتنی اچھی ہے گے تو آپ بھی مرم صاحب کواسٹ کریں گی، ڈیر بھی آتے رہیں گے لیکن چارج سارا مرم "من اميمه!" بؤے مفترے کہے میں صاحب کے پاس ہوگا۔" اسےٹو کا تھا۔ ''جی سز!'' وہ اجازت لے کرایے کین '' آپ کو دوسروں کی تعریقیں کرنے بلکہ میں آئی، اس نے یو کی اس راتواس کی ذراس کرتے رہنے کا آنا شوق کیوں ہے آخر۔'' تعریف کر دی اور وہ معاملہ کہیں کا کہیں لے گئی، '' دوسروں کی تو نہیں ، بیاتو میری اپنی کز ن اب اندر لہیں تھوڑی سی مایوسی ہوئی تھی اس کے رو کھےرویے پر۔ زعیم صاحب،میشم کے سنگا پور جانے کے " خير مين تغصيل مين نهين جانا جا بيتاليكن شاید بیآپ کا اشائل ہے کہ دوسروں کی تعریف دودن بعدآئے تھے، بہت زبردست برسنالٹی کے كركے اصل ميں آپ خود كواچھا ٹابت كرنا جا ہتى ما لک منتم کے والد کواپیا تو ہونا ہی جا ہے تھا، وہ ہیں، جو بھی ہے، میں اب چلتا ہوں، جھے ایک مرم صاحب سے و منیش لے رہی تھی، زعیم اور جگہ بھی جانا ہے، میں جلال صاحب کو بتا دوں صاحب سربرای کری پر بیٹے مختلف فائلیں دیکھ اورآپ کوبھی ایک بات بتا دوں کہ۔''وہ اس کے رے تھے، جب بنگامی طور برعزین کی آمد ہوئی قریب آ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بہت آ ہستگی سے کویا ہوا۔ ''ان.....ان....ان میں تو اکیلا شدید '' آپ يوں تيار ہو كر بہت اچھى لگ رہي بور ہو گیا ہوں ،مومی کا بچہرونی کو بھی ساتھ لے ہیں۔' وہ پلٹ کر تیز تیز قدم اٹھا یا وہاں سے چلا گیا،اب میں تنہا کیا کروں۔''

ماهنامه حينا (140 جولاس2016

''تو تم بھی چلے جاتے ساتھ، کیوں اسکیلے

گیا اور وہ خواب کی سی کیفیت میں گھری گھری رہ

ماحب بھی زور سے ہنسے تھے، امیرہ کوتو <sub>خ</sub> سمجھ ہیں آئی کہ اتناہنے کی کیابات ہے۔ "و سے بیموی کی بہت بروی زیادتی ہے ک ان کے آفس میں منے مسکرانے پر پابندی لگائی ہوئی اور اِن کی Loyality دیکھیں، بیاس کی غیر موجودگی میں بھی اس کی نافر مانی نہیں کر ''بہت اچھی سیکرٹری ہیں سیر ماشِاء اللہ۔'' "Enough yaar" زعيم نے بنتے " ماشند بھی کر سکتی ہیں۔" آنکھوں سے اميمه كي طرف اشاره كيا\_ ''مائنڈ ہو گا تو مائنڈ کریں گی نا۔'' وہ بدبدایا۔ ''میں جاؤں سر۔'' وہ ساری باتوں ہے اربی تھی بے نیاز مکرم صاحب سے اجازت لے رہی تھی اوران کے اجازت دینے پر تیزی سے باہر آگئ راحت نتح على خان كى شام غزل منائي جا

راحت فتح علی خان کی شام غزل منائی جا رہی تھی ہیشم ریان اورعزین جارہے تھے،امیمہ کو فکفتہ نے بتایا تھا،عین چھٹی کے ٹائم اسے میشم نے طلب کیا تھا اور بغیر کوئی تمہید باندھے پوچھا تھا۔۔

بم سکرائے ،نظر ابھی بھی سانے موجود فائل پڑھی۔ ''میری ماما مجھے باہر جانے سے منع کرتی " اس نے منہ بسورا، زعیم صاحب ''نو انہیں بتاؤ کہ میں اب بڑا ہو گیا ہوں، باہر جاسکتا ہوں۔' " انہیں یفین ہی نہیں آتا۔" اس نے بے بی سے ہاتھ پھیلائے۔ '' تو کیا کیا جائے انہیں یہ یفتین دلانے کے کئے کہ عزین میاں بڑے ہو گئے ہیں، ہوں۔" انہوں نے سوچنے کی ادا کاری کی ، پھر چند لحظوں بعدچثلی بحائی۔ <sup>و</sup> گذآ ئیڈیا تمہاری شادی کی بات نہ چلائی "فی الحال تو ان کا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے سیکن بیضرور فرمایی ہیں کہ میری شادی تیبیں اس شہر میں کروائیں کی کہ مجھے بیوی کے ساتھ دور ''انچی اپروچ ہے بھابھی کی، میرا خیال ہے ہمیں بھی مومی کے لئے ایا ہی سوچنا 'اگر وہ آپ کی سوچ کے مطابق چلا تو۔'' وہ خاصا منہ پھٹ تھا، زعیم ایک بار پھر ہس پڑے یتے، مرم صاحب کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ تھی، وہ خاموش نے بیٹھی نتنوں کو دیکھر ہی تھی۔ "آپ کو ہنے مسکرانے کا فیکس دینا پڑتا ہے؟ '' وہ اچا تک اس سے مخاطب ہوا تھا، وہ ' آجہ آپ بعد میں ہستی ہونگی۔''اس نے

بڑی بھھداری سے سر ہلایا تھا اور اس بار تو مکرم

مامدامه جينا الله جولانس2016

'' ہاہاہا۔'' ریان کا قبقہہ کار میں گویج اٹھا۔ ''اپنے بارے میں ایسے ریمارکس مسٹر

عزین ہی دے سکتے ہیں۔"عزین اورمیشم دونوں بنس بڑے تھے، ایکدم عزین نے مؤکر امیمہ کو دیکھا، وہ خاموثی سے کھڑ کی سے باہر دیکھ رہی

''خیر سے بیہ ٹریک ریکارڈ Contineouse چلا آ رہا ہے، جب سب ہنتے ہیں تو بیمسکراتی تک مہیں میں تو سمجھا تھا کہ بیہ پابندی آفس تک ہے پر بیتو یہاں بھی۔ 'اس نے افسوس سے سر ہلایا ، وہ دونوں پھر سے ہنس دیے ، امیمہ نے حیرت سے آئبیں دیکھا۔

"انہیں اتنی ہلسی کیوں آتی ہے؟" وہ گاڑی سے ازے تومیشم نے اس کے قریب آ کراس کا ہاتھ بکڑ لیا، امیمہ گو کرنٹ لگا تھا، اس نے ہاتھ خچرُانا چاہا مگر اس کی گرِفت مضبوط تھی، وہ اُتنی بے نیازی سے سامنے دیکھا ہوا چل رہا تھا جیسے بیہ اس کامعمول ہو،اس طرح وہ اسے لئے ہال میں چلاآیا، شوبز کے بڑے بڑے اٹارز آئے ہوئے تھے، مشائم بھی انہی کے ساتھ موجود تھی، امیمہ نے اسے متوجہ کرنے کی اپنی سی کوشش کی تو مگر اس نے دیکھا ہی ہیں میشم اے ایک سائیڈ پر بٹھا کرخود بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا ، ریان اور عزین پمیشم کے برابر میں بیٹھ گئے تھے، وہ سٹ سی کئی تھی، تین غزلوں کے بعد ہائی کا ہریک لیا کیا تو مشائم اٹھ کراین ایک ساتھی اسار کے ساتھ چلی بھی گئی، امیمہ نے بھی اٹھانا چاہا تومیشم نے ٹو کا تھا۔

" آپ کیوں اٹھ رہی ہیں؟" ''وہ میری کزن جارہی ہےتو میں .....'' "آپ میرے ساتھ آئی تھیں اور میرے

''میں ایک ا<sup>کی</sup>لی لڑ ک''خوفناک حقیقت'' کی طرف اشارہ کیا تھا مگرمیشم کیا منہ کیوں اتنا سرخ ہوگیا تھا ہے بھے نہیں آئی، وہ اپنی جگہ ہے اس کے پاس آگیا۔ یں اسیا۔ ''آپ کے خیال میں ہم نتیوں کس قتم کے لڑے ہیں۔ <sup>3</sup>'لڑکے پرزور دیا تھا۔

''وہ، میرے کہنے کا مطلب ہے میری تو کوئی نمینی ہی نہیں ہوگ۔''اب بات سنجالنے ک

کوشش کی۔ ''تو تمپنی کا کام بھی کیا ہے وہاں، جسٹ غز لين سني بين -'

''تو آپ اینے دوستوں کو کیوں لے جا رہے ہیں؟" مارے خفی سے منہ سے پھسلا تھا۔ '' کیونکہ وہ ہم نتیوں کا فیورٹ سنگر ہے۔'' اس نے چبا چبا کرکہا۔

'' فیورٹ تو میرا بھی ہے پر خالیہ پانہیں ا جازت دیں یانہیں ۔''اس باروہ منسنائی تھی۔ ''تو آپيان سے پوچھ ليں۔'' خلاف توْ قع خاله فورأْ مانْ كَنين \_

"مشائم بھی ہے وہاں، اس کے ساتھ آ جانا۔'' سووہ نٹنوں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی، ریان ڈرائیونگ سیٹ پر،عزین فرنٹ سیٹ پراور لنشم چھکی سیٹ پرامیمہ سے قدرے فاصلے پر ہیٹھا تھا، گاڑی اسٹارٹ ہوتے ہیءزین اسٹارٹ ہو

''لوگوں کی قسمت دیکھو من حیا ہی ہتایاں پہلو میں لئے بیٹھے ہیں اور ایک ہم ہیں صنف کرخت ہی پہلو میں ملتی ہے۔'' ''جیسا منہ، ولیی چپیز'' جواب ریان نے

دنهیں سر پچھ بھی نہیں ۔'' پھر وہ خاموش ہی رہا، کھر کے دروازے پر گاڑی رکی اور اس سے قبل کہ وہ گاڑی سے اترتی، کھر کے گیٹ ہے بلال باہرآ تا نظرآیا۔ ''اده ایمی کیسی هو بار، واؤ سو کیوٹ اینڈ یرین کرل۔''وہ گاڑی کے پاس آیا، وہ بھی نکل آئی تھی اور جیرت سے اسے دیکھیر ہی تھی۔

"آپاتنا چابك؟" ‹ د نهین اچا مک تونهیں ، گھر میں تو سب کو پتا تھا جمہیں تو میں نے جارسال پہلے دیکھا تھا، اب توتم بهت خوبصورت ہوگئ ہو۔''امیمہ کو چہرہ سرخ ہو گیا، اس نے مر کر تعارف کروانا جاہا مروہ گاڑی اشارٹ کر کے آگے بڑھا لے گیا۔

"Who is he?" ممرے باس ہیں سرمیشم زعیم۔" ''اتنا ينگ باس؟''اسے خيرت ہولی۔ "تو مینی ہی ان کے والد کی ہے اور آپ سائیں کیے ہیں؟"

''نٺ فاٺ اورتم کيسي هو، جاب کيسي چل ر ہی ہے؟ ''وہ اس کے ساتھ ہی اندر آگیا،جس كام سے بھى باہر نكلا تھا، اسے بھول كر، پھر تو لا وُرج میں زبر دست محفل جی رہی تھی رات گئے تک،جس میں مشائم اور خالہ بھی شریک تھیں۔ 公公公

" بیکوئی طریقہ بیں ہے کہ باس کے ساتھ شام غزل میں جایا جائے ، بیاتو مشائم کا بتا چلا کہ وہ بھی وہیں ہے تو میں نے مہیں احازت دے دی در نہ بیرکوئی اچھا طریقہ نہیں ہے، تمہیں زیادہ ہی شوق ہور ہاتھا تو گھر آتیں اور مجھے ساتھ لے جاتیں، مشائم آ کر کہنے لگی، مجھے کیا معلوم کہ امیمہ بھی وہاں کئی ہے۔'' حلیمہ خالہ سبح سبح شروع ''خالہ نیے کہا تھا مشائم کے ساتھ واپس آنا\_''وەمنمنائى تھى\_ ''نتوانہوں نے آپ سے پوچھا؟ کیسے آپ

ان كے ساتھ چاكتی تھيں"۔ 'وہ لا جواب ہوگئی، پر بے چینی ایسی تھی کہ دوسرا ہریک آتے ہی وہ بول

'سر مجھے گھر جانا ہے، بہت در ہو گئی

«چلیں۔"وہاٹھ گیا۔ ''میں انہیں ڈراپ کرکے آتا ہوں۔'' ریان اورعزین کو بتا کروہ اس کے ساتھ باہر آ گیا، اے شرمندگی سی محسوس ہوئی کہ وہ اس کی

خاطرا ٹھاہے۔ ''آپ مجھے ٹیکسی کروا دیں میں چلی جاؤں گ۔'' وہ بغیر کوئی جواب دیتے گاڑی تک آیا، دروازے کھولے اور اندر بیٹھ کر گاڑی اسٹارٹ مجھی کردی، وہ تو پھرتی ہے اندر بلیٹھی تھی کہ مباداوہ اکیلا ہی نہ چلا جائے، ڈرتے ڈرتے اس کی طرف دیکھا، سنجیرہ چہرہ، خاموتی سے کار ڈرائیو

'' کیا کروں؟ معذرت کرو<u>ل</u> بوں چھ میں ایکھ جانے پر یار ہے دوں؟''اس کشکش میں پھنسی تھی کہ خالہ کی کال آئی۔

"جي خاله،آر بي ہوں خالہ''

''اس نے تو مجھے دیکھا تک ہیں، پوچھا بھی مہیں تو میں سب کے چ میں اٹھ کر کیے اس کے باس جاتى؟"

''آ رہی ہوں نا گھر، پھر بات کرتے ہیں۔'اس نے جھلا کر کہااور فون بند کر دیا۔ " کھے کھانا پینا ہے؟" میشم نے اپنی خاموشی تو ژی\_



''حالانکهاچھی طرح دیکھ چکی تھی وہ مجھے۔'

''اجھا۔''خالہ کے لیجے میں استعجاب تھا۔ ''چلوتم ہی پاس جا کر کہہ دیبتیں کہ واکسی پر مجھے بھی لے چلنا، اب بھا بھی پتانہیں کیا سوچیں

"این بٹی تو پانہیں کیا کیا کرتی پھرتی ہے، اس کی برواہ ہیں اور میری ہر بات، ہر حرکت پر

ا ہے۔ تو بٹی کے سر پر وہ دونوں موجود ہیں نا اور اس کا بھائی بھی ہے، تمہارے لئے تو بس میں ہی مول ایک لولالنگر أسهارا" وه آبدیده مو تمکن تو اس کی آنگھوں میں بھی آنسوآ گئے تھے۔ ''ایسے کیوں کہدرہی ہیں خالہ،میرے گئے تو آپ سب کھو ہیں۔'

و سیح کہدرہی ہوں بیٹا، بچیوں کی عزت تو آ بکینے کی طرح ہوئی ہے ذرا سی خراش بھی خدانخواستہاہے بدنما بنا دیتی ہے، آئندہ یوں فون یراجازت مت لینا، نہ ہی باس کے ساتھ اس تسم کے پروگرام میں جانے کی ضرورت ہے، بلال بتا ر ہاتھا کہ بہت یک باس ہے تمہارا، مہیں تو خود دهیان رکھنا جاہئے۔'' اس کا دل جاہا وہ مشائم کے میشم میں انٹرسٹ کا خالہ کو بتا دے، مگر پھر خاموش ربي تھي.

مشائم نے اسے بلایا تھا اور نہصرف اپنی تازه ترین شاینگ دکھائی تھی بلکہ اینے عاشقوں کی فہرست میں ہونے والے نئے اضافے سردار اسید حیات کے متعلق بھی بتاتی رہی کہوہ کیسے اس یر فدا ہے اور بی بھی کہ بیساری شاینگ ای نے ''الله کی شان ہے، ہمیں تو کوئی سورو پے کی

چیز بھی نہیں دلوا تا۔ 'امیمہ نے مصندی سانس بھری مى، چونكه حسب عادت باس واز بلنداين سوچ بیان کا می ،تو مشائم نے ایک سیلی نظراس پر ڈالی

'' پیدمنداور مسور کی دال '' بیاس کی نظر کہہ

''بلال تنهاري بوي تعريف كرر با تفاـ'' ''ہیں، کب؟''ایسے تو بڑا صدِمہ ہوا، ایک تو اس کی تعریف ہوتی ہی بھی بھارتھی اور وہ بھی وہ سنہیں یا کی تھی تو صدمہ کیسے نہ ہوتا۔ '' دو تین بار کر چکا ہے، ویسے تہمیں بلال

''بلال بھائی تو ہیں ہی بہت اچھے، بہت شاندار۔''اس نے خلوص سے تعریف کی تھی۔ ''اوراگر وہمہیں پروپوز کرے تو؟''امیر

اچھل پڑی۔ ''ہرگزنہیں، وہ تو اِتے اچھے ہیں کہانہیں تو مرید ترکزئ اچھی ہے اچھی لڑکی مل سکتی ہے، مجھ میں تو کوئی خاص بات مبیں۔"

مشائم نے سکون کی سانس لی، اسے اس کی اور بلال کی ہے تکلفی نے شک میں ڈال دیا تھا، بھائی سے بات کرنے سے پہلے اس نے امیمہ کو چیک کرنا مناسب سمجھاا ورٹھیک ہی رہا،امیمہ سے بزار دل کی با تیں کر لیتی تھی کیکن اس کا اسٹینڈ رڈ اب ا تنابھی گیا گز راہبیں تھا کہ وہ اسے بھابھی کے روپ میں قبول کر کیتی۔

"مس اميمه آپ ريدي موجائيس جميس صرف یا کچ منٹ میں یہاں سے نکلنا ہے۔' میشم نے انٹر کام پر بتایا اور رابطہ حتم کر دیا، وہ جلدی جلدی سب سمیٹے گی اور ٹھیک یا پچ منٹسِ کے بعد وہ گاڑی میں اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی

اوی کیے پندا کئی ہے، اس نے جرت سے اسے دیکھا، وہ بھی بغور اس کے رنگ بدلتے چہرے ہی کود مکھر ہا تھا ،اس نے تھوک نگل کر حلق

· 'ایکچو ئیلی میں وضاحت کرنا چاہتی ہوں ۔ '' کہ میری کزن کو آپ بہت پیند آئے تھے اور وہ آب سے کانٹیک کرنا جا ہی تھی، میں نے آپ سے فون تمبر بھی اس کئے لیا تھا اور میں آپ ہے زبردی فرینک ہونے کی کوشش بھی اس کے لئے کرتی تھی۔''اس نے صاف کوئی سے سب بتا دیا تھا مر جواب میں میشم کے چرے پر چھیلتی مسكراہث نے اسے جیرت زدہ کر دیا تھا۔ ''میں ایکدم تو نہیں کیکن رفتہ رفتہ جان گیا تھا کہ آپ کیا جاہ رہی ہیں لیکن دل پر تو کسی کا اختیار تہیں ہے نا کہاہے زبردسی کسی کو بہند نا پہند كرنے كے لئے مجور كيا جائے ، اب ميرے ول کوآپ اچھی لگی ہیں تو میں مشائم کے لئے کیا کر

"وہ مجھ سے بہت ناراض ہوجائے گی۔" ''بونا تو نہیں جا ہے، بہرحال پھر بھی وہ ا لیں کوشش کریں تو انہیں کہیں کہ وہ مجھ سے کاندیکٹ کرلیں ، میں خود ہی ان سے بات کرلوں

''ہاں جیسے وہ مان ہی تو جائے گی نا۔'' اس نے سوچا اورا ٹھ کئی۔

''چلیں سر، در بور ہی ہے؟'' '' آپ نے کوئی جواب مہیں دیا، میرے یرو پوزل کا؟'' وہ بھی اٹھے گیا تھا۔ ''میں کے نہیں کہہ کتی؟'' '' کیوں آپ کو میں پیند نہیں یا کوئی اور؟'' اس نے ترقب کرمیشم کودیکھا تھا۔ '' پیکنی با تیں گررہے ہیں آپ؟''

تھی، کہاں جانا تھا اور کیوں جانا تھا اسے پچھ علم نہیں تھا، وہ آفس کے کچھ ہی دور موجود بارک کے اندر گاڑی لے گیا تھا۔

''آئیں۔''وہ کچھ حیران می اس کے ساتھ جلى آئى تھى ، ايك سكى بينچ پر بينھ كرا ہے بھى بينھنے كا اشارہ کیا،وہ فاصلے پر ہوکر بیٹھ گئی تھی۔

'' مجھے آپ سے ضروری با تیں کرئی تھیں، اس کئے آپ کو بہال لایا ہوں۔''اس نے تمہید

باندھی۔ ''اگرکسی کوکوئی پیندآ جائے دوسرےلفظوں ''اگرکسی کوکوئی پیندآ جائے دوسرےلفظوں میں محبت ہو جائے تو اسے کیا کرنا جا ہے؟''میشم

کے سوال برامیمہ کا دل دھڑ کا۔ ''اوه یعنی مشائم کا جادو چل گیا؟''

''فوراً اسے بتا دینا جاہیے بلکہ سیدھے رائے پر چلتے ہوئے پروپوز کر دینا جا ہے۔'' وہ جوش ہے بولی تھی۔

''نو میں آپ کو پر و پوز کرتا ہوں کیونکہ آپ مجھے بہت اچھی لگنے لگ تکئیں ہیں Would you mery me "اتنى غيرمتوقع بات يروه ہکا بکا اس کا منہ دیکھتی رہ گئی تھی۔

، دمم ..... مجھ ہے .... آپ ... کک ..... کیا کہہ رہے ہیں؟''وہ ہکلا کررہ کی،اس ہارمیشم نے مسکرا ہٹ چھیانے کا کوئی تر د ذہیں کیا تھا۔ ''وہی جوآپ نے ساہے۔'' ''لیکن آپ تو مشی نہیں بلکہ مشی،وہ آپ ہے۔' وہ اتن بو کھلا گئی کہ کوئی جملہ بھی ٹھیک سے ادائبیں کریا رہی تھی۔

" ریلیس، جسٹ ریلیس، آرام سے بات وہ کیا بات کرتی ،اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا كميتم نے اسے پروپوز كيا ہے، مشائم جيسى

قاله، عالم كوچھوڑ كراسے اميمهمسعود جيسي عام ي



دو۔ 'اس نے افسوس سے سرجھ تکا۔ '' کتنے شاندار ہیں نا سر، پتانہیں انہیں شو ہز کے لوگوں بلکہ لڑکیوں سے نفرت کیوں ہے؟'' ''بیجاریے کو ڈھکی چھپی ہمٹی سمٹائی عورتیں پند ہیں، جن پر کسی غیر کی نظر نہ پڑی ہو۔'' ''عورت کوڈھکا چھپا ہونا خاہیے نہ کہ سب کا دل خوش کرنے والی۔'' امیمہ کے د ماغ میں میشم کا جمله گونجا، و ه چونگی تھی۔ ''جہیں تو ان کے بارے میں سب پتا ° کسی کو صرف پیند کر لینا کافی نہیں ہوتا بلکہ اس کے متعلق ہر اچھی بری بات کا پتا ہونا چاہے۔'' امیمہ نے توصیف آمیز نظروں سے ور ہے۔ 'واقعی بیسب یہی کر علق ہے، ایک میں ہوں جسے انہوں نے بروبوز تک کر دیا پر مجھے ان کے متعلق مجھ معلوم ہی نہیں اور انہوں نے ہوسکتا ہے مشائم کی طرح میرے بارے میں سب معلومات کروالی ہوں ، یعنی میری طرف سے ہر طرح "طمئن ہو کر ہی پروپوز کیا ہے مجھے۔" دل میں کہیں خوشی کی لہر انفری اور وہ طمانیت سے مسكرائي تھي،مشائم نے چھتي نگاه اس کي مسكرا ہث برڈالی تھی۔ 'تو تم بہت خوش ہواس کے پروپوز کرنے ''پتانہیں، ابھی میں اپنی فیلنگر سمجھ نہیں ''حالانکهتم انچھی طرح پیربات جانتی ہو کہ میں اپنی خواہش سے رستبر دار نہیں ہوئی۔'' تنبیہ تھی یا دھمکی ، وہ خا کف ہوگئی۔

'' کچھ غلط یو جھ لیا کیا؟'' وہ حیب رہی تھی۔ ''میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں، آپ اچھی طرح سوچ کر جواب دیں، اگر ہاں میں جواب دیں گی تو میں اپنے پیزننس کوآپ کے گھر بھجواؤں

امیمہ نے اسے دیکھا،ایبا نوجوان کہ جسے یوئی ای<sup>د</sup> کی بھی نظر بھر کر دیکھے تو دل کی دھ<sup>و کم</sup>نیں اکھل پچھل ہو جائیں، جس کے پروپوزل کوایک لحہ کی تاخیر کے بغیرا یکسپٹ کرلیا جائے ،اس کے بارے میں وہ کیوں تذبذب میں تھی، اس کا جواب تھا نمک حلالی، وہ احسان فراموش تہیں کہلانا جاہتی تھی، ایس کے بحسن کی بیٹی جس مخص کے عشق میں گرفتار تھی ، وہ اس محص سے شادی کا سوچ بھی کیے علی تھی، وہ جب چاپ اس کے ساتھ چلتی ہوئی گاڑی میں آئیتھی تھی۔

اس نے بہت ڈرتے ڈرتے ہی سمی پر مشائم سے ذکرتو کیا تھا،اس کا تو جیرت سے منہ ہی کھلاً رہ گیا تھا۔ رہ ہیا گا۔ درمیشم نے تنہیں پروپوز کیا، تنہیں، اوہ . . . .

مائے گذیس، اتی چیپ چوائس ہے اس کی I couldn,t imagine it ''بنتے بنتے اس کی آنکھوں میں آنسوآ گئے تھے۔

"Wonderfull yaar" أميمه شرمنده می بیتھی اسے بینتے دیکھر ہی تھی۔ ''جہیں میشم کے بارے میں کیا معلوم

"مطلب كيا پتا ہونا جا ہے؟" ''اس کے پیرنٹس کون ہیں ، وہ کس فیملی سے بی لانگ کرتا ہے؟'' ''مجھے کیے علم ہوگا؟'' ''کس زمانے میں رہ رہی ہوتم ایمی ، جانے

مامنامه هنا (46) جولاني 2016

''میں نے تو انہیں تمہاری طرف متوجہ

کرنے کی بہت کوشش کی مگر جب تم خود ہی کوئی

"تو آپ کے ہاں Fiance کو بھائی كہتے ہیں۔"اس كے استہزائيہ لہجے نے اس كے ہاتھوں کے طوطے اڑا دیتے تھے۔ ‹ دنہیں سر! و ہاتو کہیں بھی نہیں کہا جاتا ، مجھے تو بس عادت ہے تون ''تو یہ عادت کسی نے حھر اوائی نہیں؟ یا شادی کے بعد چھوڑیں گی؟"امیم کا چر مرخ ہو

بيميرا يرسل ميٹر ہے كيد ميں كسي كوكيا كہتى ہوں۔" بے رخی سے کہہ کر اٹھ گئی، وہ مسکراتا ہوا لیپ ٹاپ پرمصروف ہو گیا تھا، یعنی کہ کوئی اثر ہی نہیں،وہ جل گئے گئی۔

\*\*

أنبى دنول مين رمضان المبارك كالمهيينه شروع ہو گیا تھا سو ہرطرح کی رونین تبدیل ہو گئ ھی، امیمہ اور خالہ روزیے رکھ رہی تھیں اور بڑے اہتمام سے رکھ رہی تھیں، خالہ ہی سحری و ا فطاری تیار کرنی تھیں، امیمہ مقدور بھر مد د کروا دیتی تھی، اس کی تھکاوٹ کے پیش نظر وہ خود ہی منع کردین تھیں ، کرمیوں کے طویل اور شدید کرم روزے میں سوائے بیاس کے اور کچھ محسوس بھی تهبیس ہوتا تھا، سو خالہ بھی زیادہ تر اسکوائش اور جوس وغیره ہی بنائی تھیں، دونوں مل کرنماز س ادا کرتیں قِرآن یا ک کی تلاوت کرتیں ،رات میں ہی امیمہ بیجے عبادت کریا رہی تھی ، کیونکہ بحری میں وہ مارے باندھے اٹھتی ،عین سحری حتم ہونے کے قریب ہوئی تب اور نماز پڑھ کر پھر سو جاتی پھر تقریباً آٹھ بے اٹھ کر تیار ہوئی اور آبس چلی جاتی، ٹائمنگر چونکہ چینج ہو کئیں تھیں تو آفس سے جلدی چھٹی ہو جاتی اور و وگھر آ کرظہر کی نمازیڑھ کر پھر سے سو جاتی تھی ،انیسی کے دوسری طرف

ایفتشنسی نہیں دکھاؤ گی تو صرف میری کوششو ہے وہ کیے تمہاری طرف متوجہ ہوتے۔' ''تو تمہاری طرف کیسے متوجہ ہو گئے؟'' طنزييه لهج، تنكھے چتون۔ ''نظاہر ہے میں سامنے ہوتی ہوں۔'' دلِ كرُ اكرك اس نے بھى چے بول ديا تھا، مشائم کے تیورمز پدکڑے ہوئے۔ "" تمہارا کہنے کا مطلب سے ہے کہ میں اس کے آفس میں اس کی ملازم بن جاؤں \_' ''میں نے تو اپنی سی ہر کوشش کر لی کہ وہ حمہیں دیکھیں، تم سے ملیں اور تم سے متاثر ہو جاتیں مکر انہوں نے نجانے کیا سمجھا کہ مجھے ہی یروپوز کر ڈالا۔"اس نے بے بی سے ہاتھ مسلے

''تم نے ابھی جواب تو مہیں دیا تا؟'' ''اس نے تقی میں سر ہلایا۔ '' دینا بھی نہیں ورنہ شاید اچھا نہ ہوتمہارے لئے۔''امیمہ کو شک تھا کہ مشائم کو بیان کر غصہ آئے گا پر وہ اتن مشتعل ہو جائے گی، بیرتو اس کے تصور میں بھی نہ تھا۔

" آپ نے میرے پروپوزل کا جواب ہیں دیا؟'' وہ اس کے آفس میں تھی، جب اس نے سب کاموں سے فارغ ہو کر بڑی تسلی ہے اسے مخاطب کیا تھا، وہ اگر میں مجھ رہی تھی کہ اس کے جواب نہ دینے پر وہ بھی یہ بات بھلا چکا ہے تو پیہ محض اس کی غلط جمی ہی تھی۔ ''وورِسر! میں ایکچو ٹیلی اینے کزن بلال بھائی سے انکیجڈ ہوں۔''اس نے کھڑا ہوا جواب دیا۔ ''کب سے انگیجڑ ہیں؟'' بڑا غیر متوقع سوال تھاپر جواب تو دینا تھا۔

معامد حينا المناق بولاس2016

فور ابعد میری اور ساشا کی انگیج منٹ ہے۔'' ''ہں؟''اس نے جھکے سے سراٹھا کر بلال کو دیکھا، بیلیسی بات کہددی اس نے؟ مگر بلال ادر مشائم اسے اسے معاملات میں اتنا انوالو كرتے ہى كب تھے كماسے اليي باتوں كاعلم ہو یا تا ہے اختیاراس نے میشم کودیکھا وہ بھی اسے ہی د کیر ہاتھا، رمضان سے دونوں پہلے اس نے کتنے دھڑ نے سے بلال کواپنامگیتر کہا تھااور آج پول كبال آكر كھلاتھا۔

''ابھی ان دونوں کی با قاعرہ منگنی بھی نہیں ہوئی پھر بھی ہیے بلال کو بلال بھائی نہیں کہتیں۔' مرب تا ہے مدینے کیا جہایا تھامیشم نے اور نیا خوب جہایا تھا،امیمہ کا رنگ فق ہو گیا تھا۔

"For God sake پار میری فیامی اور مجھے بھائی کہے، میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سكتا\_" بلال تو ترفي الله تقاميشم أيك بار كار اميمه كي طرف ديكي كرمسكرايا تقااورائے توسمجھ نہيں آربی تھی کہ آخراس نے اس مقدس مہینے میں کون سا ایسا غلط کام کیا ہے کیے جس کی میسزامل رہی ہے، اب بس اس کی تسریھی کہ وہ کھل کر کہہ دیتا كهاميمه نے تو بلال كوا پنامنكيتر بتايا تھا تو آج اس بھری محفل میں اس کی کیاعز ت رہ جاتی ۔ ''یا اللہ مجھ پررحم فرما میں نے کوئی چھوٹی سی نیکی بھی کی ہے تو اس کے صدیے مجھے اس وقت بعزت ہونے سے بحالے۔" اس نے بہت دل سے دعا مانگی تھی اور

قبولیت کی کوئی گھڑی تھی کہاسی میں وہاں مشائم آ گئی اوراس نے سارا ماحول ہی تبدیل کردیا تھا۔ ''ہیلوگائز۔'' اس نے سب سے ہاتھ ملایا اور ساشا ہے بوں باتیں کرنے لکی جیسے پانہیں كب كى جان بيجان مو بلكه صرف ساشا بى كيا، میشم ،ریان اورعزین سب سے۔

لینی جاال انکل کے گھر تو نماز روزے کا بھی کچھ بھی پتانہیں ہوتا تھا،سواس باربھی نہیں تھا، نہ کوئی روزه رکھتا نه سحری و افطاری کا اہتمام کرتا، ہاں البته عيد بهت اجتمام سے منائی جاتی تھی ،عيدمكن یار ٹیاں بھی ہوتیں، ہاں دو سے تین مرتبہ افطار یارنی بھی ہوتی تھی، اس دن اٹھارواں پروزہ تھا اور جلال صاحب کے ہاں افطار بارٹی تھی، اس سبب خاله اور امیمه جھی ادھر ہی یائی جارہی تھیں ، نمازمغرب کے بعد جب جائے کا دور چلاتو امیمہ جوائعم آنٹی کے باس بیٹھی جائے بی رہی تھی کہ بلال اسے بلانے آیا۔ ''یہاں آؤایی جنہیں کسی سے ملوانا ہے۔''

وہ اس کے ساتھ آئی تو سامنے میشم ریان اور عزین کود کی کرٹھٹک گئی،ان تینوں کے ساتھ ایک بہت ماڈرن لڑ کی بلیک جینز اور گرین کرتی میں ملبوس بڑے اسائل سے کھڑی تھی۔

''السلام علیم!''اس نے مشتر کہ سلام کیا تھا اور جواب بڑی ہی فلفتگی سے عزین نے دیا تھا۔ ''ویلیم السلام ،کیسی ہیں آپ؟''

''رمضان مبارک ہوآ پو'' بیریان تھا۔ دربیر " آب کو بھی بہت مبارک ہو۔" اس کی آ واز دھیمی تھنی ، جانے کیوں کسی انہوئی کا احساس

'بیمیری کزن ہے ساشا ابراہیم۔'' ریان نے اس لڑکی کا تعارف کروایا۔

''اوربیمیری کزن ہےامیمه مسعود\_''بلال نے تعارف ممل کیا، دونوں نے رسمی مسکراہٹ

ے ہاتھ ملائے۔ ''ساشا اپی تعلیم کے سلسلے میں میرے ساتھ آسٹریلیا ہی میں ہوئی ہے،ہم دونوں بہت اچھے دوست ہیں اور عنقریب میہ دوشی ایک نئے رشتے میں تبدیل ہونے جارہی ہے یعنی عید کے

معامدينا المالية جولاس2016

گفڑے کیوں ہو، آؤ وہاں بیٹھتے ہیں<u>۔</u>' ''خالہ سے پوچھ کر ہتا وُں گی۔'' وہ سب کردپ کی شکل میں ایک ٹیبل کے گر دبیٹے ''شیور، آپ کے اور بہن بھائی نہیں

« د منہیں میں ہی ہوں بس ۔'' "اوہ تو کی محسوس ہوتی ہے؟" ''ہوئی توہے، پر کیا کیا جاسکتا ہے اور اب تو عادت ہی ہو گئی ہے۔' ''مشائم تو نہیں لگتا کہ آپ کی بہن کے تصور پر پوری انزلی ہوں، وہ بہت مختلف ہیں آپ ہے، اس کئے میہ خانہ تو خالی رہنے دیں البتہ بھائی کی کمی پوری ہوسکتی ہے۔" امیمہ نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا،عزین نے سینے پر

''میں لیعنی عزین عظیم بذات خور آپ کا بھائی بننے کے لئے تیار ہوں، آج سے بلکہ ابھی ہے آپ مجھے اپنا بھائی سمجھیں۔'' امیمہ جیران می اسے دیکھتی رہ گئی، جیسے یقین نہ آ رہا ہو، وہ

" "کیا آپ کو اپنا بھائی پندنہیں آیا یا مجھے بھائی بنانا..

د دنہیں نہیں <sub>-''وہ جلدی سے بول ابھی۔</sub> ''الیی بات نہیں، میں بہت خوش ہوں بھائی یا کر، بس اچانک آپ کے اعلان نے حیران کر دیا۔'' وہ شرارت سے جسی تو وہ بھی ہس پڑا ہمیشم دھیمے سے مسکرار ہاتھا۔

''پھر ڈن ہے آپ اتوار کو تیار رہے گا، میں آپ کو لینے آجاؤں گا۔ "امیمہ نے سر ہلایا

وہ واقعی الوار کے دن اس کینے آپنجا تھا وہ فالہ کے ساتھ ان کے گھر آئی تھی، انتہائی خوبصورت گھر، جبیہا کہ اتنے باحیثیت لوگوں کو ہونا جاہیے۔

''میری مام بھی جھے کو افطار ڈنر دے رہی یں، میں اسپیشلی انوامیٹ کر رہا ہوں کہ آپ جی ، میں اسپیشلی انوامیٹ سب لوگ ضرور آئے گا اور امیمہ آپ بھی۔ ریان کے کہنے براس نے یو ٹی سر ہلایا تھا۔ ''اورسنڈ ہے کومیری ماما کا ارادہ بنا ہوا ہے، میشم لوگ تو کر کرا کے فارغ بھی ہو گئے ،اچھا تھا ویسے افطار میشم ۔ "عزین نے کہا۔ "مول، مجھے ساشلک اور برانز بہت پہند

آئے تھے۔'' بلال نے تعریف کی تو امیمہ نے چونک کراہے دیکھا تھا۔ '' جھے گرلڈفش اِچھی لگتی تھی ،ممِی کو کہا تو ہے

میں نے کہ دیمی بنوائیں۔ 'ربیمشائم تھی، امیمہ تو جیرت ہے گنگ نکرنگراسے دیکھنے لکی ہمیشم کے گھر یارتی ہوئی اور وہ دونوں وہاں ہو بھی آئے اور اسے چھ علم ہیں، اس کے تاثرات بھانے کر عزین نے میسم سے پوچھا۔

"كياتم نے من اميمه كو انوائيك مبين كيا تھا؟"اس نے كردين فقي ميں بلائي۔

'' میں نے تو کسی کو بھی انوائیٹ نہیں کیا تھا،

مام اورڈیڈنے ہی سب کو بلایا تھا۔'' "میں اور بلال مام کے ساتھ گئے تھے اور

ایک بار میں ان کے کھر ہوئی شوننگ میں گئی می-''اب امیمه کی سمجھ میں آیا کہ وہ کیسے میشم کے متعلق اتنا کچھ جانتی ہے، مشائم اور ریان، بلال اورساشا آپس میں محو گفتگو تھے، عزین میشم اورامیمه بی خاموش تھے۔

'' آپ ہمارے ہاں سنڈے کو ضرور آ ہے گا بلکہ میں خود آپ کو لینے آ جاؤں گا۔''عزین کی پرخلوص آ فریروه بانکا سامسکرائی تھی۔

عاهمامه هنا الله المولاس 2016

'' کھ خاص نہیں، خالہ کچھ کرنے ہی نہیں ''ماما پیمیری بہن ہے امیمه مسعود اور بیاس

کی خالہ ہیں جو کہ اب میری بھی خالہ ہیں۔' عزين ايني والده كوتعارف كي لئے لے آيا تھا، بهت پیاری اور شاندار شخصیت تھی ان کی ، بهت

خوش د تی سے ملیں۔ ''بھابھی سے بھی ملواتے نا انہیں۔'' ''انہی سے تو ملوایا ہے۔'' وہ بروبرایا ،امیمہ

نے چونک کر دیکھا، مگر بھی نہیں کہ وہ کس کے متعلق بات کر رہا ہے، وہاں سب تھے ساشا ابراہیم بھی اور بلال بھی، ریان، میشم اور مشائم ہے،اتنے می*ں عزین دواور خوا تین کے ساتھ*آتا

اميمه پيري مجيهو بين شانزه مهجيون ر بان کی مدر۔ "اس نے انگوری لباس میں ملبوس بہت خوبصورت خاتون سے تعارف کروایا وہ اور خالہ اٹھ کر ان ہے ملیں اور پھر دوسری خاتون کی

'بیمیری تانی بین،اریشه آنی میشم کی مدر، اریشہ زعیم " امیمہے نے چونک کر انہیں دیکھا، بلاشبه وه بهت حسين تفيل الميدم مبهوت كر دينے والی حسن کی ما لک ، ملکے سبز اور آسانی امتزاج کے لباس میں متحور کن مسکراہٹ کئے وہ ساری محفل پر چھاکئی تھیں ،انہیں دیکھ کر پتا چلتا تھا کہ پیشم اتنا خوبصورت کیوں تھا،امیمہ نے سلام کیا تو انہوں نے بہت محبت سے اسے کندھوں سے تھام کر دونوں گالوں پر پیار دیا۔

''بہتِ پیاری ہے امیمہ، میرے اندازے ہے بھی بڑھ کر۔

'' آپ خودِ بہت پیاری ہیں آنٹی۔'' اس نے جوایا تعریف کی ، وہ بٹس پڑیں۔ ''گڑے'' ادھار نہیں رہنے دیا اور کیا مصروفیات ہیں جاب کےعلاوہ؟''

''خالہ؟'' ان کی سوالیہ نگاہوں کا مطلب سمجھ کر اس نے خالہ ہے ان کا تعارف کروایا اور مخضرا ہے والدین کا بتایا اور جلال انکل کے متعلق بھی بتایا کہ کیسے وہ انہیں سپورٹ کررہے ہیں اور

كتفاته المح بن-"(Óbvisouly) اچھے ہیں ورنہ کون کسی کوایئے گھر رکھتا ہے، بہت نفسانفسی ہے آج کل تو،ان کے اپنے بچے وغیرہ؟"

"جى، دو بنج بين بلال بھائى اور مشائم، مشائم تو ماڈ لنگ کرنی ہے تا کی وی اور میکز نیز میں،آپ نے بھی دیکھی ہوگی۔''

''اوہ۔''ان کا منہ جیرت سے کھلا اور بند ہو

''وه مشائم، وه انعم جلال کی بیتی، اوه ہاں، وہ آپ کی کزن ہے، یقین ہیں آرہا۔'' ''ہاں وہ کچھ ماڈرن سی ہے، پروفیشن ہی

اس ہے ہوئی تو ہے میری ملاقات، اچھی

''بہت زیادہ اٹھی ہے، شکل وصورت کی تو ہے ہی خوبصورت مگر عادت مزاج کی بھی بہترین ے، آپ بھی آئیں نا ہمار کے گھر تو پھراسے ریکھیں۔' وہ جوش میں آگئی ہیشم کب وہاں آیا، اسے پتانہیں جلا، وہ تو ماں کے بالکل ساتھ کھڑا

ہوا تو اس کی چلتی زبان کو بریک تھی۔ ''آپ کے گھر تو میں ضرور آؤں گی، جلد ہی۔'' وہ ذو معنی کیجے میں بولیں ، امیمہ میشم کی نگامیں خود پر جے یا کر کنفیوز ہو گئاتھی۔

یب کیوں ہو گئی، کچھا ہے بارے میں

سات دينا الله الله ١٥١٥ دولاس 2016

ریکھیں نا۔'' یہ آواز ، وہ جھکے سے پلٹی ، وہاں عزین ک جگہیشم کھڑا تھا،اسے دیکھ کرنرمی سے مسکرایا۔ '' آئیں چکیں۔'' اس کا ہاتھ پکڑ کر آئینے

کے پاس لے گیا۔ ''دیکھیں کون زیادہ اچھا لگ رہا ہے۔' امیمہ نے دیکھا اسکائی بلوشرٹ کے ساتھ ڈارک بلوسوط میں وہ ہمیشہ کی طرح بہت خوبصورت

لگ رہاتھا۔

" آب بہت اچھ لگ رے ہیں سر۔" "بیں یہی Espect کررہاتھا۔"اس نے لمبی سانس لی۔

'' بے شک تعریف دوسروں کے منہ ہے ہی آگات ا چھی لکتی ہے، اب مجھے شاعرانہ انداز میں تو تعریف کرنی مہیں آئی پراتنا بنا دوں کہ آپ اتنی خوبصورت میں کہ آپ کے سامنے سب کے جراغ بھ جاتے ہیں، میں نے بھی کسی لاکی کے متعلق اتناتہیں سوچا آپ جب اس طرح میرے حواسوں ہر سوار ہوئیں تو میں نے مام سے ڈائر یکٹ بات کر لی اور آج وہ آپ سے ل بھی

'آپ خود سے ہی سب کچھ کئے جارہے ہیں ، میری مرضی معلوم کرنے کی کوشش کی آپ نے؟"اس نے ناراضی دکھائی حالاتکہ اندرول کی بری حالت تھی، دھڑک دھڑک کر سینے کی د یوار میں تو ڑنے کے دریے تھا، پروہ کمزوری مہیں

'' آپ کی مرضی مجھےاچھی طرح پتا ہے۔'' اس کے اظمینان سے کہنے پروہ جل بھن گئی۔ "میں مشائم کے گئے۔"

''میں نہ بے وقو ف ہوں نہاندھا،اس کئے مجھے کچھ بھی بتانے یا دکھانے کی ضرورت مہیں، مجھے آپ سے مطلب ہے اور آپ راضی ہے

'' په دومړول کې *تغريف بېټ دل لگا کړ کړ* تی ہیں، اینے متعلق خاموش رہنا پیند کرتی ہیں۔'' نتهم نے تو طنز کیا تھا مگراریشہ نے بے اختیار سراہا

'' کتنی اچھی عادت ہے ورنہ تو لڑ کیوں سے اپنی تعریفیں خود سے کروالو۔''

أ يددراصل جا متى بين كدان كى تعريف بهى

'' ہاں تو کیوں ہمیں ، میں تو ضرور کروں گی ، یہ ہے ہی اتنی پیاری کہ جنی تعریف کی جائے وہ کم 'امیمه کا چېروسرخ هو گیا، وهمیشم کی طرف دیکه کربنسی تھیں، وہ مسکرار ہاتھا۔

''ميرا خيال ہے تعارف بچھ لمبا ہی ہو گيا ہے، اب ذرا دوسری طرف بھی توجہ دیجئے۔ عزین احا تک ٹیکا تھا اور انہیں ساتھ لے گیا تھا، وہ خالہ کے ساتھ وہیں بیٹے گئی، کھانا کھاتے ہی عزين چرآ پہنجا۔

"اميمه آپ كوسب وبال بلارم بين اور خالہ آپ میرے ساتھ آئیں، ماما اور آنی کے پاس بینھیں۔ ' وہ دونوں اس کے ساتھ آگئیں، ریان اورعزین کی والدہ میشم کی مام کے ساتھ ایک دو اورخوا تین کے ساتھ ایک ٹیبل کے گرد بیٹھیں تھیں ،انہوں نے خوش دلی سے حلیمہ خالہ کو ویکم کیا تھا، بالخصوص اریشہزعیم نے ، وہ خالہ سے باتوں میں لگ سئیں اور عزین امیمہ کو لے کر بالکل ہی دوسری سائیڈ آ گیا ، جہاں سوئٹمنگ پول بنا ہوا تھا، سوئمنگ بول کے اطراف میں جو بول تھان میں قدم آدم آئینے کے ہوئے تھے، ان میں جھلملاتی روشنیوں کےعکس پانی میں گررہے تھے اور ایبا خوبصورت منظر بنا رہے تھے کہ بندہ پہلی نظر میں تو مبہوت ہی رہ جائے۔

· بہبیں کیوں رک گئیں، ماس چل کر

مشائم نے یوں ہاتھ ہلایا جیسے کھی اڑائی ہو۔ ' دہمہیں کیا ضرورت تھی فورس کرنے کی ، · میں تو اس کے متعلق سوچی تک مہیں ، مجھے ریان نے پرولوز کیا ہے اور میں اسے ہاں کہنے والی ہوں، میرے اور ریان کے خیالات بہت ملتے جلتے ہیں، اسے نہ تو میرے پر دفیتن پر اعتراض ہے نہ میرے بہننے اوڑ یرمنے پر ، تو ہم دونوں ایک دوسرے کا پرفیکٹ میچ ہیں۔'' امیمہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا، ایسی قلابازی، کہاں تو میشم کے کئے اسے دباؤ ڈالنا کہا ہے راضی کرے اور کہاں ریان کا یوں دم بھرنا ،محبت نہ ہوئی ،کوئی سودا ہو گیا کہ یہاں سے اچھانہ ملاتو وہاں سے لے لیا۔ ''ریان بھائی نے مہیں پروپوز کیا ہے؟'' " آف کورس، مام ڈیڈ بھی خوش ہیں اور عید کے بعد بلال کا اور میراانکیج مینٹ فنکشن اکٹھا ہو گا۔''وہ واقعی مظمئن نظر آ رہی تھی ،امیمہ کے سر پر سے سارے بوجھاتر گئے ، وہ ہلکی پھللی ہو کروہاں سے چلی آئی ،اسے ہمیشہ کی طرح دریہ سے پتا چلا تھا مگر کوئی بات ہیں اہم بیتھا کہ اسے اپنے دل کی خوشی کی مکمل صورت مل کئی تھی میشم اس کے دل کی خواہش تو تھا مگر ریاحساس کہوہ مشائم کی بھی يبند تها،اس كى خوامش كوبهت بيحيه رهليل ديتا تها مگراب جب و ه خود بی اینی الگ را همنتنب کرمبینهی تھی تو اسے بھی اپنی خوشی منانے کا پوراحق تھا، اس نے اللہ تعالیٰ کے آگے سربہ بجود ہو کر شکرانے کے کتنے نوافل پڑھ ڈالے تھے، اللہ تعالی اس پر ہمیشہ ہے بہت مہربان تھا، مال باپ کے نہ ہونے کی کوئی کی اے محسوس تبیس ہوئی تھی پہلے خالہ نے اپنی شفقت کے سائے میں لے لیا پھر جلال انکل کے کھر آ جانے کے بعد تو معاتی مسائل کا بھی پتانہیں جلا ورنہ دنیا میں بے سہارا بچوں کے ساتھ کیے کیے سلوک ہوتے ہیں اور

المچھی طرح جانتا ہوں، مام پچھ دنوں میں آپ کی خالہ سے بات کرنے آئیں کی ،عید کے فوراً بعد آپ کومیرے کھر میں میرے بیڈروم میں موجود ہونا ہے، کیسے ظاہر ہے شادی کے تھرو، تو اس سارے برائیس کے لئے مام کوآپ کے کھر جانا

'''جی نہیں مشائم ایبا نہیں ہونے دے گی''

''میرے فیصلوں میں کسی کو مداخلت کی ہمت ہوئی تو نہیں، نہ میں کسی کو مداخلت کی أجازت ديتا ہوں بہرحال لیجھے اس سلسلے میں آب کی رضا مندی جاہیے تھی، کسی دوسرے، تیسزے سے جھے کوئی شرونگارنہیں، آپ بھی کوئی مینش مت کریں۔'' ''مگر۔۔۔۔'' اس نے کہنا چاہا مگرمیشم نے

اہے ہونٹوں پرانگی رکھ کرمنے کردیا۔ "اچھا اچھا سوچيس، باقى سب مجھ پر چھوڑ

اریشه زغیم جب این نند (ریان کی والدہ اور بھابھی (عزین کی والدہ) کے ساتھ ان کے یاں آیسیں تو امیمہ کی بو کھلا ہٹ دیکھنے سے تعلق ر مفتی تھی، انہوں نے خالہ اور العم آنٹی کے آگے اینے مدعا بیان کیا تھا، خاِلہ اور آنٹی نے سو پنے کے لیئے وفت مانگا تھا، وہ کھبرائی ہوئی مشائم کے

''یقین کرو، میرا کوئی قصورنہیں، میں نے مجرنہیں کیا۔'

ں ہیں۔ '' کیانہیں کیا؟'' مشائم نے نامجی سے اسے دیکھا

''یہی اس پروپوزل کے لئے ، میں نے سر میشم کو بہت فورس کیا ، تمہارے لئے گر وہ۔''

''آپ کو بھی عید مبارک، بیٹھیں۔'' وہ مسكرائي اور بوكے اس كے ہاتھ سے لے ليا، وہ متكراتے ہوئے اس كا جائز ہ لے رہاتھا۔ "بہت انچھی لگ رہی ہیں تیار ہو کر\_" وہ " ''عیدی نہیں لیں گی؟''

''وہ تو بروں سے کیتے ہیں۔'' امیمہ نے وضاحت کی۔

''تو میں آپ سے چھوٹا ہوں۔'' وہ جیران ہوا، جی بھر کر، اس بار امیمہ جیرت سے سرخ پڑ

دنہیں میرامطلب ہے بزرگوں سے، جیسے خالہ ہیں تو ان ہے۔

· اب میں آپ کی خالہ تو نہیں بن سکتا، کیکن آپ ہے بڑا تو ہوں ،اس کئے عیدی دینا تو بنابی ہے یہ لیں۔"اس نے سائیڈیاکٹ سے ایک لفافہ نکال کر اس کی طرف بر حایا، اس نے ذرامجم کتے ہوئے تھام لیا میشم نے پھر جیب میں ہاتھ ڈالا ادر ڈبیے نکال کراہے کھویلا اور اندر سے بہت خوبصورتِ ڈیز ائن کی انگوشمی میں ،اسے نکال کر ڈبیہ میزیر رکھی اور انگونٹی تھام کر دوسرا ہاتھ امیمه کی طرف برد هایا۔

''لائیں اپنا ہاتھ، میں آپ کو اپنا عیدی کا

''خالہ کی اجازت کے بغیر۔'' وہ جھجک کر رکی ہیشم نے مسکراتے ہوئے اس کا یاتھ تھاما اور انکونٹی اس کے بائیں ہاتھ کی تیسری انگل میں یہنا

''خالہ نے نہ صرف اجازت دی تھی بلکہ انگوشی کا سائز بھی دیا تھا تو ہی میں آپ کی فٹنگ کی رنگ ِ لا یایا ہوں اور ابھی بھی وہ اسی لئے اتنی دریہ سے کچن میں مصروف ہیں کہ میں آپ کو گفٹ

میشم کود مکھ کرجودل میں خلش ہوئی کہ کاش بہ میر ہوسکتا تو اللہ تعالی نے ہررکاوٹ دور کر کے اسے امیمه کا بنا ڈالا ، بیخوشی بیہ پالیٹا ،ساری خوشیوں پر حادی تھا، وہ اینے رب کے حضور جھک گئی۔ ''اب الله ميري تيري عاجز و گنام گار بندي

کیے تیرا شکر ادا کر پاؤں گی، مجھے اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق دے، میرے مالک مجھے آزمائشوں سے بیا، مجھ پر رحم فرما اور ہمیشہ سيد هےرائے پر چلا آمين۔

عيد کی صبح کتنی حسين تھي مبح اٹھ کر فجر کی نماز يره حكر وه اور خياله دوباره سولتين، رمضان مين عادت جوير كئ تهي، پهرتقرياً آثھ بج اٹھ كرنہا دھو کر تیار ہوئیں، امیمہ تیار ہو کر خالہ سے ملنے آئی، انہوں نے گلے لگا کر پیار کیا اور عیدی دی، اتنے میں گاڑی کی آواز پر دونوں چونلیں ،اتن صبح کون آ گیا، سوالیہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا، جلال انکل کی طرف تو سب سوئے ہوئے

رمیشم <sub>-''</sub> خالہ جیرت وخوشی سے چلائیں، مسكراتا ہواميشم آگے بڑھا چلا آ ريا تھا، ايكدم بدلے ہوئے روپ میں، سفید شلوار تمیض پہنے ہاتھوں میں کیک ،مٹھائی اور بوکے لئے۔ ''السلام عليكم اور عيد مبارك \_''

''وعلیکم السلام اور آپ کو بھی بہت عید مبارک ہو،آپ اتن جلدی اٹھ جاتے ہیں، میں تو اس خوشگوار سر پرائز پر بہت خوش ہوئی ہوں۔' خالہ نے میشم کے ہاتھوں سے شاپرز لئے اور کن کی طرف چلی گئیں، وہ مسکراتا ہوا امیمہ کے پاس

آیا۔ ''عید مبارک۔'' بوکے اس کی طرف بزهايا\_

مامناعه حينا التينا

ایبا دام میں الجھایا ہے کہ ناراض ہونے کا تو سوچ بھی نہیں سکتیں محترٰ مد۔'' وہ شرارت ہے مسکرار ہاتھا۔ ''ویسے میرا ان دونوں پر احسان ہے، اگر میں مشائم کواینے دام محبت میں ندالجھاتا تو ابھی تک الجھے ہی ہوئے ہوتے ہے ''اچھا ہم پراحسان، یعنی تمہیں خودتو کچھ فیل بی نہیں ہوتا اس کے لئے۔ "میشم نے تھورا۔ '' فیلنگر کا نہ پوچھو، خالہ اوپر سے آ<sup>سک</sup>ق ہیں۔''اس کے معنی خیز بیان پرعزین کی جانب سے زور دار دھپ آئی تھی۔ "مس إميمه كوبهي جاري آي كهيس بيند آئي تھیں نا تو بس ،کسی اور کو بھی پیند آ سکیں۔' ''تو مجھے بھی امید رکھنی جا ہے کہ میں بھی سى كوآ تكھوں سميت ببندآ سكتا ہوں۔ "عزين کے لیج میں بوی صرت کی۔ "أكر تيري ممي نے اجازت دي تو" ريان کےاشتعال انگیز بیان پروہ جلبلا گیا۔ "تونے می سے پوچھ کر مشائم کو پہند کیا ''میری ممی نے مجھی منع بھی نہیں کیا۔'' وہ اطمینان سے کہاب کھار ہاتھا۔ ''خیر میں ڈائر یکٹ شادی پیند کروں گا۔'' ''دیش لائیک آگذ بوائے، آیا نا لائن پر، تیرے حق میں یہی بہتر ہے بچہ کہ مام جس لائن پر چلامیں،اس پرسیدهاسیدها چلنا جا۔ بەعىدانىخ جلومىن كتنى خوشيان سمىت لائى تھی کہ بچھلی ہرمحرومی کا خاتمہ ہو گیا تھا، خالہ نے دل کی مجرائیوں سے دعا کی کہامیمہ کو اللہ تعالیٰ اليي ہزاروں خوشیاںِ دکھائے کیدہ ہانچی معصومیت

د ہے سکوں ۔'' امیمہ کا چیرہ بالکل سرخ ہو گیا تھا، اندر کہیں شرمند کی بھی تھی کہ وہ تو میشم کے لئے ايك ير فيوم بھي تہيں لائي تھي -"آپ پریشان نه جول آسنده جم عید کی شاپنگ ایک ساتھ کریں گے تو آپ مجھے جو دینا عامیں میری پند پوچھ کر دلا دیجئے گا،میرے ہی پنیوں ہے۔'' آخری جملہ آہتہ سے کہا تھا، وہ بے اختیار ہلسی تھی، اتنے میں خالہ کے پیروں کی آواز پر وه ہاتھ چھوڑ کر پیچھے ہٹا تھا، خالہ پوری ٹرالی اشیائے خور دنوش سے بھر لائی تھیں۔ ''ہمیشہ میں اور ایمی ہی صبح صبح عید منانے لئے جاگے ہوئے ہوئے تھے، آج تو جار عاندلگ مح بين جاري مج عيدكو-" '' چارئبیں خالہ چھ جا ندہ ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں۔''ریان اورعزین کی آواز پر خالہ اور امیمهاتھل ہی پر میں۔ "السلام غليكم اور عيد مبارك " وه اندر آ '' ماشاءِ الله آب بھی اتنے صبح اٹھ گئے۔'' خالەخوش بھى تھيں اور خيران بھي -'بہت اچھا کیا آپ لوگوں نے بہت مزہ آ رہا ہے، آج کی عید تو بہت خوشگوار ہو گئی ہے، آؤ بچو جائے اور شیر خورمہ دغیرہ انجوائے کرو۔' سب بہنتے مشکراتے کھانے پینے کی چیزوں سے انصاف کرنے لگے، جبعزین نے ریان کو تخصے تو اس طرف نہیں ہونا تھا؟''اس نے جلال انکل کے گھر کی طرف اشارہ کیا۔ ''وہاں صبح تو ہو، جانا تو وہیں ہے۔'' اس كے شرارت سے كہنے برسب بس برے تھے۔ ''ناراض نہ ہو تر نہلے وہاں کیوں پہنچ گئے۔'' خالہ سی کام سے اٹھ کراندر کئیں تو عزین

ک وجہ سے ان سب کی ہی مستحق تھی۔ میر میر میر ماعمامه حينا (154) جولاس 2016



سوخود میرے دل میں اس کے تکاح کے سے اک ہوک ہی آھی تھی۔

''یا پروردگار! دنیا کی ہرلڑ کی کوابیا ہی جان وار دینے والاجیون ساتھی ،عطافر ما۔'' شدنی نیز میں میں ایس گلے۔ لاک

سبنم نے تو اپنی محبت کو پالیا تھا، گر ہرگڑی کی اس کی طرح بخت آور بمن نہیں ہوتی، خود میں اعجاز درانی کی اسیرتھی، جس کی جا ہت روح میں اتری تھی اک نہ دو ، نو سال ہو گئے تھے اور اک نام تھا کہ دل و ذہن سے مُتا ہی نہ تھا، سب گھر والے شادی پر زور ڈوالتے رہتے، گردل کی اک

ضد،گروہ ہیں تو کوئی نہیں۔ عاجز آ کر جاب کر لی تھی، کہ سی پر بوجھ نہ رہوں، وہی معاملہ تھا کہ دوآرزو میں کٹ گئے، دوا تظار میں، پنیتیس سال کی عمر میں اعجاز درانی جیسا آ دی بھی غنیمت تھا، جو کم عمری میں شادی کی باعث اب جوان بچوں کے باپ تھے، مگر خوش باعث اب جوان بچوں کے باپ تھے، مگر خوش

شکل اعلیٰ عہدے پر فائز نہ بھی ہوتے تو بھی وہ اسے مکمل تھے کہ میری ہر دعا میں شامل رہتے ، اگر چہ چاہت کے سفر میں میرے ہم قدم تھے، مگر

شادی نے نام پر مجبور یوں کی کتاب کھول کر بیٹھ جاتے ، میں خود جھتی تھی ، اولا د جوان ہو جائے تو

جاتے، میں حود بھی عی، اولا دجوان ہو جاتے ہو بیوی حاوی ہو جاتی ہے، وہ خوش شکلِ تھے، اِس

یک ماری کی عمر میں انہیں ہوی نے کس کررکھا ت

دوسری شادی کاسوال ہی نہ پیدا ہوتا تھا اور میں تھی کہ کسی معجز ہ کی منتظرر ہتی ۔ میں ا

اللہ دل سے قریب ہے، جس نے کی لگن شدت سے سو ہا لآخر عطا کر ہی دیتا ہے میرایقین تھااور میرا دل ہردن ،ان کے سِاتھ کے گئے دعا

مورہتا،ربری چیز،رب سے مالگتی۔

رات ْتَاكِي كَانْوُن ٱلْكِيا-

" تم اس کی دوست ہو، اسے سمجھاؤ حوصلہ

''تنوریہ نے مجھے طلاق دے دی۔'' ایس ایم ایس نہ تھا، اک بم تھا جو پھٹا تو چاروں طرف تباہی ہی پھیل گئی، کئی کمات کے لئے تو مجھے اپنے رین ایک میں بھیل گئی۔ کئی کمات کے لئے تو مجھے اپنے

کانوں پریقین ہی نہآیا۔ شنبم میری تایا زادتھی اور دوست بھی ، جن کڑے مراحل جھلنے کے بعد بیشادی انجام پائی تھی، شبنم سے الیی بات نمات میں بھی سننے کی امید نہ تھی اور میرے دل و دماغ میں سائیں

روس اور کیوں سیم کہاں ہو؟ "
در کب ساور کیوں سیم کہاں ہو؟ "
در امی کے گھر، پلیز مجھ سے پچھ نہ پوچھو۔ "
پھر موبائل ہی آف ہو گیا اور میں سوچنے بیشی شبنم
کی تنویر سے شادی دھواں دھار شق کا شاخیا نہ موبائل لو، تنویر ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتا تھا، شبنم موبائل لو، تنویر ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتا تھا، شبنم عام ہی ٹر لکلاس اور وہ بھی بیٹے کی پہندیدہ اک عام ٹرل کلاس اور وہ بھی بیٹے کی پہندیدہ انہیں منظور نہ تھی ادھر شبنم نے اسے پانے کو دن انہیں منظور نہ تھی ادھر شبنم نے اسے پانے کو دن رات عبادت کی ، نمازیں، نوافل، وظائف،

اور بہ شاید انہی دعاؤں کا صلہ تھا، تھک ہار کر وہ تائی کے قدموں میں جا بیٹھا، تائی بیٹوں کے کیج پرچلتیں اور بیٹے بہووں کی تھی میں تھے، سوڈ هیروں ڈھیرشرائط، نکاح کے لئے پیش تھیں، فلیٹ، گاڑی، حسب خواہش مہر، تنویر نے نکاح تک اک اک شرط پوری کر دی گر اس کی خاطر سب کوچھوڑ دیا اور وہ خود کہتا۔

بر را رو المورد و ال

ماهنامه هنا (150) جولائي2016

° کتنی دعا کیں کی تھیں، سب رائیگاں كنيس-"ميس في افسوس بيد مربالايا-'' دعا نَيْں بھی رائيگاں نہيں جا تيں، پچ تو پي ہے کہ دعاؤں میں معاملے میں ہم خودغرض بن جاتے ہیں، کیونکہ ہم دعا کی روح سے نا واقف بیں۔'' میں جیرت سے اسے سراٹھا کو دیکھنے لگی، وہ کہتی رہی\_ "جم دعاؤں میں من کی مراد ما تکتے ہیں، ا پنامعاملہ اللہ کے حوالے کم بی کرتے ہیں، کہوہ جوكرتاب، بہتر كرتا ہے ہىں۔" یہ ہمارے حق میں بہتر ہو تو عطا کر اللہ پر بھروسہ تو عبادت کی روح ہے نا اللہ بندگر ہم جس چیز کی لگن رکھتے ہیں بس اسے پانے کی دعا کرتے ہیں،لیکن کیائم نے بھی کسی چیز کو بیشکی کی بھی دعا کی ہے فرح ہے: ''اس نے جھےاک نئ سوچ بخشی تھی، پچ تو ہے ہم اپنا معاملہ اللہ کے سپر دکرتے ہیں تو وہ بھی وہی کرتا ہے جو ہم چاہتے ہیں مگر، ہم دعا ما تکتے ہیں بس خود غرض بن جاتے ہیں، ہمیں جاہے، ہمیں عطا کر اور خود میں نے بھی بھی کہا، کہ جھے اعجاز درانی کا ساتھ، اس کا پیار، ہمیشہ ہمیشہ کے لئے عطا کر، گرمیرے حق میں بہتر ہو کہ تو بہتری کے نصلے کرنے والا ہے۔ میرے اندر جیے سکھ ہی سکھ اثر گیا تھا۔ انسأن خسارون كاخوف كھوكر شانت ہو جاتا اورسکھوتو بس رب کی رضامیں ہے۔ مجھے اب اپنا ہر سکھ، اس کی رضا کے ساتھ عاہے۔ میں اک نیا فیصلہ کر کے اٹھی تھی۔

'' کئی باراس کی حالت بگڑی ہے، مانو اک طوفان تقا،اب آہتہ آہتہ ہی تھے گانا۔'' " تائى! بيسب كيے ہوا، كيوں ہوا؟" ' بس حاسدین کی نظر کہہ لو، یا شر مجھو لو، شبنم کا گھر جاڑنے میں میری اپی بیٹی زاہدہ کا ہاتھ ہے، تنور نے ای کی بیٹی سے شادی کرنے کے لئے شہم کوطلاق دی ہے۔" '' مجھے معلوم تھا زاہدہ، تائی اور گھر والوں کی آستین کاسانپ ہے، تائی کے گھر کی او پری منزل پررہتی اوران سب کےخلاف جال بنتی ' ''وہ دو ہار تائی کے غلط فیصلوں کی جھینٹ چڑھی، بالآخر چار بچوں سمیت میکے کی دہلیز پرآ بینھی ،مگراینی تباہی پھوٹے تصیبوں کا ذمیہ دار میکے والوِل كوتفبراني ، مراس باروه دام ميں آگئ شبنم كي سادگی اسے لے ڈونی وہ جان ہی نہ سکی اس کی بناک کے پنچ کیا تھیل تھیلا جارہا ہے، زاہدہ کی مجھلی بیٹی، شبنم سے زیادہ خوبصور بت نہ تھی، مگر این شاطرانه جالوں سے تنویر کو پھالس لیا تھا، وہ مال دار آ دمی تفا، ان سب کواک خوش حال زندگی دے سکتا تھا، لگے ہاتھوں میکے والوں سے انتقام مجمی کے لیا تھا، الله معاف کرے بید دنیا ہے اور دنیا میں ایسا ہوتا ہی ہے، شبنم سادہ لوح تھی، پج کے چلنا سکھ ہی نہ سکی، جن کی فطیرت میں ہوڈ سنا وہ ڈسا کرتے ہیں،کوئی انہونی نہ تھی،مگر جب خود ير گزرتي ہے تو زالي بن عى جاتى ہے، مجھے رات بَغْرِ نیند نہ آسکی، اگلی شام آفس سے ہی ادھر جا ''وہ مجھ سے لیٹ کر دھواں دھار روئی، مگر اب چھتائے کیا ہووت تنویر نے اک عام سا گھر، مہر کی رقم بخش دی تھی، مرعمر بھر کے خبارے كاازالەتۇنەتقا\_"



اقدا كإخلاصه

کیا کج میں نومی کا نکراؤ شانز مجے تے ہوتا ہے اور کہانی میں ایک نیا موڑ آتا ہے۔ نیل بر کی بنگلے پہ جانے کی خبر ہوئنل کی دیواروں کو ہلا دیتی ہے، نیل بر کا اعتراف محبت صند ر خان کوشکین فیصلے کی انتہا یہ لے جاتا ہے۔ صند برخان ،سر دارِ بنو کو وارننگ دیتا ہے، بنی کوسمجھالو، ورندا چھانہیں ہوگا۔ نشرہ ولیدی" فر مائش" اور" بدلاؤ" پیتیولیش کا شکار ہے۔ اسامہ، بیام کی امانت لے کراس تے گھر پہنچتا ہے تو وہاں اس کا بے حداحیا استقبال ہوتا ے، أدھرعشيہ كود كھي كراسامہ كے من كى مراد برآتى ہے۔ یں بر، حت کوساتھ لے کرسر کاری بنگے پہامام فریدے سے ملنے کو جاتی ہے، امام فریدے، نیل بر کود کھے کر برہمی کا اظہار کرتا ہے، لیکن جب اس کی نگاہ حت پہ پڑتی ہے تو اس کے تاثر ات بدل جاتے ہیں۔ ہیام کواپنے گھر پیسے بہت ارجنٹ بھجوانے ہیں، سٹر ہیا کے مشورے پہوہ اسامہ کی خدمات



# wwwgpalksoefetyseom



اور پیرکنہ گار پہاڑی تھی، جس کے پیچھے حمت کا ننھیا لی قبرستان تھا، وہ قبرستان جس کے ا حاطے میں اس کی ماں دنن تھی اور اس قبرستان کے احاطے میں فرخز ا داور و دھا بھی دفن عظے ،منوں مٹی تلے سوئے ہوئے تھے، بھی نہ جاگنے کے لئے اور بھی نہ اٹھ کر اپنے قاتلوں کے گریبان

اس کے باوجود پر بتویں کی فضاؤں تک سے بھی یہ بازگشت آج تک سنائی دیتی تھی۔ "جمیں کس جرم میں قبل کیا گیاہے؟"

لیکنِ اس بازگشت کا جواب کتی کے پاس نہیں تھا، یہ بازگشت آج بھی مگر مکر بھٹک رہی تھی،

جس کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔

اور نیلِ براس وقت ای گنه گار پہاڑی کی ذیلی سڑک پر کھڑی تھی، خوف ہے تھر تھر کا نیتی ہوئی ،شدید کھبراہٹ اوراذیت میں تھی۔

وہ اپنے ہی گھر میں اور اپنے ہی علاقے میں ''بے امان' ہو چکی تھی، یہ اس کی سب سے بردی برسمتی تھی اور سباغانداس کی قسمت پر شک کیا کرتی تھی، بھلا اس میں رشک کے قابل ہی کیا تھا؟ وہ بھی عام می لڑکی نیل برتھی، جسے پرانی روایتوں، جھوٹی انا اور نام نہاد غیرت کے پیچھے

مصلوب کیا جار ہاتھا۔ ایک نو کیلے پھر پہیٹھی نیل براپی گزشتہ زندگی کوسوچتی سود وزیاں کی الیم گھقیاں سلجھار ہی تھی جوشايدوه عمر بحرينه سلجها يالي\_

معاً ایک سرکاری جیپ کے ٹائر چرچرائے تو نیل بر کی جان میں جان آئی تھی،اسے امید ہی نہیں تھی کہ وہ آ جائے گا، وہ بھلا کیونکر آتا؟ کس لئے خطرے میں اپنی جان کو جکڑتا،اپنے لئے

برزخ كيون خريدتا؟

کیکن وہ اس کے سارے وسوسے ، سارے خدشے بھر بھری ربت کی مانندگرا کراہے لینے کے لئے آگیا تھا۔

تو كياحمت كا دعويٰ سيا تها؟ تو كياحمت كاليفين سيا تها؟ وه حمت كي خاطر آگيا تها، وه صرف حیت کے لیج آیا تھا، اس کی فون کال پہآیا تھا، پیرحقیقت بہت اذبت ناک تھی، بردی تکلیف دہ تھی، بڑی جانگسل تھی، کیکن تھی تو حقیقت، سونیل پر نے تشکیم کرلیا تھا، کیونکہ وہ خوابوں میں رہنے والی لڑکی نہیں تھی، وہ تکلیف دہ جد تک حقیقت پیند تھی۔

اور جب وہ اپنی جان کو بھیلی پہر کھ کراہے''صدر'' تک پہنچانے ،صدر کے لاری اڑے تک حچوڑنے جار ہاتھا تب بھی نیل برنے اس حقیقت کو یالیا تھا۔

وہ کیوں نیل بر کوچھوڑنے جارہا تھا؟ اس نیل برکوجس سے اسے کوئی لگا ونہیں تھا، پھروہ نیل بر کی مدد کیوں کررہا تھا؟ وہ سمجھ گئے تھی ، وہ سب سمجھ گئے تھی ، کیونکہ وہ اذبیت ناک حد تک حقیقت پیند

وہ حمت کے لئے آیا تھا، شاید وہ اپنے شدت کی حد تک آگے بڑھنے والے جذبوں سے خود

عامنات حينا (160) جولاس2016

بھی واقف نہیں تھا۔

کیکن سے کیسا تکلیف دِیہ مقام تھا کہ نیل براس کے جذبوں کی گہرائی کو پا گئی تھی، وہ اس کے جذبوں کی سجائی کو کھوج گئی تھی۔

فبھی جب امام نے صدر کے لاری اڈے سے کچھ فاصلے پراسے اتار کر پنڈی جانے والی

ویکن کی نشاند ہی کی تو نیل بر کیے بغیر ندرہ سکی۔

" میں تمہارا شکریہ ادانہیں کروں گی، اس لئے کہتم نے میری جان میری خاطر نہیں پیجائی، بلکتم نے میری جان حمت کی خاطر بچائی ہے،تو شکر بیعت ہی ادا کرے گی،کین ایک بات حمہیں بتا دوں، میں صرف اس بات پہ جلاوطن مور ہی موں کہ میں نے "معبت" کانام لینے کا گناہ کیا ہے، بچھے ہیں جر، میں واپس پورپ جا کر کیا کروں گی؟ میرے پاس پچھے بھی ہمیں، بیں ایک باپ کے نام کے سوا، میں یورپ میں تھی تو اپنے باپ کے پینے پہ عالیشان زندگی گزار رہی تھی، اب وہاں میرے لئے دھکے ہوں گے، آز مائش ہوگی ، مشقت ہوگی ، لیکن پیرمیری اپنی چوائیں ہے ، میں صند ریے خان کے کسی نصلے کی بھینٹ چڑھنے سے بہتر امریکہ میں بھیک مانگنا زیادہ بہتر بھھتی ہوں، وہ مجھے بے جرم سزادے رہاہے، میں اس کی غیرت کوللکار کے واپس جار ہی ہوں، کیکن تم۔'' وہ لمحہ بھر کے ۔ رى تو امام كى سائس تك تقم كئي تهي ، آخرنيل برجيسي لژكى بھي دل كوچھو لينے والے الفاظ بول على تقى اورلوگوں کے دلوں کے اندربھی جھا تک سکتی تھی؟ اور دوسروں کے جذبوں کی مجمرا ئیوں کو بھی ماپ

کین امام! میری دعائیں اور نیک خواہشات تمہارے ساتھ ہیں کہتم نے جس کی جاہ کی ہ، یا جوتمہاری طلب ہے خدا اسے ضرور پورا کریے، کیونکہ تم نے جیت کی خاطر ہی سہی ، مجھے پیے احبان کیا اور میں احبان فراموشِ نہیں ہوں ، زندگی کے کسی بھی مقام پہمہیں میری ضرورت ہوئی تو میں ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہوں گی ، اچھے امام! خدا تمہارے لئے ، تمہاری محبت کومبارک کرے۔ " وہ دھیمی آواز میں بوئی تو اس کی آنکھ ہے ایک ستارہ ٹوٹے کر گریڑا اور وہ تیزی ہے واپس مڑی،

تا کہ امام کے سامنے اس کے آنسوؤں کی بے پردگی نہ ہوتی۔

وہ اڈے کی طرف جارہی تھی اور امام اسے لمحہ بہلحہ اندھیرے میں کم ہوتا دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ وہ ایک بھری ہوئی ویکن میں سوار ہوگئی ،لیکن امام واپس جانے کے بجائے وہیں کھڑارہا، ای جگه پیر،ای مقام پیر، وه لمحه بهلمحه دور هوتی جار بی تھی،امام وہیں کھڑار ہا، جیران کچھ مششدر سا اس کی جیرت بھی کہ کم ہی نہیں ہوتی تھی ،تو نیل بر کس طرح اس کے ان جذبوں کا رازیا گئی تھی،جنہیں وہ خود سے بھی کہتے ہوئے ڈرتا تھا،آخر کس طرح؟

کیا محبت کرنے والوں کے اندر کوئی ایساسٹم نصب ہوتا ہے جوخود بخو دائبیں الرث کرتا رہتا

ہے؟ كياايا اى موتاہے؟

یا بید وہ ساری رایت ای جگہ یہ کھڑا ای گھی کوسلجھا تا رہتا ،لیکن اچا تک ہی فیضا میں نا گواری بارودی خوشبو ت<u>چیلنے گلی تھی</u>، پھر آنا فانا گولیوں کی تزمر تواہث سنائی دی تھی، کہیں دور کسی مسافر ویکن کے ٹائر بلاسٹ کیے گئے تھے، ایک کہرام ساتھا جو سنائی دے رہا تھا۔

مامنامه حنا الثانية المولاني 2016

#### یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيه بانو تنزيله رياض نبيلهابرراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

### ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

#### یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

امام کی ساری حسیات چوکنا ہوگئ تھیں ، پھراسے اچا تک ایک را مگ نبر سے کال موصول ہوئی

'امام فریدے! جتنی جلدی ہوسکتا ہے،اس علاقے سے دور چلیے جاؤ ،اوریب تک واپیں نہ آنا جب تک میری دوسری کال موصول نہ ہو، بھاگ جاؤ، تمہاری زندگی بہت قیمتی ہے اور تمہیں

انسانیت کے ناطیےخود کوخطرات میں کو دنا پیند ہے۔'

يه كال مبين تهي ، ايك اطلاع تهي ،خطرے كا ايك الارم تھا، جواسے ایسے بہت قریب سائی دے پر ہاتھا، امام سمجھ گیا تھا اور بہت اچھی طرح سے سمجھ گیا تھا، نیل برپکڑی گئی تھی اور اب امام کی باری تھی، وہ تیزی سے جیبے میں سوار ہوا اور دوسرے ہی بل وہ دھول اڑا تا اس علاقے سے بہت دور بہت دورایک انجان سڑک پہاندھیرے میں کم ہورہا تھا،اس بات سےانجان کہ پیچھے ٹیل بر کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اور نیل بر کے ساتھ واقعی کیا ہوا تھا؟

اس اندھیرے زندان میں وہ تین دن ہے پڑی تھی، بھو کی ، پیایی ، نڈھال اور بے جان سزا کا دورانیے نجانے کیا تھا، رات سے ایسے خطرات کی بوسائی دے رہی تھی، حمت اور سباخانہ سے ملناً تو دوران کی آ داز تک سنائی تہیں دیتی تھی ،اس طرف کسی کا آنا بھی ناممکن تھا۔

جانبے رات تک اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا؟ وہ رورو کر بھی تھک چکی تھی، چلا چلا کر بھی تھک چکی تھی، اب تو بس دار پر چڑھنے کے لئے تیار تھی، اس نے سارے ہتھیار پھینک دیتے تھے، اسے کوئی جنگ نہیں لڑناتھی، نہ محبت کی جنگ، نہ بقاء کی جنگ، اگر مرنا ہی تھا، تو وہ مرنے کے لئے تیار تھی ، اسے کسی ہے بھی اپنی زندگی کی بھیک نہیں مانگنی تھی ، نہ صند ریر خان سے نہ اپنے سر دار باپ

ا سے جینا ہی نہیں تھا، ایسی زندگی ہے بہتر موت تھی، جس میں اپنی کوئی خواہش کاعمل دخل ہی نہیں تھا، ایسی زندگی کا کیا فائدہ تھا؟ جسے دوسروں کے ٹریک پیرچکتے ہوئے سبک سیک کرگزار دِیا جاتا، ایسی زندگی کی تھے خواہش تھی؟ ایسی زندگی کی تھے تمناتھیٰ؟ اور نیل بر کوتو بالکل تمنانہیں

اس کے اندر تو اب واپس پورپ جانے کی بھی خواہش نہیں تھی، جب وہ صندر خان کے آ دمیوں کے ہاتھوں گرفٹار ہوئی تھی تبھی اس کے اندر سے ہرخواہش جڑ سے اکھڑ کر ضائع ہو چکی

وہ مرنے کے لئے تیارتھی اورمیتیں ہراحیایں سے عاری ہوتی ہیں،سونیل بربھی ہراحیاس سے عاری ہو چکی تھی ،ابھی کسی بھی وفت اس کی زندگی کا فیصلہ ہونے والا تھا۔

وہ زمین پرچیت لیٹ کرسو چنے لگی ،ا سے اللہ سے کیا مانگنا جا ہے؟ مرنے سے پہلے ہرانسان کی کیا خواہش ہوئی ہے؟ وہ فرش پرسرر کھے ہے آواز رور ہی تھی، آہ بیآنسو، بیہ بسبب بہتے تھے،

لیا و ہمرنے والی تھی؟ اوراس کے بعد کیا ہونا تھا؟''

امامه حنا ( حق الله الله عنا الكون الله عنا الكون الله عنا الكون ا

اسے بھی حمت کی بہن ودھا کی طرح دنن کر دیا جاتا ،صرف ایک کونے میں ، پھراس کی قبریہ

کوئی دیا نہ جلاتا اور کوئی دعائے خیر نہ مانگتا ، کیا اس کا انجام اتنا پدتر تھا؟ یورپ میں رہ کراپنے باپ کی پندار اورعزت کومینت مینت کرر کھنے کا انجام بس کہی تھی، ایک اذبت ناک موت؟ ایک شرمناک اختتام؟ کیانیل برای سزا کی مسحق تھی؟

کیااس سے بہتر نہیں تھا، وہ بھی اپنی ماں جیسی بے دین می زندگی گزار دیتی؟ آخریہاں آ کر بھی کیا ملاتھا؟ رسوائی وہاں پہ بھی تھی؟ رسوائی یہاں پہ بھی تھی ،تو پھر وہاں اور یہاں میں کیا فرق تھا،

وہاں پر بھی درندے تھے، یہاں پر بھی درندے تھے۔

ا سے صندریر خان کے تصور سے نفرت محسوس ہوئی، ایسے اپنے باپ سے نفرت محسوس ہوئی اور اسے اس گھر کے سب سے بڑے مخبر سے نفرت محسوس ہوئی تھی۔

''تو تمهمیں کیا ملا؟ جہاندار مجھے پر بتوں میں قید کروا کرتمہیں کیا ملا جہاندار؟'' وہ فیرش پے سر پنج ی کررور ہی تھی، بے انتہارور ہی تھی اور جانے کتنی دیر ہوگئی، وہ اسی طرح روتی رہی، کچل کچل کر،

معا کوئی تہہ خانے کے دروازے تک پہنچ گیا،نیل پر پوری جان سے کانے گئی تھی،اس کے اندر وحشت سی تھلنے لگی،خوف کے مارے وہ تھر تھر کا بینے لگی، تو اس کی موت قریب آ رہی تھی؟ اور بیاحساس ہی اِتنا پیب ناک تھا، نیل بر کے پینے بہنے لگے، پورے وجودیپه زلزلہ طاری تھا، ساری بہادری ہوا ہو چکی تھی ،بس ایک خوف تھا جواس پہ چھار ہا تھا، آخرتہہ خانے میں کون آرہا تھا؟

پھر دروازہ کھلا اور بند ہوا، کوئی سیر ھیاں اثر تا نیچے آنے لگا، نیل برفرش سے اٹھ کر دیوار سے لگ گئی، آخر کون اس کی زندگی کا جرائ گل کرنے آئر ہا تھا، کیا بابا جان؟ کیا صندر خان؟ کیا شاہوارخان؟

و و بسوچتی رہی، خیال کرتی رہی، لیکن اس کے سامنے ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا، نیل برکی آئکھیں غم وغصے سے پھٹ پڑیں، اس کے سامنے جہاندار کھڑا تھا، اس کا جی جایا وہ پاگلوں کی طرح چلاہے اور وجشیوں کی طرح جہا ندار پے ٹوٹ پڑے،لیکن وہ کچھ بھی نہیں کرسکی تھی،وہ اپنی جگہ ہے بل بھی نہیں سکی تھی ، وہ بس ٹکر ٹکر جہا ندار کو دیکھتی رہی۔

توبابائے اسے بھیج دیا تھا، نہیں بلکہ صندر یا خان نے ، وہ خود نیل بر کی صورت بھی نہیں دیکھنا عِيابِتا تَقَاا ورايخ بالْقُول سے مل بھی تہيں کرنا جا بتا تقاءاس لئے جہا ندار کو بھیج دیا تقااور جہا نداراس کے سامنے کھڑا تھا؛ ویہا ہی بے نیاز ،سیدھا، تن کر کھڑا، جیسے نیل ہر پر گزرنے والی قباحتوں کی اسے کوئی پرواہ ہیں تھی اورا سے کیوں پرواہ ہوئی؟ ٹیل بر سے اس کا بھلا کیا رشتہ تھا؟ وحشت زدہ ی نیل برجها ندار کوائے قریب آتا دیکھ کروحشت سے چی پردی۔ " كيول آئے ہو؟" اس كى آواز بھى كيكيا رہى تھى اور وہ خودسر سے كے كر پاؤل تك تقر تقرا

پہلے ساروکھانہیں تھا، نہ طنز پی تھا،اس کا انداز سوچتا ہوا تھا۔ ''تو پھرتماشاد یکھنے آئے ہو؟''نیل برجیسے بھٹ پڑدی تھی۔

''اوں ہوں۔''جہاندارنے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا، وہ اسے چلانے سے منع کررہا تھا۔ ''ایسے نہیں نیل بر، چلاؤ مت، کیونکہ رونے اور چلانے سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا کیونکہ تمہاری زندگی کا فیصلہ ہو چکا ہے۔''جہاندارنے کچھ در کی خاموثی کے بعد کہا تو کیا کہا؟ نیل برک سانس تک تھم گئ تھی،ایک مرتبہ پھراس کی آنھوں میں وحشت بھرنے لگی تھی۔

''کیما فیصلہ؟''اس کی آواز بھی گھٹ گئی اور اس کے چہرنے پیموت کی می زردی چھا گئی تھی، جہا ندارا سے کئی بل دیکھارہا، پھر دوقدم چل کراس کے قریب آیا تھا، نیل برغیر محسوس طریقے ہے دیوار سے جا لگی، خوف ایک مرتبہ پھراس پہ چھارہا تھا، تو کیا جہا ندار اسے مقتل گاہ کی طرف لے جانے آیا تھا؟ پھانی گھاٹ کی طرف؟ وہ بری طرح سے رونے لگی، کیا یہ وہی نیل برتھی؟ زمین پر جانے آیا تھا؟ پولئی؟ اور ہو محل پہراج کرتی؟ کیا یہ وہی نیل برتھی؟ جہاندار نے مرجھنگ کر جیسے ایک خیال سے پیچھا چھڑوایا تھا۔

''میں زیادہ کمی بات نہیں کروں گا، قصّہ مختفر ہے،تم جانتی ہو نا نیل برتم اپنے ہاپ کو بہت پیاری ہواور میں جہاندار ہوں تمہارے باپ کامشیر خاص، وہ مجھ سےمشورے کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھا تا اورا کر میں تمہارے باپ کی جگہ ہوتا تو میرا فیصلہ پتا ہے کیا ہوتا؟'' وہ نرمی سے بولتا ہوااس کی زخمی آئھوں میں لیحہ بھر کے لئے نگاہ جما تا تھہر گیا۔

''تو میرا فیصلہ انصاف پہنی ہوتا، وہی جو ودھا کے ساتھ کیا گیا،لیکن چونکہ تمہارا باپ با انصاف نہیں ہے، حاکم ہے پرعدل نہیں کرتا اور وہ تمہارے لئے سب کچھ تجویز کرسکا ہے،سوائے موت کے تو اس نے بوی ناانصافی کرتے ہوئے تمہارے لئے ایک ہی سزا تجویز کی ہے، جانتی ہو وہ سزا کیا ہے؟'' جہاندار بوی ہی ملائمت سے گفتگو کرتا نیل بر کے حواس اڑا رہا تھا اور ٹیل برالیی تھی کہ شاید ہی ایس میں سانس تک کا گمان کیا جاسکتا؟ وہ بے سانس کھڑی تھی، رکے ہوئے سانس

کے ساتھ کھڑی تھی ، لیکن اس کا روال روال جہا ندار کوئن رہا تھا۔ '' وہ تہہیں قل نہیں ہونے دے گا ، وہ تہہیں مرنے نہیں دے گا ، یہ تہہارے باپ کی تم سے انتہا کی محبت ہے ، لیکن اس کے بدلے اپنے باپ کا دوسرا فیصلہ ساعت فر ماؤ۔'' جہا ندار کمحہ بھر کے لئے پھر سے رکا تھا ، پھر اس نے روانی کے ساتھ کہنا شروع کیا ، وہ بات کوجلدی سے سمیٹ رہا تھا ، یا پھر نیل بر کا مزید امتحان لینا اس کا مقصود نہیں تھا۔

"" اس گھر سے بھاگ جانے سے پہلے تمہاری شادی ہونے والی تھی، جو بعد میں ملتوی ہوئی،
کیونکہ تم نے بھاگ جانے والا انتہائی قدم اٹھالیا، تم جس کی خاطر بھاگی، وہ تمہیں بچ راہ میں چھوڑ
گیا، یہ الگ کہانی ہے، تا ہم اپنے باپ کا آخری فیصلہ س لو، تم اس گھر سے آج رات تک رخصت
ہوجاؤگی، اس میں صرف تمہاری زندگی کی بقاء ہے، صند برخان کسی بھی صورت اس فیصلے کونہیں مان
رہا، کین سردار نے صند برخان کے فیصلے سے بغاوت کرلی ہے، بدلے میں تمہیں سردار بٹو کی ساری
جائیداد سے عاتی ہونا ہے، تمہیں زمینوں، زبورات، محلات میں سے پھینہیں ملے گا، بٹوکل کے

دروازے تم یہ بند ہو جاتیں گے ،تم ان کے لئے آج کے بعد مرجاؤ کی ،تم جلاوطن کر دی جاؤ گی ، تمہاری پراپڑتی بسردار ہوئے بعد صند پر خان کی وارثت میں شامل ہوگی ،ان سب باتوں کے بدلے تمہاری جان بجش کا فیصلہ کیا گیا ہے، تمہارے باپ نے صرف تمہاری زندگی بچانے کی خاطر اپنی پر کھوں کی جائیدا دسے ہاتھ اٹھالیا ہے،اس دولت سے قانونی طور پر الگ ہو جائے گا جے اس نے نجانے کس کس کا خون بہا کرحاصل کیا تھا، بیزمینیں، بیملات، بیہ باغات صند مرخان کی ملکیت میں چلے جائیں گے، مجھے سردار نے تمہارے پاس بھیجا ہے، دیکھ لونیل برتمہارے باپ کی تم سے محبت، وہ تنہاری خاطر اپنی روایات سے بغاوت کررہا ہے، اپنے فیصلوں سے بغاوت کررہا ہے،اس نے تمہارے سامنے دوآ پشن رکھے ہیں ،نمبرایک تم خنک خان یا اس کے کسی بیٹے کی تیسری چوتھی ہوی بن جاؤ، كيونكه ان كے علاوہ كوئى تمہارا طلب گارنہيں بن رہا، وجہ وہى گھر سے بھاگ جانا، ايس لڑ کیوں کی کسی بھی قبیلے، خاندان اور اس معاشرے میں وقعت نہیں رہتی ،اورتم پہاڑیوں کی بیٹی ہو، یہ بہاڑی لوگ ہیں، آلیی عورت اور گالی کوایک برابر سمجھتے ہیں۔''جہاندارایک کمھی کے لئے رک گیا، تو نیل بر منہ پر ہاتھ رکھے بھوٹ بھوٹ کر روتی لمحہ بھر کے لئے تھیم گئی تھی، تو اس کی زندگی کا پیہ بدترین فیصله ہونے والاتھا؟ وہ خوف اورصدے کی انتہا پیزر دسی تفرتھرانے لگی۔ ''اور دوسرا؟''نیل بر کے سفید بے جان ہونٹ بمشکل پھڑ پھڑائے تھے "اور دوسرا؟" وه معنی خیزی سے مسکرا دیا، اور پیمسکرا هٹ بہت عجیب تھی، سرد، پراسرار،

خوفناک، عجیب ترین، نیل بر کی ریوط کی ہڈی تک سنسنا گئی تھی۔

''اور دوسرا آپشن میں لیعنی جہاندار،تمہارے سامنے کھڑا ہوں اور بیمت سمجھنا، میں نے اپنا آپتمہاری خاطر پیش کر دیا ، بطور نذر و نیاز۔'' وہ سجیدگی ہے مسکراتا ہوا بہت ہی بر فیلا لگ رہا تھا، بوں کیے نیل ہر بوری عمارت کے ملبے تلے اچا تک دب گئی تھی، وہ اتنی جیران ہوئی کہ ہونٹ بھنی نہ کھول سکی تھی، وہ جیرت سے برف کی سل بن گئی۔

' بیہ جہا ندار کیا کہدر ہا تھا؟''اے اپنی ساعتوں پہلیقین نہیں آر ہا تھا۔ '

" تمہارے باپ نے مجھ سے از خود درخواست کی تھی، ایک باپ کی التماس، التجا اور درخواست کومیں روہیں کرسے اس نے اپنا آپ قربانی کے لئے پیش کر دیا، تہارے باب کومیری صورت میں امان نظر آ رہی تھی ، وہ اس بات نے بے خبر ہے ، کہ میں تو بلائے جان ہوں ، پورے کا بورا وبال ہوں عذاب ہوں، میں نے تمہارے باپ کوا نکار نہیں کیا، لیکن تم سے ایک ملا قات کی خواہش کا اظہار ضرور کیا تھا تا کہتم ہے کچھ باتیں کلیئر کرسکوں، توں جھے تہہ خانے کی جابیاں عنایت کردی کئی ہیں،ابیتہارے پاس صرف ایک مندے،اس کے بعدتم سے سوچنے کا اختیار بھی چھین لیا جائے گا، بولوممہیں منظور ہے؟'' وہ اسے بل صراط پہ کھڑا کر کے چا بک مارر ہا تھا، وہ اسے سولی یہ چڑھنے کا حکم سنا کر بڑی شان سے کھڑا تھا، اتنا ہی بے نیاز ، پر اسرار اور عجیب تر نیل برکی آنکھوں کے سامنے اند جیرا آنے لگا، وہ شاید گرنے والی تھی، کسی کھائی میں، پاکسی گڑھے میں؛ یا زمین پر، اسے پچھ بچھ نہیں آ رہا تھا، اس کے دماغ میں پچھ بھی نہیں سار ہاتھا اور جہا ندار تھا کہ گھڑی پے نگاہ جما کر کھڑا تھا اور ایک ایک سینڈ کے ساتھ اس کے حواسوں پر بم گرار ہا

### wwwgalksoelety.com

'' پینیتس، چالیس، پینتالیس۔'' ہرسکینڈ کے ساتھ اس کی زبان چل رہی تھی، پھرایک دم وہ رک گیا، خاموش ہو گیا، شاید ایک منٹ کی مہلت ختم ہو گئ تھی، جہاندار نے گہرا سانس بھرا، خود کو پرسکون کیا اِوراس پراسرارانداز میں مسکرا دیا۔

'' '' تو تتہمیں دونوں آپٹن منظور نہیں ہیں ، ویل ، پھرتم مرنے کے لئے تیار ہو جاؤنیل بر ، میں تہمارا فیصلہ تمہارے باپ تک پہنچا دیتا ہوں۔''اس نے نیل بری طرف ایک نگاہ جسم کر دینے والی پھینکی اور بالوں میں ہاتھ چلاتا مڑنے لگا،اب وہ تہہ خانے کی سیر حیوں کی طرف جارہا تھا،اب وہ تہہ خانے کی سیر حیوں کی طرف جارہا تھا،اب وہ تہہ خانے کی سیر حیاں اتر رہا تھا، نیل براسے جاتا دیکھ رہی تھی، وہ اس کے لئے زندگی کا پیغام لے کرآیا تھا۔

جہاندار جارہا تھا، جہاندار آگے بڑھ رہا تھا، وہ رکنے کے لئے نہیں آیا تھا، وہ تھہرنے کے لئے نہیں آیا تھا، وہ تھہرنے کے لئے نہیں آیا تھا، اسے جانا ہی تھا اور نیل برکو یہاں تھہرنا تھا، یہیں رکنا تھا، لیکن کیوں؟ وہ کیوں اس زندان میں رہتی؟ جب اسے رہائی کے لئے ایک روزن مل رہا تھا، وہ اس قید خانے سے نکل سکتی تھی، وہ اس جیل خانے سے نکل سکتی تھی، وہ ان پر بتوں سے بہت دور جا سکتی تھی، وہ ان پر بتوں سے بہت دور جا سکتی تھی۔

جہاندار ایک روزن تھا، ایک در بچہ تھا، وہ جہاندار کے توسط سے اس قید خانے سے رہائی حاصل کرسکتی تھی، تو پھر وہ خاموش کیوں تھی؟ اسے روک کیوں نہیں رہی تھی؟ اس کے لب ایک دوسرے میں پیوست کیوں تھے؟ اور جہاندار لمحہ بہلحہ اس سے دور جارہا تھا اور جہانداراس سے دور نہیں جارہا تھا، بلکہ اس کا سب بچھا سے سے دور جارہا تھا، اس کی زندگی، اس کے خواب، اس کا سکون۔

''جہاندار!''نیل بر کےلبوں سے ایک آہ برآ مد ہوئی تھی، تہدخانے کا تالا کھولٹا جہاندار لہے بھر کے لئے رک گیا تھا، کیکن وہ مڑانہیں تھا، تہدخانے کی آخری سیڑھی کے پاس آس ونراس میں ڈولتی نیل بر کھڑی تھی۔

''جہاندار!بابا کو بتا دو، مجھےان کا آخری آپٹن قبول ہے۔'' وہ بھیگی آواز میں التجا کر رہی تھی، جہاندار نے مڑکر نہیں دیکھا، وہ بغیر اس کی طرف دیکھے بھی جانتا تھا کہ نیل بررورہی ہے، کیونکہ اسے عمر بھراب رونا ہی تھا، بٹومحل کے قید خانے میں نہ بھی روتی تو گلگت کی بالکونیوں والے گھر میں جا کر بمیشہ کے لئے روتی ، کہ رونا اس کے مقدر میں لکھ دیا گیا تھا، کیونکہ اس کا بیاگناہ کیا کم تھا کہ وہ سردار کبیر بٹوکی اولاد ہے؟ کیا ہے گناہ کم بڑا تھا؟

جہاندار نے زہر خندانداز میں سوچا اور پیروں کی تھوکروں سے بٹومحل کی عزت کے پر نچے اڑا تا تہہ خانے کی حدود سے باہرنکل گیا، اس حال میں کہ اس کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ تھے۔

''توسردار بڑ!تم اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی ہر بادی کوآ واز دے رہے ہو، میں اس کوقد رت کا انساف نہ مجھوں تو کیا سمجھوں؟'' اس نے بڑمحل کی اونچی بالکونیوں کو حقارت ہے دیکھتے ہوئے

## فرش يتھوك ديا تھا

公公公

اور فرح نے واقعی بھیلی پہرسوں جما دی، نہ صرف خود پہنچ گئی بلکہ از خود شادی کی تاریخ بھی طے کرلی، اسامہ کو خبر ہوئی تو پہلی بس پکڑ کرواپسِ لا ہور آگیا، ادھر تائی غِصے سے بھری بیٹھی تھی، ادهراسامه بھی جراغ یا تھا، آخر کون سی قیامت آگئی تھی، جوآ نا نیا نا شادی طے کر دی جاتی ۔ اور پھیجونہ کوئی وجہ بتا رہی تھیں اور نہ کوئی بات پکڑا رہی تھیں ، اسامہ کوبھی شدید تاؤ جڑھا تھا، وہ تائی ہے آتے ساتھ ہی الجھ پڑا۔

" آپ نے پوچھانہیں، انہیں اتن جلدی کیوں ہے؟ کیا ہم لوگ بھاگے جارہے ہیں؟ یانشرہ کا کہیں اور شادی کا ارادہ بن رہاہے؟ '' وہ غصے میں بھی بونگی مار نے سے باز نہیں آیا تھا۔ ''سومر تبہتو یو چھے چکی ہوں' کہنتی ہے ایک سال بعد بھی تو کرنی ہے، پھیرا بھی کیوں نہیں ، کارڈ یک چھپنے دے دیئے اور ہم سے مشورہ گوارانہیں کیا۔'' تائی تو بھری بیٹھی تھیں ایک دم شروع ہو

''ایسے کیے کردیں شادی؟ ہر گزنہیں، یہ کوئی کھیل تماشا ہے، ہم نے ابھی تیاری کرنی ہیں۔'' اسامہ غصے میں چنخا، ابو یاس ہی بیٹھے تھے، ذرا گلا کھنکار کر بولے۔

''وہ سادگی سے نکأح پیزور دیتی ہے۔'' ابونے کمزوری آواز میں جتلایا تھا، اسامہ کے تو س

پہلی۔ '' کیا کہا؟''وہ جیسے چیخ پڑاتھا۔ ''

"كياكرى پرى بات باتره، بم په بهت بهارى ب، جوايك بوجه كى طرح ا تارى پينكيس، إيها برگز تہیں ہوگا، شادی ہوگی تو دھوم دھام سے'' اسامہ نے اپنا فیصلہ سنایا تھا، تائی تھوڑ اجز بر ہو تیں۔ ''بہت دھوم نہ بھی ہو، کچھ گزارے لائق تو ہواور اس کے لئے بھی ایک سال نا کافی ہے، ہارے حالات تو سامنے ہیں، کیے ہوگا تنا کھے؟"

''حالات کو گولا ماریں، وہ تو ایسے ہی رہیں گے آپ کی دعا سے، کیکن ایک بات طے ہے شادی اس طرح نہیں ہوگی ، اتنی اچا تک ، لوگ کیا کہیں گے ، میں نشر ہ کو اس طرح رخصت نہیں كرول گا-''اسامہ نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔

"تویس طرح سے رخصیت کرو گے؟" کب سے اسٹرابیزیہ ہاتھ صاف کرتے نومی نے لب کشائی کی تھی ،اسامہ نے اسے تھور کر دیکھا اور بولا۔

"با جوں گا جوں کے ساتھ۔"

'' ڈھول تماشوں کے ساتھ۔'' اسامہ نے اپنا پروگرام نشر کر دیا تھا، نومی پھڑک کر اس کے قریب کھسکا، ایک اسٹر ابیری اسامہ کے منہ میں دھکیلی اور مسکرا دیا۔

'' گانوں، بجانوں کے ساتھ ہیں؟'' وہ شوخی کے ساتھ یو چھر ہاتھا۔

"مطلب؟"اسامه نے ایک بھوں اچکائی۔

"مطلب میر که، باجوں گاجوں کے ساتھ، ڈھول تماشوں کے ساتھ، گانوں بجانوں کے

مادس عديا المراب والني 2016



ساتھ۔''نومی نے ایک مرتبہ پھرتان لگائی تھی اور ایسے ہی اسامہ نے اس سے کندھے پیدھمو کا جڑا تھا

'' بےشرم، بہنوں کی شادیوں میں مجرے نہیں کراتے۔'' '' آج کل تو سب چلنا ہے۔'' نومی نے اپنا کندھا سہلایا۔ ''شریفوں کے ہاں نہیں چلنا۔'' اسامہ نے جنلایا تھا۔

''اورتم نے ضرور ﷺ میں بولنا تھا، ہم اتنے سنجیدہ ٹا پک پہ بات کر رہے تھے۔'' اسامہ اب نومی پیدد وبارہ چڑھ دوڑا تھا۔

'' بڑا سنجیدہ ٹا پک ہے، اور بڑی سیر حاصل گفتگو کر رہے ہو بھئی، اصل بات بید تو غور نہیں کیا؟ آخر بھیجو پہاچا تک ولید کی شادی کا بھوت کیوں سوار ہوا ہے؟''نومی نے بالآخر ڈھنگ کا پوائنٹ اٹھائی لیا تھا، اسامہ کچھ دیر کے لئے چپ کر گیا، وہ تو کب سے یہی بات سوچ رہا تھا، امی کوخر چے کا رونا پڑا ہوا تھا اور وہ کچھ اور ہی سوچ رہا تھا، کہاں تو بھیچو اس منگنی کو تو ڈ نے کے حربے سوچی محیں اور کہاں اب اتنی اتا وکی ہور ہی تھیں، بات کے اندر پچھ تھا تو سہی، کچن میں مصروف نشرہ ان کے تبصروں یہ ہول رہی تھی۔

جانے آب کیا ہوگا؟ اگر اسامہ نہ مانا اور تائی نے رکاوٹ کھڑی کی تو پھپھوکہیں انا کا مسئلہ بھھ کرمنگنی نہ تو ژدیتی ، وہ تو منگنی کے بعد بھی آج تک اس وہم میں پڑی تھی ، وسوسے تھے کہ جاتے ہی نہیں تھے اور اگر ولید تک بات گئی تو وہ ضرور ہی غصہ کرتا۔

نشرہ کو مارے فکر کے شخد کے پینے آ رہے تھے، وہ اسامہ بھائی کو سمجھاتی تو کیے سمجھاتی، چیسے تھے نکاح کردیتے، وہ اس عقوبت خانے سے تو نکل جاتی، لیکن اس کے دل کی خواہش پہ کان کون دھرتا تھا اور باہر نومی اور اسامہ جانے کس بحث میں الجھے تھے، وہ ہیام کے نام پہ اچا تک چونک گئی تھی اور ہیام کے نام پہ دل بھی بے ساختہ دھڑکا تھا، آخر یہ کیا ہوا تھا؟ اور ہر دفعہ ہی ہیام کے نام پہ الیا کیوں ہوتا تھا؟ اور ہمیام کے نام اور تصور کے ساتھ ہی اسے ہمیام کی با تیس یاد آنے لگیں، وہ آنگھیں، وہ آنگھیں، وہ تھیں، وہ تشریحی، وہ آنگھوں سے باتیں کرتا تھا، بڑا ہی فزکار تھا، اس کی شوخیاں نشرہ کے لبوں کو مسکرانے یہ مجبور کر دیتیں، اس وقت بھی ہمیام کی باتوں نے اس کا دھیان بٹا دیا، اسے ہمیام کی باتوں نے اس کا دھیان بٹا دیا، اسے ہمیام کی باتوں نے اس کا دھیان بٹا دیا، اسے ہمیام کی باتوں نے اس کا دھیان بٹا دیا، اسے ہمیام کی باتوں نے اس کا دھیان بٹا دیا، اسے ہمیام کی باتوں نے اس کا دھیان بٹا دیا، اسے ہمیام کی باتوں نے اس کا دھیان بٹا دیا، اسے ہمیام کی باتوں نے اس کا دھیان بٹا دیا، اسے ہمیام کی باتوں کو مسکرانے کے مسلم کی باتوں نے اس کا دھیان بٹا دیا، اسے ہمیام کی باتیں یا دیا دیا۔

" بیتم ہروفت ماسی کیوں بنی رہتی ہو؟ "وہ مپتال سے آتے ساتھ اس کے سر پہسوار ہو جاتا

''تو کپا کروں؟ کمشنرلگ جاؤں کیا؟''نشرہ چڑ کر کہتی۔ ''یہ نمد

"مائ نہیں، مہارانی بنو۔" ہیام مسکراتا، آنکھوں ہے، باتوں ہے، ہونٹوں سے اورنشرہ سے
اپنی بے قابو ہوئی دھڑ کنیں سنجالنا مشکل ہو جاتا تھا، ایسا ولیدکی دفع تو نہیں ہوتا تھا، ولید سامنے
ہوتا تو کوئی احساس نہیں جاگتا تھا، ایک خوف کے سوا، ایک ڈر کے سوا، وسوسوں کے سوا، خدشات
کے سوا، بھی تائی کا ڈر، بھی بھیھوکا ڈر، بھی عینی کا۔

اتنے ڈر اور خوف کے ساتھ وہ کچھ بھی محسوس نہیں کرسکتی تھی ، نہ دل دھڑ کانے والے کسی

احساس کا تصور کرسکتی تھی،بس ولیداس کے لئے ایک روزن تھااور اسے دل و جان سے قبول تھا، کم از كم اس جہنم سے تو جان چھوٹ جاتى ، يہاں جوزندگى گل سر رہى تھى اور اسامہ بھائى كہتا تھا،''اتنى جلدی بھی کیا ہے؟

اسامہ بھائی کو بھلا وہ کیے بتاتی؟ بیکوئی جلدی نہیں ہے، اللہ کا واسطہ میرے صبر کے ٹوٹ

جانے سے پہلے پہلے مجھےاس قید سے بہائی دلوادیں۔

یکن پیر با نثین وہ اسامہ بھائی کونہیں کہہ سکتی تھی اور تائی سے تو سوال ہی پیدانہیں ہوتا تھا اور اسامہ بھائی باہر جانے کیا کہر ہاتھا؟ نشرہ نے برتن دھوتے ہوئے باہر کان لگائے تھے

اسامہ بھائی لاؤنج میں نہیں تھا،اب وہ بحن میں تھا اورموبائل کان سے لگا کرکسی ہے بات کر ر ہا تھا، کچن کی ایک کھڑ کی سخن میں تھلی تھی اور باہر کی آواز صاف میاف اندر سنائی دے رہی تھی، نشرہ نے بے ارادہ ہی س لیا ، اسامہ بھینی طور پیا ہے دوست اور اس گھر کے کرائے دار ہے نون پیہ مصروف تھااور وہ بہت سنجیدہ لگ رہا تھا،انتہائی سنجیرہ۔

''ہیام اس کو مٰداق مت سمجھنا، میں تمہارے اشاروں کنابوں سے کچھ کچھ تھے گیا تھا، ایک دنیا یکھی ہے میں نے ،گھاٹ گھاٹ کا پائی بی رکھا ہے، میں ہررنگ پہچان لیتا ہوں، میں زندگی کے ی مقام یہ رینہیں سنوں گا،تم تو ہذاق کے موڈ میں تھے۔'' اسامہ بلا کا سنجیدہ تھا، جائے وہ کس پیوضوع پہ بات کررہا تھا،نشرہ کے بچھ بھی بلے نہیں پڑا،تھوڑی دیر بعد گفتگونشرہ کے گردگھو منے گی

'میں نہیں جانتا، پھپھوکوشادی کی اچا تک کیا مصیبت پڑ گئی ہے، ان کے اِنداز پراسرار ہیں اور میں وجہ کھوج کر رہوں گا،نشرہ ہم یہ بھاری نہیں، جسے بوجھ کی طرح اتار پھینکیں۔'' اسامہ کی آواز دھیمی پر گئی بشرہ کے ہاتھ ست ہو گئے تھے

''جانے اس گھر سے نکلنا نصیب ہو گا بھی یانہیں۔''نشرہ نے پاسیت سے سوچا تھا،اسامہاس کے لئے ہمدِردی رکھتا تھا، کیکن اس وفت اسامہ کی ہمدردی نشرہ کو کچھ بھانہیں رہی تھی، اس کی آ تکھوں میں ملین یانی اترنے لگا۔

\*\*

بھریوں ہوا کہ اسامہ کی ضدیجھ چو کے اصرار پہ دھیمی پڑگئی تھی۔

گھر میں نہ جا ہے ہوئے بھی نشرہ کی شادی کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، پھیچو بھی لگی بندھی شِا پُگ کررہی تھیں ، تائی بھی مرے دل کے ساتھ جہیز کا جوڑ تو رُبنانے لگیں ، عینی بڑی ایسر دہ تھی ، کیکن بیافسردگ زیادہ دریر قائم نہیں رہ سمی تھی ، وہ ان دنوں اپنی سہیلی کے بھائی کے چکر میں تھی۔

شادی کا سلسله شروع هو جھی گیا تھا تب بھی نشرہ کی یا سیت کم نہیں ہوسکی تھی ، وہ اپنے اندرایک مجھیِ خوشی کا حساس زندہ نہیں کر سکی تھی ، جانے اس کا دل اتنامر دہ کیوں تھا؟ اب دن ولیڈ سے بات ہوئی تب بھی دل بھرا بھرا ساتھا،نشرہ کو ولید کا لہجہ اور اندازیہلے سے بہت اجبی اور کھر درا سالگا، اس کے پوچھنے بیدولیدنے آف موڈ کے ساتھ بتایا۔

'' آخ کل پاپا کا برنس لاس میں جا رہا ہے، یہی پریشانی ہے۔'' وہ واقعی پریشان تھا،نشرہ

چپ کی کرنٹی ، حالانکہ دل جاہ رہا تھا، اتنا تو کہہ دیتی ، اگر بزنس لاس میں جا رہا تھا تو شادی کچھ ''ای کئے تو کہا تھا،سادگ سے نکاح کر دیں، مگر ہارے بیرشتہ دار، کسی کی پریشانی کو خاطر میں نہیں لاتے۔'' ولید کی آواز اسے چونکا گئی تھی ،نشرہ نے پچھ جراتھی سے کہا۔ ''پھیھونے تو ز کرنہیں کیا۔ ''ممی تو کہہ رہی تھیں ،تم لوگوں کو پتا ہے ، ویسے بھی خاندان میں باتیں تھیلتی بہت ہیں ،تم لوگوں کو پتاتو چل ہی چکا ہوگا، پاپا پہ بہت قرض جڑھ گیا ہے، سب دیوالیہ ہو گیا، گھر تک بک گیا۔' ولید نے جیسے اس کے سر پہ دھا کہ کیا تھا،نشرہ تو گم صم رہ گئی تھی، اس سے تو مچھ بولا ہی نہیں گیا، مچھپھونے اتن برسی بات چھیائی؟ آخر کیوں؟ '' پھیجونے کچھہیں بنایا۔''نشرہ کو کہنا ہی پڑا۔ ''اس کئے کہ بھرم نہ ٹوٹ جائے۔'' ولید کچھ زیادہ ہی زودر کج تھا۔ '' تو اب کیا ہوگا؟'' وہ روہائس ہور ہی تھی ،اے اپنی خوش تھیبی پہ پہلے بھی گماین نہیں تھا،اب تو یقین ہو چکا تھا، وہ برس ہی بدنصیب ہے،اس کی نحوست پھیھو کے گھریہ بھی پر گئی تھی ' وممی نے تم سے واقعی مات تہیں گی؟'' ولیداب چونکا تھا،نشرہ جیران ہوتی۔ ' ' نہیں تو۔''اس نے نا جھی والے انداز میں کہا تھا۔ ''اچھا، مجھ سے تو کہدر ہی تھیں ،نشرہ سے بات ہوگئ ہے اورنشرہ رضامند ہے۔'' ولید کا انداز مبہم ساتھا،نشرہ کے کچھ بھی ملے ہیں پڑا۔ '' مجھے تو کچھ بھی ہیں آرہی۔''وہ بے چینی سے بولی تھی۔ '' آ جائے گی ،جلدی سمجھ آ جائے گی ،لیکن ایک بات یا در کھنانشر ہے ہم نے ہرصورت میرا ساتھ دینا ہے، جاہے کچھ بھی ہو جائے۔'' ولید کا انداز دھونس بھرا تھا،نشیرہ تو ممضم رہ گئی، آخر ولید کیا کہنا عِاه رِیا تھا، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا ، کوئی بھی بات لیے نہیں پڑی تھی ،کیکن ایک چیز اسے ضرور شمجھ آ لئی تھی کہ ولیداس سے جو جاہ رہا تھا، وہ شایداس کی بساط سے پچھاویر کی بات تھی، کیا ولیداس ہے کوئی ڈیما تذکرنے والا تھا؟ نشرہ کی محدود سوچ اس دائرے کے اندر چکراتی رہی۔ ذرِد دھوپ دیوار پہ پھیلی ہوئی تھی، جواب وقت ِگزرِنے کے ساتھ ساتھ سرکتی ہوئی کو چ کرنے لگی پر سائیئے کہے ہورہے تھے، دیھوپ سمٹ رہی تھی ،کیکن فضا میں معمول کاحبس معلوم ہوتا تھا، عجیب سی ھنن تھی جواندر ہا ہر چکراتی تھی۔ تائی اندراہٹن کھول رہی تھیں ، محلے کی باجیاں جہیز کے کپڑے ٹا نکنے مدد کے خیال ہے آگئی تھیں اوراب فارغ ہوکر کچن سے پرات لاتی بیانے نشرہ کود کھے کرگانا گانا شروع کر دیا تھا۔ نشرہ کچھ دہرتو محلے کی لڑ کیوں کے پاس بیٹھی رہی تھی ، پھرصحن میں ان سٹیرھیوں کی طرف آگئی تھی جو کرائے داروں کے لئے الگ سے بنائی گئی تھیں۔ سیرهی کے آخری سرے پہیٹھی نشرہ کوخرنہیں تھی آج دوپہر کو ہیام بھی لوٹ آیا تھا اور اب نیجے ماساس منا (المني) دولاني 2016

ہے آئی ہے سروپا آ دازوں پہ بیزار سابا ہرنکل آیا تھا۔ نشرہ پہ نگاہ بڑی تو رک نہیں سکا تھا، کچھ آگے بڑھ کے اس کی طرف چلا آیا تھا،نشرہ ہیام کو اچا تک دیکھ کرٹھٹک گئی تھی۔

''اوتو جناب کے دن مقرر ہو گئے، بلے بھئی بلے، تو اب آپ اس گھر سے کوچ فر مانے والی ہیں۔'' ہیام نے مسکراتی نگاہوں سے نشرہ کو دیکھ کر ملکے بھلکے لہجے میں گفتگو کا آغاز کیا تھا، لیکن چاہ کر بھی دہ اپنے لیے میں گفتگو کا آغاز کیا تھا، لیکن چاہ کر بھی وہ اپنے لیجے میں چھی افسر دگی کو دبانہیں پایا تھا، ایک یاسیت تھی جو اس کے چہرے کی طرف گھیراؤ کررہی تھی، ایک اداسی تھی جو اس کے وجود سے لیٹ رہی تھی، حالانکہ چونچال ساہیام طرف تھیراؤ کررہی تھی، ایک اداسی تھا، نشرہ کچھے چونک گئی تھی۔

" '' '' '' '' کار ایک خیال آیا تھا۔'' کچھ دیر کی خاموثی کے بعد ہیام کی پھر سے آواز ابھری تھی، وہ اسے بے خیالی میں دیکھنے گئی ،اس کی نگاہوں میں ایک استعجاب تھا۔

"كيها خِيال؟" أَسِ نَے بند ہونٹوں سے سوال پوچھا تھا۔

'' یہی کہ جہیں اس تکر سے چرا کر پر بتوں کے اس یار لے جاؤں۔'' ہیام کے بھیکے سے لیجے میں کچھالیا تھا جس نے نشرہ کوٹھٹکا دیا ، وہ لب جینچ کرمتوحش سی ہوگئ تھی۔

'' بیہ ہیام پھرسے ایس باتیں کیوں کر رہا ہے؟ جبکہ جانتا بھی ہے میری شادی کے دن قریب ہیں۔'' وہ اندر ہی اندر گھبرار ہی تھی۔

"اک بات پوچھے کی جمارت کرسکتا ہوں نشرہ!" کچھ در بعدوہ بری آس سے پوچھ رہاتھا،
اس کا انداز اجازت لینے والاتھا، کچھ جھجکا ہوا، کو کہ بید ہیام کا اپنا انداز نہیں تھا، وہ تو ہر بات منہ پہ مار دینے کا عادی تھا، پھر کس چیز نے اسے جھجئنے پر مجبور کر دیا؟ نشرہ زیادہ در سوچ بھی نہیں پائی تھی، ہیام نے پھر سے اسے اپن طرف متوجہ کر لیا تھا،نشرہ سوالیہ نگا ہوں سے اسے دیکھنے لگی۔

'''کیاحمہیں ولید سے محبت ہے؟''اس کا سوال بڑا اچا تک تھا، یوں کہ نشر ہ گڑ بڑوا بھی نہیں سکی تھی،اسے امید نہیں تھی، ہیام اتنا پر شل سوال بھی کرسکتا ہے، کیکن ہیام سے بھلا کیا بعید تھا؟ ''بتاؤنشرہ، دیکھوآج خاموش مت رہنا۔''اس کے لہجے میں بے نام می التماس تھی،ایک التجا سی تھی،ایک درخواست سی تھی۔

" ''کیا تمہیں واقعی ولید سے محبت ہے؟'' وہ اپنا سوال دہرا رہا تھا اور آج وہ نشرہ کو ایسے چھوڑنے والنہیں تھا،نشرہ لب بھیج کر خاموش تھی، یہ کیسا سوال تھا؟ جو دہ خود سے بھی کرنے سے درتی تھی اور ابھی تو ہیام یو چھرہا تھا،اگر بھی ولید ڈرتی تھی اور اس سوال کا سامنا کرنے سے بھی ڈرتی تھی اور ابھی تو ہیام یو چھرہا تھا،اگر بھی ولید نے پوچھ لیا تو؟ کیا نشرہ اس سے جھوٹ بول سکے گی؟ کیا وہ پچے بیان کر سکے گی؟

''کیا ولید صرف ایک روزن ہے نشرہ ایک در بچہ ہے ، ایک راستہ ہے بس ، اس کے سوال کے خہیں ، تو پھرالی جلدی کیا تھی نشرہ ، کیا تھوڑا انظار نہیں کرسکتی تھی ، میں تہہیں ایک رستہ بھی دیتا، ایک روزن بھی دیتا اور اس کے پارتمہارے لئے ڈھیروں تحبیس ایک روزن بھی دیتا اور اس کے پارتمہارے لئے ڈھیروں تحبیس ہوتیں ، تہہیں پر بت کے اس پار سے آنے والے ہیام خان کی بات پہاعتبارتو کرنا چاہے تھا، تہہیں ہری محبت پہلیتان سرے دعوے کا اعتبارتو کرنا چاہے تھا، جھے پہاعتبارتو کرنا چاہے تھا، کیا تمہیں میری محبت پہلیتان



نہیں۔'' وہ روش آتھوں والوں پہاڑوں کا شہرادہ اپنی خوبصورت آتھوں ہے محبت کے اسم پھونک رہا تھا، و ہنشرہ کو پھر کررہا تھا، و ہنشرہ کو مششدر کررہا تھا۔

کیکن ایسانہیں تھا، وہ نشرہ کو پھر کرنانہیں جا ہتا تھا، وہ نشرہ کو برف کرنانہیں جا ہتا تھا، وہ تو پھروں کوموم کرنے آیا تھا، وہ تو برف کو پکھلانے آیا تھا، وہ تو نشرہ کو اپنی محبت کا یقین دلانے آیا تھا۔

وہ محبت جس کا ادراک الہام کی طرح اس کے دل پہ وارد ہوا تھا، وہ محبت جس کاحقیق انکشاف پہلی نگاہ میں ہیام خان کونشرہ کے وجود کا دیوانہ کر گیا تھا، وہ کھڑکی ہے دکھتا وجوداور وہ پہلی نگاہ کی محبت؟ تو کیا اس کی محبت کھلنے ہے پہلے ہی مرجھانے والی تھی، کیا بہار سے پہلے ہی خزارک آنے والی تھی؟

公公公

اور شانزے کے ساتھ ساتھ کو ہے بھی صدیے کے مارے گنگ رہ گئی تھی۔ پلوشہ کو مے کے منہ سے صند ریے خان کا نام س کر آپے میں نہیں رہی تھیں اور زندگی میں پہلی مرتبہ پلوشہ نے کو مے کواپنے ہاتھوں سے اس بری طرح سے بیٹیا کہ شانزے کو پلوشہ کے بے قابو غصے کو کنٹرول کرنا اور ان کے ہاتھوں کورو کنا مشکل ہو گیا تھا۔

اور جب وہ کوے کو مار مار کر ہانپ گئی تو خود بخو دصوفے پہ ڈھے کر لیے لیے سانس لینے لگی تھیں اور کوئے تھی کہا ہے جرم پہ حواس باختہ می رونا بھی بھول گئی، چلانا بھی بھول گئی، شکوہ کرنا بھی بھول گئی تھی، جبکہ شانزے سلسل بلوشہ کو کول کرنے میں لگی ہوئی تھی۔

'' پھپھو! کیا ہو گیا ہے آپ کو، حد کر دی آپ نے ، کوئی ایسے بھی کرتا ہے۔'' بہت در بعد شانزے بمشکل کچھ بولنے کے قابل ہو سکی تھی ، جوابا پلوشہ نے اسے زخمی نگاہوں سے دیکھا تھا۔

''اس کی جراُت کیے ہوئی؟ اس نے ان منحوسوں کا میرے سامنے نام لیا،صند پر خان!'' پلوشہ نے اپنے سینے یہ کھے برسانے شروع کردیئے تھے، پلوشہ کاشدید ہیجانی رڈمل دیکھ کرشانزے اور کوے تک گھبرا گئی تھیں، کوے اپنی تکلیف اور تذکیل بھول کر پلوشہ سے لیٹ گئی۔

"آپ کوکیا ہوا ہے خالہ! آپ کوکیا ہوا ہے؟ بیسب کیا ہے؟" وہ بری طرح سے ڈر کررونے

'' بچھے پچھ ہو جائے گا، اب تو ضرور ہو جائے گا، میرے وسوسے بے جانہیں تھے، میرے خدشے بے بنیا دہیں تھے، پہلے امام چلا گیا، پر بتوں کے اس پار، جہاں خون کی ہولی کھیلی جاتی ہے اور اب تم ہاں، تم بھی انہی کا نام لوگی، انہی سنگ دل لوگوں کا، انہی بے رحم لوگوں کا، وہ لوگ اور اب تم ہاں، تم بھی انہی کا نام لوگی، انہی سنگ دل لوگوں کا، انہی بے رحم لوگوں کا، وہ لوگ ایک مرتبہ پھر ہماری زندگیوں میں ایک مرتبہ پھر آ رہے ہیں، ہاے، وہ کون می منحوں گھڑی تھی، جب میں نے امام کو دیام جانے دیا اور تم ہیں۔ بھی بھی اس کا نج دوبارہ نہیں جاؤگی، جہاں ہے وہ آتا ہے، چریٹی شو دیام کو دیارہ نہیں جاؤگی، جہاں ہے وہ آتا ہے، چریٹی شو کرنے ، اپنی دولت کی نمائش کرنے ، بس مجھ سے وعدہ کردے' وہ بے چینی سے کو مے کو ساتھ لپٹا کر و نے گئی تھیں، پھراس کا منہ چو منے لگیں۔

ماهنامه حنا المحلق حولاني2016

wwwgpalksociety.com

''میں نے بہت سے رشتے کھو دیئے ہیں، میں نے بہت سے اپنے کھو دیئے ہیں، اب مجھ میں اور پچھ کھونے کا حوصلہ ہیں،تم تینوں میری زندگی کا اٹا ثد ہو۔'' پلوشدا پنے حواسوں میں نہیں لگ رہی تھیں۔

''میری دو بیٹیاں مجھ سے بچھڑ گئیں، میں تمہیں کھو دوں کومے! میں نے تو آج تک تمہیں متا بھری نگاہ سے نہیں دیکھا، اس ڈر سے کسی کوخبر نہ ہو جائے، کوئی مجھ سے تمہیں چھین کر نہ لے جائے۔'' وہ روتے روتے نٹر ھال ہوگئی تھیں، کومے ان کے گھٹنوں پہرر کھ کرسسکنے گئی۔ ''میں کہیں نہیں جاؤں گی، کسی کا نام تک نہیں لوں گی، بس آپ خاموش ہو جا ئیں۔'' وہ

بلوشہ کے باتھ چومنے گئی ، تروپ تروپ کررونے گئی۔

'' وہ حمہیں مجھ سے چھین گر لے جائے گا۔'' پلوشہ نے خوف کے مارے آئکھیں پیج لی تھیں، جیسے کوئی کو مے کوان سے چھینے آرہا تھا، جیسے کوئی ان کے گھر پہنقب لگانے آرہا تھا۔ ''ایسا کچھنہیں ہوگا۔'' کو مے انہیں یقین دلارہی تھی۔

''ایسا ہوکررہےگا،ایسا ضرور ہوگا، وہ سنہرا کھڑسوارہے،سورج جیسا، تا بنے کی رنگت والا، وہ بدلہ لے کررہے گا، وہ انقام لے کررہے گا، وہ تنہیں مجھ سے چھین کررہے گا۔'' وہ خوف سے کپکپا رہی تھیں،شانزے نے ان کے ہاتھ پکڑ لئے، وہ شدید ہجانی اور نفسیاتی دباؤ میں تھیں، وہ شاید کسی خوفناک ماضی کے لیجے کے اثر میں تھیں،شانزے انہیں ریکیکس کرتی رہی۔

''کومے! تم امام سے کہو، واپس آ جائے، نوگری سے استعفیٰ دے، ہمیں نہیں چاہیے،
افسریاں اور مال وزر، وہ لوٹ آئے، اسے بلالو، میں اسے کھونہیں سکتی۔'' پلوشہ کی دہائیاں کوئے
اور شانزے کوشدید تکلیف میں مبتلا کررہی تھیں، وہ پلوشہ کو بڑے بیار سے تسلیاں دے رہی تھیں۔
''امام واپس آ جائے گا، آپ فکر نہ کریں، اسے پچھنہیں ہوگا۔'' شانزے نے ملائمت سے
انہیں سمجھا ما تھا۔

''تومیرےاندروسوسے کیوں ہیں؟'' وہ بچوں کی طرح سہم کر پوچیر ہی تھیں۔ ''آپ کے وسوسے بے بنیاد ہیں،آپ پلیز پریشان نہ ہوں، پچھ ہیں ہوگا۔'' شانزے نے کومے کواشارہ کیا،تا کہ پلوشہ کی دوائیں لےآئے۔

ای بل آندهی وطوفان کی طرح ہمان کمرے میں داخل ہوا تھا،اس کے چبرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھیں، شانزے اور کومے جیسے دھک ہے رہ گئیں۔

اسے بوں لگا، جن خدشات کا بلوشہ ابھی روروگر ذکر کرر ہی تھیں ، وہ پھن پھیلائے ان کو نگلنے کے لئے تیار تھا۔

''کیا ہوا ہے ہمان؟''شانزے نے گھبرا کراس کا کندھا ہلایا۔ ''ہتاؤ کیا ہوا ہے، میرا دل پھٹ جائے گا۔'' پلوشہ سینہ پکڑ کر چلائی تھیں، ہمان نے پھٹر سنگ نگا ہوں سے سب کی طرف دیکھا اور پھران کے سروں پہ جیسے پوری ممارت آگری تھی۔ ''امام کو صند رہے خان نے گولیوں سے بھون ڈالا ہے، مجھے نہیں خبر صند رہے خان کون ہے؟ سرکاری بنگلے کے ملازموں سے خبر ملی ہے، وہ کسی سردار بٹوکی بیٹی کو لے کر فرار ہوا تھا، یہ سب

حِصوبِ ہے، بیسب کہائی ہے،میرا بھائی ایسائہیں، وہ کوئی غلط بات کر ہی نہیں سکتا، وہ کوئی غلط کام كر بى نېيىن سكتاً-' جمان اتنااونچا پورا جوان او کچی آ داز میں رور ہا تھا اور وہ دہاڑیں مار مار کررور ہا تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایک کہرام کچ گیا۔

برر ہر رہے ہیں رہیے ہیں ہر ہم کا سیا۔ ''تو کیا میراامام مرگیا ہے؟'' پلوشہ کو لگا جیسے کسی نے تلوار کے ساتھ اس کے وجود کو دوحصوں میں تقسیم کر دیا ہے، وہ عش کھا کر زمین پہ گری تھیں اور پھر ہوش وخر د سے برگانہ ہوگئیں۔

رات مہری تاریک تھی،راب گنہ گاروں کے سیاہ اعمال جیسی میری اور کالی تھی،راہ بستی کے مرداروں جیسی تنگ دل،سرد،اجببی اور بھیا بیک تھی،رات ایسی ہی تھی جیسی نیل ہر کی رَزْرگی اور جیسا نیل بر کا سیاه نصییب اور آج اس کی شادی تھی، یا اس کا جنازه تھا؟ وہ دونوں ہا توں میں تفریق

اے نکاح کے لئے باہر نبیں لے جایا گیا تھا، بلکہ اس کا نکاح ایک اندھیرے کمرے میں ہوا، جس میں اس کا باب اور تایا زادمجورا بھی شرکت کرنے سے قاصر رہے، اس نکاح پہکوئی بھی خوش تہیں تھا، یہ ایک فریضہ تہیں تھا، یہ ایک بوجھ تھا جسے اتارہ گیا تھا، جس سے جان چھڑائی گئی تھی ، جسے ا پے تنین اپنی زندگی کی کتاب سے چاڑ کر بیاوگ اپنی زندگیوں میں مطمئن اور پرسکون ہونے

اِس کا نکاح بابا کی مرضی کے مطابق ہوا،لیکن نکاح نامے میں شرائط جہاندار کی مرضی ہے طے ہوئیں ، جس پہلسی نے توجہ بھی نہیں دی تھی ، ان کی بلاسے بچھ بھی لکھا جاتا اور نیل برتو زکاح ناہے جیسے ایگری منٹ کی اہمیت سے قطعاً انجان تھی ،اس کے لئے بیپیربس شادی کا ایک تعلق تھا اوربس\_

اورصندم خان نکاح کے ہوتے ہی نیل برکواس گھرسے نکالنے یہ بصند تھا، وہ ایک لیجے کے لئے بھی نیل برکو برداشت کرنے کی اعلیٰ ظرفی نہیں دکھ سکتا تھا، حالانکہ حمّت اور سباخانہ، نیل بر سے ملنا جا ہتی تھیں اور نی جاناں بھی لا کھ عداوت کے باوجود آخری مرتبدا سے پیار کرنا جا ہتی تھیں ،کیکن جہا ندار نے اچا کی رحصتی کا اعلان کر دیا اور صندر خان نے نیل برے کسی کو بھی ملنے پہ پابندی عائد كردى هي، وه كرج كرج كرسب كويا دكروار با تفا\_

'' آج ہے سمجھلو، نیل بر ہمار ہے گئے مرچکی ہے۔'' وہ نفرت وحقارت کی انتہاؤں یہ تھا۔ "اگر بابا میرے باپ کے بھائی نہ ہوتے ،اگر بابا مجھے مجبور نہ کرتے ،اگر بابا میرے پیروں یہ ہاتھ رکھ کرنیل بر کی زیندگی کی بھیک نہ مانگتے تو آج نیل بربھی اپنے اس بزدل عاشق کی طرح موت کے پھندے سے لگی دنیا ہے پر دہ کر چکی ہوتی ، یہ بایا تھے، جن کے بڑھا یے یہ مجھے ترس آ کیا درنہ۔''اوراس ورنہ کے بعد پچھ کہنے سننے کی مخیائش نہیں تھی۔

صند مرخان کے لئے نیل بر کا زکاح ضروری تھا، وہ جس سے بھی ہوتا، چاہے کالے چور کے ساتھ،بس وہ اس گھر میں دوبارہ دکھائی نہ دیتی اور نیل برآج کے بعد اس گھر تو کیا اس علاقے میں تجھی دکھائی نہیں دین تھی۔



نیل برکانام ان کے خاندان کی کتاب سے اچا تک کاٹ دیا گیا تھا، نیل برکانام اچا تک ان کے خاندان کی کتاب سے مٹادیا گیا تھا۔

نیل برآج کے بعد''بو خاندان'' کا حصہ نہیں تھی،اس کے نام کے آگے سے سر دار کبیر ہو کا نام مٹ گیا تھا، آج کے بعد وہ ایک ِ' بے وارث' اور بے نام ونشان آ دمی کی بیوی بن چکی تھی، وہ آ دمی جس کا نه کوئی حسب تھا، نه کوئی نسب تھیا، وہ آ دمی جس کا کوئی خیاندان نہیں تھا، جس کا کوئی نشان نہیں تھا، وہ ایسے آ دمی کی بیوی بنا دی گئے تھی اور یہی نیل بر کی سز اتھی ، تمام عمرا پنے حسب اور نسب کے لئے روتی ،اینے باپ کی حشمت وجلال کے لئے روتی ،اپنے کھوئے ہوئے رشتوں کے کئے روتی ، بیسز ااسے مل کرنے سے بھی بری تھی۔

اورصندریہ خان مطمئن تھا،اس کے ہاتھ پہلی انسانی خون کا دھبہ نہیں لگا، کیونکہ آج کے بعید نیل بر کا اپنایا م ونشان بھی باتی نہیں رہا تھا اور آج کے بعد بوقحل کے او نچ کلس پہنیل برنام کا کوئی ستارہ نہیں چکے گا اور آج کے بعد نیل بر کا سورج ہمیشہ کے لئے غروب بیو جائے گا، سردار ہو اپنی جان عزیز کو جمیشہ کے لیے رخصت ہوتا دیکھر ہاتھا، بیاس کی لاڈلی اولاد تھی، جان عزیز تھی اور اس کی جان نکال کر جار ہی تھی۔

ای گھر سے بہت سال پہلے بھی سردار ہو کی جار بیٹیاں روتی ہوئی نکالی گئی تھیں اور آج استے سال بعدا کی مرتبہ پھرسر دار ہو گئی بیٹی روتی ہوئی نکائی جار بی تھی ، پیبٹو خاندان کی بیٹیوں کے کیسے نصیب سے؟ بلکہ بیسردار بو کی بیٹیوں کے کیے نصیب سے؟

(جاری ہے)

#### ابن انشاء کی کتابیں طنز و مزاح سفر نام اردو کی آخری کتاب، آواره گرد کی ژائری، 0 دنیا گول ہے، 0 ابن بطوطه نے تعاقب میں ، 0 چلتے ہوتو چین کو چلئے ، 0 مختری نگری پھرامسائر، 0 شعری مجموعے О اس بہتی کے اک کو ہے میں دل وحثی لاهور اكيڈمي ۲۰۵ سرکلر روڈ لا ہور۔

www.paks, crety.com

تیز ہواہے بھھرے، ریشم کی آبشار ہے بالوں کو سمیٹ کر اونجا جوڑا بناتے ہوئے ، زم گلاب لبوں ہے کا نے چبھوتی ماروی پر شمر کی نگابیں مرکوز ہوکر رہ گئیں، زہرا گلنے کے بعداب وہ اپنی سیاہ لٹ کو بھینچ کر کا نوں کے بیچھے اڑس رہی تھی ۔ شمر جمال کے بہت اندر ہے خواہش ایش کہ ماروی کی نازک کی گردن مروز کرر کھ دے مگر وہ ایسا کر نہیں سکتا تھا۔ ماروی جو ڈیڈ کی لاڈو پری تھی، اس مضبوط حرکت پر تو اے گھر ہے ہی نگاواد تی ۔ اس نے مضبوط

مردانہ ہاتھوں اپنی مٹھیاں بھنچ کرخود پر کنٹرل کیا بھیش کے عالم میں چہرے کی رنگت سرخی مائل ہوگئی ،گرمجال ہے جو اس لڑکی پررتی برابر بھی اثر ہوا ہو بے فکر کئے سے کھڑی بہل گم چہاتی رہی۔

''ایک منٹ۔۔جو کہنا ہے کھل کر کہو۔۔'اس نے غضب ناک ہوتے ہوئے تیوری پر بل ڈال کر ہات صاف کرنا جاہی۔

''تم و پسے تو دن بھر ، کیمرے کی آگھ کا بہانہ بنا کر

# ناولٹ

ماڈلز کواپنے فوٹس پرر کھتے ہو یگر۔اب راہ چاتی معمولی لڑ کیوں کو بھی تاڑنے لگے ہو'' نہ چاہتے ہوئے بھی اس کےاندر کی جلن زبان تک آگئی۔

''مس مارونی نہال زرا ہوش میں رہ کر بات کرو۔کیا۔ مجھے ایسا چیپ مجھ رکھا ہے؟'' اس نے دانت پس ڈالے،۔

''ہاں۔۔''ماروی نے گرمی کی شدت سے گھبرا مانتھے کاپسینہ ہاتھ میں پکڑے ٹشومیں جذب کرتے ہوئے منڈی ہلادی،

'', ''کتنی کیوٹ ہو۔۔''وہ پہلے تو بھنایا، کھر اسے دیکھتے ہوئے دل میں سو چا، جامنی کرتے اور سفیدٹراؤزر میں اس کاحسن پھوٹا پڑر ہاتھا۔

شرکوا پنی انا بہت عزیز تھی ،اس لیے زبان سے کہہ نہیں سکتا تھا کہ ، ماروی کے سواد نیا میں کوئی اورلژکی اس کی زگاہوں میں ساتی ہی نہیں ۔

'' کیوں میں کیا حجوث بول رہی ہوں؟'' اس کی خاموثی پر وہ شیر ہوئی چیلنج کرتی نگاہوں سے دیکھا۔



# palksociety/com WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

# wwwgpalksoefetykeom

"سو فیصد\_\_\_جھوٹ" شمر نے زبردی اس کی شفان آ تھوں میں جھانگا۔

''اد۔گاڑ۔۔!۔ تم تو اتنے معصوم بن رہے ہو۔۔ جیسے روٹی کولوتی کہتے ہو۔۔'' ماروی نے نمات اڑایا۔

""بس\_\_بہت ہوگیا \_مجھ پرایسےالزامات لگانے سے پہلے تہہیں وجہ معلوم کرنی چاہیے تھی۔" جینز کی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے تیزلہجہ اختیار کیا۔

'' میں نے کچھ غلط تونہیں کہا۔ تم بتاؤ۔۔ انہی اس لڑکی کو مڑمڑ کر دیکھ رہے ہتھے یانہیں؟۔'' ماروی زراہمی رعب میں نہیں آئی ،الٹاسوال کرڈ الا۔

''ہاں۔۔ دیکھا تھا۔۔ گروہ بھی صرف اپنے دوست کی حجھوٹی بہن کے مغالطے میں۔ ثمر نے نہ چاہتے ہوئے بھی صفائی دی۔

" کیوں۔۔دوست کی جھوٹی بہن کو گھورنا جائز ہے"اس نے جل کر ہو چھا۔

''ائس۔ ٹو گئے۔ یار۔ فرخ پچھلے مہینے امریکا گیا ہے۔ جھے اس کا نیانمبر چاہے تھا، میں سمجھا ای کی بہن ہے۔ اتنے غورے بس ای لیے دیکھا تھا، مگروہ کوئی اور نکلی۔ پرتم نے تو رائی کا پہاڑ بناڈ الا''۔وہ مخت انداز میں بولتا چلا گیا۔

''اوں۔۔اب تو بیہ ہی کہو گے۔۔تمہاری چوری جو بکڑی گئ'' ماروی نے نفی میں گردن ہلا کر یقین کرنے سے انکار کردیا۔

''میں \_\_کیاتم سے ڈرتا ہوں\_\_جو بہانے کروں گا''وہ بھی زچ ہوگیا، دھوپ کی شدت سے ماروی سفید رنگت گلانی پڑگئی۔

''مجھے تے تونہیں گرتا یا ابو سے ضرور تمہاری جان نگلتی ہے۔۔ویکھنا گھر جاتے ہی انہیں بیہ سب بتاؤں گی'' ماروی نے بلاوجہ دھمکا یا۔

، ''تم توشروع ہے ہی چغل خور ہو۔۔'' وہ منہ ہی منہ میں بدیدایا۔

" ' کیا۔۔کہا۔ چغل خور۔اب تو ضرور شکایت لگا وُل

گے۔۔''اس نے اپنے تیز کانوں سے ٹمر کی بات س لی ' فوراہی گرم ہوئی۔

''ایک لفظ بھی منہ ہے نکالا تھ جان ہے مار دول گا'' شمر نے نرم دوورہ جیسی کلائی کو مروڑ اتو درد کی شدت ہے اس کی سکاری نکل گئی،۔

،''برتمیز\_\_گہیں\_\_\_کا'' ماروی نے اپنی کلائی ملتے ہوئے اسے دل ہی دل میں کوسا، آٹکھیں ہے اختیار یا نیول سے بھر گئیں

اس بات کا قرار وہ آپ منہ سے کیے کرتی کے قرکاکس اور وکھنا، ماروی کے دل پر بہت بھاری پڑتا ہے، ایک آوال نے جاب بھی ایسی جگہ کرلی تھی ، جہاں وہ ہر وقت حینوں کے خوشبو کے نرغے میں رہتا ۔ روزانہ تی جب وہ بن تھن کے خوشبو میں نہائے ہوئے اپنی بڑی تی چمکدار کا رہیں پیلے کرآفس روانہ ہوتا تو ماردی کی نگا ہیں اس کی نگراں ہو تیں ۔ اور جب تک اس کی واپسی نہیں ہوتی وہ دل ہی ول میں کڑھتی رہتی ۔ گھر آ کر بھی مو بائل کو ہمہ وقت اپنے ساتھ دکھنا اور کسی کال کے آنے پر گھنٹوں گھنٹوں مسکرا کر بات کرنا سے بر مے طریقے سے ٹھنگا تا تھا۔ ماروی کو جب بھی موقع ملتا، وہ نموکی مدد سے اس کا سیل فون سونچ کو جب بھی موقع ملتا، وہ نموکی مدد سے اس کا سیل فون سونچ آ نے کرواد بی اور تی اور تمراس بات پر جھنجھا تا پھر تا تو دونوں اس بات کو خوب انجوائے کرتیں۔ آف کرواد بی اور تی اور تمراس بات پر جھنجھا تا پھر تا تو دونوں اس بات کو خوب انجوائے کرتیں۔

''میں ایک ہفتے کے لیے اسلام آباد جارہا ہوں۔'' ثمر نے ڈائننگ چیئر پر ہیٹھنے کے بعد انکشاف کیا۔

'' کیوں؟۔۔'' نسرین نے جیران ہوکر ہو چھا۔وہ سب ایک ساتھ ناشتہ کرتے تھے۔

''می۔ پچھ آفس کا کام ہے۔اسلام آباد کی بہت مشہور مپنی نے ہماری ایجنسی کو۔ایک بڑا پراجیک دیا ہے اور مجھے اس کا ہیڈ بنا کر دہاں بھیجا جارہاہے،۔''اسکے لیجے میں جوش کے ساتھ فخرا بھر آیا۔

'' ہونہ۔ بڑا پراجیکٹ'۔۔جمال صاحب نے اخبار پڑھتے ہوئے بے نیازی سے سر ہلایااور چائے کا

# شگفتة شگفته روال دوال



ابن انشا کے شعری عجبو ع







آج بی ایخ قریبی بمنال یا براه راست ہم سے طلب فر مائیں

لاهوراكيدهي

ىلىمنزل محمطى امين ميڈيس ماركيث 207 سركلرروڈ اردو بازار لاہور فن: 042-37310797, 042-37321690

''چلو۔۔اچھی بات ہے۔ بیٹا۔۔'' نسرین نے بیٹے کی بلیٹ میں بوائل ایک رکھا اور نرمی سے کہہ کر، شوہر کی تلخبات كالرزائل كرناعابا ''ویسے۔ کتنے بخے کی فلائٹ ہے۔۔'' انہوں نے اس کی خاموثی محسوس کرتے ہوئے دوبارہ یو چھا۔ "آج-رات-دی بج" اس نے دھرے سے جواب دیا، باپ کے رویے نے ساری خوشی پر یانی

" بھائی۔۔میرے لیے وہاں سے کیا لاؤ گے؟" نے کا نٹا پلیٹ میں رکھا اور ثمر کا باز و چھو کر لاڈ ہے

پوچھا۔ رجمہیں جو منگوانا ہو ۔ایس ایم ایس كردينا ميں \_ لے آؤں گا''اس نے فراخد لى كا ثبوت

"اف\_\_اتی لمی لسد فیکسٹ کرنی پڑے گی" ال نے شرارت سے کہاتو وہ محرادیا۔ نائمہ ۔جلدی ہے ناشتہ ختم کرو۔۔ میں تنہیں آفس جاتے ہوئے کالج تھوڑ دوں گا''جمال صاحب نے بیٹی کو تیزنظروں سے تھورا۔

جی۔۔ ڈیڈ''نائمہ نے جلدی سے سرجھکالیا۔ "ممی \_ پلیز \_ ایک بیگ میں میرا کھ سامان پیک کردیجئے گا۔''اس نے کچھ دیر بعد جھکتے ہوئے کہا۔ " كيول - برخور دار - حارى - بيوى كيا آپ كى نوكر ے۔ جاکر۔اپنے کام خود کرو۔ ' وہ رعونت سے کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ "آپ کی بیگم ۔ میری می بھی گلق

ہیں۔۔ شایر۔۔۔ 'اس نے دل بی دل میں باپ کو جواب دیااورناشته چھوڑ کر کھٹرا ہو گیا۔

یہ۔۔۔ دونوں جانے کب سدھریں گے'' نسرین سرتھام

کر بیشه سیں۔ ''مجھی۔۔نہ۔۔مجھی۔۔توسد هربی جانحیں ''مجھی۔۔نہ۔۔مجھی۔۔توسد هربی جانحیں مے می ۔ کول کدامید پرونیا قائم ہے" نائمہ نے مزے

ے بھائی کا جھوڑ ا ہوااور کج جو ل فتم کرتے ہوئے ماں کو دلاسه دیااور بیگ اٹھا کر ہاہر کی طرف بھاگی۔ ☆☆☆☆☆☆ ☆

وه آفس بهنجا توخود كوبهت تفكا موامحسوس كرر باتها، ايك مفت کی غیرحاضری میں کافی سارا کام جمع ہوگیا تھا، جےنمٹاتے ہوئے اس کے مزاج کا چڑچڑا ین عود آیا، گھراوٹا تو جھوٹی ی بات پر ماروی ہے جھڑ ہے ہوگئی۔اس نے مجبورا نائمہ ہے جائے کی فر ماکش کی اور فیرس میں کھڑا ہوکر شھنڈی ہوا کے مزے لوٹے لگا۔

یہ چائے ہے یاشیرہ۔۔اس سے بری جائے میں زندگی میں جھی نہیں تی "ثمر جمال نے ایک چسکی بھرنے کے بعد چڑکر پیالی پھی۔

''محالی ۔۔اب ایس بھی بات نہیں ہے، میں نے اتن محنت ہے بنائی ہے۔' نائمہ نے ای کپ میں سے ایک محونث بھر کرجوا ب دیا۔

"ایسالگ رہاہے، دودھ اورشیرے کے ملغوبے میں رتی بھریتی ڈال دی ہو، ہونٹ چیک رہے ہیں''اس نے ناک بھول چڑھا کرتر دیدگی۔

''اوہو۔اب میں مجھی مسئلہ کیا ہے۔؟۔''وہ کچھدیر تک ذہن پرزورڈالنے کے بعدچیکی۔

''جی۔۔ بی بقراطن۔۔ کیا مجھیں۔؟''اس نے چھوٹی بهن پرآئیس نکالیں ۔۔ .

''- بیہ چائے۔۔ ماروی نے نہیں بنائی۔ نایہ آپ کو۔ای بات پرزیادہ غصرآ رہاہے،۔''نائر آ فری گھوند یی كريول كهاجي سي بزيرازے پرده مثايا ہو۔ ''کوئی۔ نہیں۔۔ مجھے۔تو۔اس کے ہاتھ کی چائے زہر

ہے بھی بدتر لگتی ہے'' تاز ہاڑائی ہوئی تھی،جذباتی ہونا ضروری تھا۔

'' کیول۔۔آپ روزانہاس کی ہاتھ کی جائے بی کرسونے کے عادی ہیں ہیں کیا؟" نائمہ نے چشمے سے گھورا۔ ''وہ۔۔ پیچاری روزانہ چائے لے آتی ہے تو میں بی لیتا ہوں۔۔ورنہایی کوئی ہات نہیں'' ثمرا پنی انا بلندر کھنے کے چکر میں چینس گیا۔

کیول کوتست کر خرالی ہے ماروی ای وقت جائے کا کے تھامے،اویرآ ئی تھی، پیسب سنتے ہی،اسے جلال چڑھ گیا،ثمر کی اس کی جانب پشت تھی، ماروی نے ، ناعمہ كوہونٹوں پرانگلی ر کھ کر خاموش رہنے كااشار ہ كياا و كھڑى ہوکران دونوں کی ہاتیں سنے لگی۔

**ተ**ተተ ተ

''ویسے۔۔ بھائی۔جب۔ایک دوسرے کے بغیر گزارا مہیں ہوتا۔تو پھرآ پ دونوں اتنالڑتے کیوں ہیں۔؟'' ماروی کود کیھرکراس کی زبان میں ھجلی ہوئی تھوڑی دیر بعد ہو چھا۔

" ہاعیں ۔۔ ہیں۔ کس نے کہددیا کہ میراس بندریا کے بغیرگزارانہیں۔ہوتا۔۔؟''ثمرجلبلااٹھا۔ ''او۔۔ہیلو۔۔۔ بیہ بندریائس کوکہا۔۔خودہو گے۔۔لکڑ بھگا۔ جیسے۔'' ماروی کی برداشت جواب دے گئی ، پیچھے

"او\_مارا گیا\_" ثمرنے پلٹ کردیکھااورسر پرہاتھ

رکھا پھر بہن کو کینہ تو زنگا ہوں سے دیکھا،جس نے برونت اطلاع نہیں دی۔

''-ساری لڑائی بھلا کراہے ہاتھوں سے تمہارے لیے چائے بنا کرلائی اورتم مجھے ہی برا بھلا کہدرے ہو۔۔۔'' ماروی نے جل کراپنے ہاتھوں میں پکڑا چائے کا کپ ہونٹوں سے لگالیا۔

'وہ۔۔میں۔۔تو۔۔''اے جائے پیتاد کھ کرثمرنے صفائی دینا چاہی ،طلب شدید ہوگی۔

" ہال۔ تم۔ بہت برے ہو''ماروی نے اس کی بات کائی اورگرم جائے غصے میں آگر دو گھونٹ میں فتم کرلی۔ ''ویے۔۔ بھائی۔۔آپ کے لیے۔۔دوخوبصورت لڑکیاں؛ دوکیپ چائے بناگر لائیں۔ یگر نصیب میں ایک بھی نہیں تھی'' نائمہ کے بنتے بنتے پید میں بل -22

''ایسے نک چڑھوں۔کا یہ ہی انجام ہوتا ہے۔۔'' ماروی نے جل کر جواب دیا۔ ثمر نے مند لگنے کی جگہ غصے میں انہیں گھورااور پنچاتر گیا۔

# یہشمار رپاک وسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

# پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

## Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیس بُگپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئېک پر رابطه کریں۔۔۔ ہمیں فیس بک بر لائج

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے امیج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



ستمجمانا جاہا تگروہ ایک لفظ سننے کو تیار نہیں ہوتے ۔ ثمراینے کام میں جنارہا۔ کمرشل فوٹوگرافر ہونے کے ساتھ ساتھ اس نے اعلی در ہے کی گرا فک ڈیز ائٹر کی ڈگری حاصل کی ،ایباس کاارادہ ڈائز بیشن کی طرف آنے کا تھا۔ شمر کوبھی بھی یہ بات بہت و کھو بی کہ سارا ز مانداس کی صلاحیتوں کا مععر ف ہے، مگر گھر میں کوڑی کی بھی عزت نہیں ،ا گر فلطی ہے بھی اپنے شعبے کے حوالے سے اس کے منہ سے کوئی بات نکل جاتی تو جمال اظہر کی تیوری پراتنے بل پڑ جاتے کے گننامشکل ہوجا تا سونے یسہا کہ ماروی ان کا ساتھودے کے لیے میدان مل منس كودير تق\_وه باپ كوتو مچه كه نبيس سكتا تفاءالبنه كزن سے خوب تو تو میں میں اور بھی بھار جنگ وجدل ہوجاتی ۔ پھر کئی دن تک ایک کا منہ شرق کی جانب اور دوسرے کامغرب کی طرف پھرجا تا۔ क्रिक्रिक्रेक्रिक

وہ نائمہ اور ماروی کے ساتھ ایک مشہور آئس کر یم بار میں آیا ہوا تھا، اچا نک اے سامنے سے مشہور ماڈل سہانا ریاض پنیل ہیل کی تک ٹک کے ساتھ لہراتی بل کھاتی ای طرف آتی دکھائی دی۔ ماروی کامن موہنا سایر سکون چېره دیکھتے ہوئے ، ٹمر کی رگ شرارت پھڑ کی۔وہ اپنی جگہ ہے اٹھااور سہانا کی جانب چل دیا، جو بڑے ناز وانداز کے ساتھ کھڑی کسی کا انتظار کررہی تھی۔ ثمر کی حرکت پر نائمہ اور ماروی کا منه کھلا کھلا کارہ گیا۔ " ہیاو۔۔سہانا۔" وہ چہرے پرمسکراہٹ سجا کے

" ہائے۔ ٹمر ہاؤ۔ آر بو۔۔ "۔ ایک ادا سے بالوں کو جھٹک کے سر پر گلاسز ٹکائے۔ '' آئی۔۔ایم۔۔فائن۔۔'' ایک وکش مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھوگئی ۔ترجیھی نظرا پنٹیبل کی طرف ڈالی۔ وہ سہانا ہے باتوں میں مکن ہوگیا۔ان دونوں نے دانت کچکیا کرثمر کودیکھا، جو کچھزیادہ ہی خوش اخلاقی برت ر ہاتھا۔ ماروی کا دل جل کر کہا ہے ہوگیا۔ ۔ ''اومیری گاڑی آگئی۔۔ میں اب چلتی ہوں۔امید ثمر جمال کوشروع ہے ہی خوبصور تی سے پیارتھا قدرت کے حسین نظارے،، فطری،مناظر،حسین چہرے جیسے اسے اپنی جانب تھنچے تھے اوروہ انہیں فورائی اپنے كيمر \_ كي آنكھ سے قيد كزليتا۔ باپ كى خواہش پر

상 상 상 상 상 상

انجینئر نگ کی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھای نے شوقیہ طور پر فوٹو گرافی کا کام بھی شروع کر دیا، پہلے تواس نے

صرف اینے شوق کو مشغلے تک محدودر کھا مگر پھراس کے آرافیک کام کود کیھتے ہوئے، چند دوستوں نے مجبور کیااور

وہ نئے آ سانوں کی تلاش میں با قاعدہ طور پرایک ایڈورٹائزنگ کمپنی سے منسلک ہوگیا، پہبیں سے اس کے

اور جمال صاحب کے درمیان کلیج پیدا ہوئی جووفت کے

ساتھ ساتھ بڑھتی چکی گئی۔وہ قدامت پیندسوچ کے حامل،انسان تھے،فوٹوگرانی کومشغلہ تونصور کر کیتے

تھے، مراہے بیشہ بناناان کے نذو یک زی حماقت تھی ای لیے بیٹے کو پیارے سمجھانا چاہا کہ اس کام میں تمہارافیوچر

برائد نبیں ہے۔جبار اپنے کام کے حوالے عمر کا

جنون بڑھتا چلا جار ہاتھا،ای فیلڈنے اے معقول آ مدنی

کے ساتھ ساتھ شہرت بھی دی۔

ے ساتھ ساتھ ہم ہے جی دی۔ نسرین جب بھی جمال صاحب کو بیٹے کے معاطے میں نرم رویداختیار کرنے کے لیے منانا جا ہتیں ، وہ بس ایک ى شرط سامنے رکھتے كەثمرا بنى فوٹو گرانى كاساراسامان اٹھا کراسٹور میں رکھ دے اور انجبیئر گئ کی فیلڈ میں چندسالوں تجربه حاصل کرنے کے بعد کسی اجھے ادارے

سے منسلک ہوکر تھاٹ سے نوکری کر ہے،۔ تمرجھی ایک سر پھرا تھا،اس کے اندر کی حس لطیف اور مہم جونی اسے ہمیشہ نئے نئے محاز پر متحرک رکھتی۔اسے ٹی ٹی

چیزس سیکھنا کا شوق ہے چین رکھتا ،اس معاملے میں اسکے

اندرمبروكل كى بھى كى نەھى اى ليے وہ ترتی كرتا چلا

ی گیا۔ ثمر جمال کا نام اب د نیا پہچا نے آئی تھی۔اس نے اپنی تعلیم ادھوری حجیوڑی اور مکمل طور پرائی میڈیا سے منہمک

ہوگیا،جس پر جمال صاحب نے بیٹے سے بات جیت بند کردی۔اس نے کئی بار باپ کوسہولت ہے اپنا موقف

ماهنامه ديا النال المولاني 2016

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

# wwwgalksoefetykeom

**ተ** 

رمضان المبارک کی آ مد نے ان سب میں جیسے نی روح
پھونک دی تھی۔ سری کی روفیس آ ہستہ آ ہستہ بڑھتی ہوئی
دی تھیا کو ان کو نے میں پھیل گئی ، ناعمہ نے
دستر خوان بچھاتے ہوئے ، وال کلاک پرنگاہ ڈالی اور ایک
دم سے اے تمرکا خیال آ یا جواب تک ہال میں نہیں پہنچا
تھا، باپ سے نگا ہیں بچا کر ، وہ تیزی سے او پر کی سیڑھیاں
عبور کرتی بھائی کے کمر بے میں داخل ہوئی۔ وہ نیند کے
مزے لوٹ رہا تھا۔ ناعمہ نے جمک کر پہلے چا در تھینچی
مزے لوٹ رہا تھا۔ ناعمہ نے جمک کر پہلے چا در تھینچی
منہ سے '' اول آ ل' نکا لئے کے بعد کروث بدل کر دوبارہ
مخو خواب ہوگیا۔ پہلے تو وہ
کم پر ہاتھ دکھ کرا سے تھور تی
دری ، پھر دوسری طرف سے جا کر نکھ تھنچ لیا، گراس پرکوئی
فرق نہیں پڑا، و سے بی سوتا بنا پڑا رہا۔
فرق نہیں پڑا، و سے بی سوتا بنا پڑا رہا۔
فرق نہیں پڑا، و سے بی سوتا بنا پڑا رہا۔
کر بے ۔ ۔ ' وہ لب کا شے ہوئے بڑ ہڑائی ، ایک بار پھرکوشش
کی۔۔
ک

''سونے دو۔ یار' ثمر نے آئکھیں ہند کیے کیے اسے جھڑکا اور تکیہ میں منہ چھیالیا۔ ''میرے پاس اتنا فالتو ٹائم ہیں ، ابھی مزہ چکھاتی ہوں۔'' پاس پڑے پانی ہے بھرے جگ کود کھے کر نائمہ کی آٹکھیں چیکیں۔

'' آہ۔۔او۔۔سلاب۔۔۔آگیا''وہ بولٹا ہواایک دم ہڑ بڑا کر بیٹھ گیا۔ ناعمہ کی قل قل کرتی ہنسی،اے آگ رکا گئی۔

''کیا۔۔ہے؟''پھاڑ کھانے والے انداز میں سوال کیا۔ ''بھائی۔۔ سحری میں بہت کم ٹائم رہ گیاہے۔۔جلدی سے نیچ آ جائی''ناعمہ نے بتایا۔ ''کی دومہ سے تن جھین سے متھے جا ہے۔''

''کیامصیبت ہے۔اتن انچھی نیندآ رہی تھی۔چلو۔۔ بھا گو 'یہال سے''وہ دوبارہ لیٹنے کاارادہ کرنے لگا ناعمہ نے کا ندھاہلا یا۔

''روزہ۔ نبیں رکھنا ہے کیا؟''اس نے بھی غصے سے یو چھا۔ ہے کہ جلد ہی کسی نے پراجیک پر ملاقات ہوگی۔' سہانا نے گلاس وال سے اپنے ڈرائیور کو کھڑا دیکھا تو اٹھلا کر اجازت طلب کی اور چشمہ بالوں پرسے آٹھوں پر نکا یا۔ ''او۔۔۔شیور۔۔'' اس نے ماروی کا تیا ہوا چہرہ دیکھا تو زوردار آواز میں خوش اخلاتی جھاڑی۔

سہانا نے لیجے بھر کو جھک کر اس سے پچھ کہا تو شمر کا زوردار مردانہ قبقہہ بار میں گونجا۔ ماروی کی برداشت کی حدیبیں تک تھیں ،اس نے آئس کریم کپ میز پر پخااور کری دھلیل کران کی جانب قدم بڑھادیے۔

''اب تو۔۔ بھائی۔۔ گی۔۔ خیر نہیں۔ ماروی حچھوڑے گی نہیں۔'' نائمہ فشو سے اپنا چشمہ صاف کرتے ہوئے بڑبڑائی۔

ہوئے بڑبڑائی۔ ''مارے۔۔گئے'' ثمر نے اے اپنی طرف بڑھتا دیکھاتو دل میں ڈرااورسہانا کو مجلت میں خدا حافظ کہنے کے بعد ماروی کی جانب مڑگیا۔

"کیا ہوا۔ فیرتو ہے۔؟۔"اس نے ماروی کے قدم سے قدم ملاتے ہوئے معصومیت سے پوچھا۔

'الیک کون کا مستی تھی۔جس سے ٹم مقناطیس کی طرح چیکے جارہے تھے' وہ ہمیشہ کی طرح سڑ گئی۔ ''کی استر نے نہیں کی طرح سڑ گئی۔

'' کمال ہے تم نے اسے پہچانا کہیں۔۔سہاناریاض۔ اس وقت کی ٹاپ ماڈل ہے'۔۔'' ٹمر نے بڑے انداز سے تعارف کرایا۔

''او۔۔جب ہی تمہارے دانت نکل رہے شے۔''ماروی نے شکھےانداز میں کہاتووہ بنی ظبط کر گیا۔ ''سہانا۔۔ماڈ لنگ کے علاوہ ڈراموں میں بھی کام کرتی ہے۔۔ تمہیں اس کا ایک آ دھ سیریل یاد ہوگا'' ثمر نے جلتی پرتیل چھڑکا۔

''میرے پاس ایسے فالتولوگوں کو یا در کھنے کے علاوہ مجھی بہت سارے کام ہیں۔۔آئی سمجھ۔'' ماروی نے تلخ لیجے میں جواب دیا۔ درج حسر ال

''تم جیسی بورلزگی سے اس بات کی تو قع تھی۔' اس نے این ہنسی پر قابو پاتے ہوئے بظاہر منہ بنا کر کہا تو وہ ثمر کو کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھنے گئی۔

عاهنات هنا (182 أجولاني2016

ارے۔۔بابا۔بغیرسحری کے روزہ رکھاوں گا'' ثمرنے بندہوتی آنکھوں ہے بہن کودیکھااور ہاتھ جوڑ دیئے۔ " مھیک ہے۔ میں۔ ڈیڈ کو بتادیتی ہوں ، انہوں نے ہی آپ کوبلوا یا ہے'اس نے بلاوجہ کی دھمکی دی اوروایسی کے لیےمڑی۔

"ایک \_ توسب مجھ ڈیڈ کی دھمکی دے کرخوش ہوتے رہتے ہیں''باپ کے نام سے دونوں آئکھیں کھل گئیں چڑ

''اے۔ نمو۔ سنو۔ تو۔ میں تو مذاق کرر ہاتھا۔ وضو کرکے ابھی آیا۔''، کہجے ہے شیرہ ٹیکا، بہن کو پیچھے ہے آوازلگائی۔

"او کے ۔۔ باس "اس نے ہنتے ہوئے ،سرخم کیااور باہر نكل كني ،

'' چل \_ بیٹا \_ثمر \_ ٹائم پر نیچ بہنچ جا، ور نہایک بار پھرسب کی موجودگی میں ذلیل ہونے کا شرف حاصل ہوجائے گا۔۔اوراس بندریا کے دانت نکل پڑیں گئے'۔بڑی شرافت ہے بستر سے نیجے قدم اتارے اور سوچنا ہواواش روم کی جانب بڑھ کیا۔

**ፊፊፊፊፊ** 

وہ اینے کیے بالوں کوٹو ٹی میں چھپا تا ہوا بڑے ہال میں داخل ہواتو چاچو چا جی معدالل واعیال فرشی نشست پر براجمان دکھائی دیئے ،سب سحری شروع کر چکے تھے۔نسرین نے کئی سالوں سے بیروایت قائم کرر تھی تھی كه پېلى تحرى وەبرابر ميں رہنے والے اپنے ديورنہال کے بغیر نہیں کرتیں ، جانتی تھیں کہ جمال بھی ایسے موقعوں پر خوثی سے پھولے مبیں ساتے ہیں۔ "او\_ميرےعلاوه يهال سب پہنچ محتے بين 'اس نے ایک طائران نگاہ ڈالی اور باپ کی نگاہوں سے بچتا، اس طرف بره ه گیا، جہاں سارے کزن مل کر بیٹھے تھے۔ '' کتناونت باتی ہے۔۔؟'' ثمر نے سامنے بیٹھی ماروی کو ترجھی نظروں ہے دیکھتے ہوئے جان کر یو چھا۔ "بیار جی آپ کے انظار میں رکا ہوائے ' خلاف

توقع جواب جمال صاحب كي جانب سيآيا-

کیا۔۔ڈیڈ۔۔؟''وہایک دم گھبراکر پوچھ میٹا، یہ ہی اس ہے چوک ہوئی۔

''سحری کا وقت \_ \_ اور کیا \_ \_ \_''ان کے طنزیراس کا یراٹھے کی جانب بڑھتاہاتھ رک گیا۔ ' ال- ال- الك قبقه ونجاجس ميس س بلند آواز ماروی کی تھی ،اس نے دانت کیکا کراہے گھورا۔ "بیٹا۔ تم شروع کرو۔ ٹائم بہت کم رہ گیاہے "نہال نے سب کوآ تکھیں دکھائی اور جھتیج کونرم کیجے میں بتایا۔ "نا ہنجار۔۔کیسا حلیہ بنا کررکھتا ہے" جمال نے بیٹے کے قدرے لمبے بالوں ، ہاتھوں میں سینے کڑے اور گلے کی زنجيركود كيهكر براسامنه بنايا، حالان كدوه اس حال ميس جعي لا كھوں میں ایک د كھتا تھا۔

**ተተ** 

جمال صاحب كاخراب موذ و كيه كرسب بنى مذاق بهول كر، سر جھکا کرخاموثی ہے بحری کرنے میں جت گئے رملداورنسرين آخرى يراخهااوردى كابيالا ليكربال مين داخل ہو تھی توان کوثمر کے برابر میں خالی جگہ ملی ، دونوں و بين بين سين -

بھابھی، ماروی کے لیے کوئی اچھارشتہ ہوتو بتائے گا''رملہ نے جھانی ہے دھیرے ہے کہا، مگریاس بیٹے تر کے کان کھڑے ہو گئے۔ ''ہاں۔ کیوں نہیں۔۔'' نسرین نے لقمہ منہ میں رکھتے

ہوئے بے خیالی میں سر ہلایا۔

"ويسايك دو سي مين في كمدركهاب، الله اچھی امید ہے' رملہ نے چائے کا گھونٹ بھراورانہیں بغور

" چلویة واچهی بات ب "نسرین جانے کن خیالوں میں مم تھیں سر ہلا کر بولیں ہمر کی سحری مشکل ہوئی، بے دلی ہے دی جی ہے کھانے لگا۔

'' يهان توبهت كرى ب چلو\_\_ بالكني مين جلتے ہیں''نسرین نے، کچھ سوچ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ " ہے۔۔ ٹیک ہے، نماز بھی وہیں اداکرلیں گے" رملہ کچھ مايوسى ،ان كى تقليد ميں اٹھ كھڑى ہوئيں۔ پڑھالکھا اور قابل ہے، شکل وصورت میں بھی شہزادوں سے کم نہیں۔ پھر باہر کیوں رشتہ دھونڈتی پھررہی ہو۔۔ کیا تم لوگوں کی آپس میں ان بن رہتی ہے؟'' خالقہ

یم تو تول کا آپال میں ان کن رسی وزیرال کے کیج میں ہدردی سمٹ آئی۔

''الیی کوئی بات نہیں ہے خالہ۔۔ بڑی بھا بھی تو لاکھوں میں ایک ہیں۔ گراچھانہیں گٹا کہ میں لڑکی والی ہو کر سے بات اپنے منہ سے نکالوں۔ بھی بچین میں میری سال نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا۔ گراب کئی سالوں سے اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی تو میں بھی چپ ہوگئ' رملہ نے اصل بات گول کردی ، وہ نسرین کے ماضے سے بات نکال بھی ہیں، گر وہاں سے کوئی مثبت سامنے سے بات نکال بھی ہیں، گر وہاں سے کوئی مثبت جواب نہیں ملا۔

''ہاں۔۔ بھی۔۔اب خون کے رشتوں میں وہ بات
کہاں رہی' خالہ نے اپنی سمجھ کے مطابق فلنے جھاڑا۔
ویسے ایک طرح سے بیا چھاہی ہوا۔۔ ماروی اور ثمر
میں بالکل بھی انڈ راشینڈ نگ نہیں ہے، دونوں میں ایک
لمحے کو بھی نہیں بنتی ، دونوں ہروفت ایک دوسر سے کی کا ب
میں گئے رہتے ہیں۔۔ان حالات میں شادی ہو بھی
جائے تو شاید گزار مشکل ہوجائے گا؟''۔رملہ نے سرد آہ

''ہاں۔۔ بیٹا۔ یہ تو ہے۔ ہمارا وقت اچھا تھا، مال

مباب نے جہاں بھی رشتہ طے کردیا، ہم نے زبان سے

اف بھی نہ نکالی اور ایسے ہی زندگی گزار دی ۔ گر آج کل

کالڑ کالڑ کیوں میں تو وہ کیا ہوتی ہے انڈراشینڈ نگ۔۔

وہ ہونا ضروری ہے۔۔ تو بہ بھی ۔۔ قیامت کی نشانیاں

بیل' خالہ نے بھولے بھولے گال پیٹنے کے بعد سر پر

ایجھے طریقے سے جادر جمائی۔

''ویے۔خالہ۔ثمر تو مجھے بھی بہت پیاراہے۔۔گرکیا کریں اسے بھی دو گھڑی کو ماروی کا وجود برداشت نہیں ہوتا۔۔''وزیرال کی بات پررملہ نے دکھی انداز میں کہا۔ ''چاچی۔آپ کو می ۔۔ بلا رہی ہیں'' ابھی رملہ کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ چچھے سے آنے والی نائمہ کی آ وازنے ان دونوں کو چونکادیا۔ ''\_ پلیٹیں اٹھالوں''ماروی جونائمہ کے ساتھ ل کر دسترخوان سمیٹ ربی تھی ،اس کے قریب آ کر یو چھا۔ ''آل--ہاں-۔''اس نے لمحہ بھر ماروی کودل لگا کر دیکھااوراٹھ کھڑا ہوا،۔ ''کا سالیں سے سمی رہے نبعہ سے السے میں د

'' کمال۔۔۔۔۔۔۔ کچھ کھایا ہی نہیں ،سب ایسے ہی پڑا ہے'' ماروی کو جیرت نے آگھیرا۔ بیچ ' ماروی کو جیرت نے آگھیرا۔

ے ہاروں ویرٹ ہے ، یراں درجمہیں۔۔میری اتی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے'وہ بلاوجہ جھلا یا۔

''اے اچانک کیا ہو گیا ہے''ماروی نے دسترخوان لیلیٹے ہوئے مڑکر ٹمرکود یکھا جومسجد جانے کے لیے باہرنگل رہاتھا۔۔

**ዕዕዕዕዕዕ** 

'' بس خالہ کیا بتاؤں۔ آرج کل اچھے لڑکوں کا کال باہے۔''رملہ نے یے بس کہتے میں کہا۔

پڑگیاہے۔"رملہ نے بےبس کہے میں کہا۔ ''اب الی بھی بات نہیں۔ تم کوشش تو کرو۔۔ماروی لاکھوں میں ایک ہے ''خالہ وزیراں نے پرامید کہے میں لیک ہے۔

''''یہ۔ بات توہے۔۔گرآئندہ زندگی میں لاک کے حسن سے زیادہ اس کی قسمت کارگر ہوتی ہے،' رملہ نے ایک ہے کی بات بتائی۔

''افوہ۔۔رملہ بیئ۔۔تم تو بہت ہی مایوس ہورہی اللہ پریفین رکھو۔۔' دزیرال نے بھا بجی کوسلی دی۔ ''ہال۔ اس بابرکت مہینے میں بس ایک ہی دعا ہے کہ اللہ۔میری بجی کا نصیبہ جلداز جلد کھول دے۔۔' رملہ نے سر ہلا کردعا کی۔

'' آمین۔۔' خالہ نے زورے کہا۔ 'خالہ۔کوئی اچھا گھرانا ہوتو۔آپ بھی نظر میں رکھیئے گا۔رملہ نے ان کے کان میں بھی بات ڈال دی۔

"کول-نبیں ویے-۔ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے-۔۔ 'خالہ نے پچھسوچ کرکہا۔ "ہاں۔۔کہیں۔ایی۔کیابات ہے؟''رملہ نے سر

- "اے۔ تہماری جٹھانی کا بیٹا۔۔ ماشااللہ۔۔ کتا

ماهنامه حينا العلام 184

كود تكصنے لگا

"ال \_\_ البحى صرف جاجا، جاجى كدرميان يه بات ہوئی ہے۔۔۔'' ناعمہ نے معصوم کی شکل بنائی۔ دور "جاسوسد بيلم\_\_ پھر ممہيں كيے فبر ہوئى؟" تمرنے بنتے ہوئے اس کی عینک انگل سے پیچھے کی۔ "بات ہے تو غلط محمر میں نے اتفاق سے ان دونوں کی با تیں خیب کرین لی تھیں''وہ گول گول دیدے تھما کر

"مو --- بہت بری بات ہے" شمرنے اے کڑے تیوروں سے دیکھا۔

''بس۔۔ای لینہیں بتار ہی تھی۔اب۔۔آپ سب *کو* بتادو کے۔۔''وہ اینٹرکٹی۔

''اجھا۔۔ پرامس یمی کو نہیں بتاؤں گا۔۔اب جلدی ہے منہ سے پھوٹو'' ثمر کا تجس کے مارے برا عال ہوا۔ وہ۔۔ا پنی۔ماروی کی بات کی ہونے والی ے۔۔" ناعمہ جان کر کھکھلائی۔

کیا۔مطلب۔۔ماروی کی بات۔ کی۔''وہ اپنی جگہ چھوڑ كربے چينى سے كھڑا ہو گياا ورمنھياں بھينج كريو چھنے لگا۔ "\_ميرامطلب إلى كارشته طع يانے والا ب

\_\_زبردست\_\_ نیوزے نا۔ "ناعمہ نے اس کے چېرے پر پھیلی وحشت کو بغور دیکھاا درمسکراہٹ د بائی۔

کس کے نصیب پھوٹ رہے ہیں۔۔؟ " ثمر نے خود پر قابو یاتے ہوئے بہن کوٹٹولا۔

''چا چی کے جانے والول کا کوئی لڑکا ہے۔۔'' ناعمہ نے مزے سے بتایا،اس کی جان نکلی جار ہی تھی۔

''اچھا۔۔تب ہی اس دن چا چی می کو بتار ہی تھی'' وہ سوچ

'' پھر۔۔چلیں۔۔شاپنگ پر؟'' نائمہنے اے چھیڑا۔ ''نمو۔۔اس وقت توتم اپنے کمرے میں جاؤ۔۔آئی سمجھ'' وہ ہلاوجہ بہن پر چیخا تو وہ برامانے بناءدرواز ہے کی جانب

"ا ب\_\_ كيا كرول\_\_منه يكوكي بات نكالي و المجيمي ساج کی دیواربن کر کھڑ ہے ہوجا نمیں گے۔''اس نے ''اجھا۔۔ بیٹا۔۔جاتی ہول'' رملہ سرا سمہ ہوکر اپنا بھاری و جو دسنجالتی ہوئی ،اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ناعمه کے کانوں میں کچھ دیر پہلے ہونے والی گفتگو گونجی ۔اس نے نگا ہیں اٹھا کرا پنی بھولی بھالی چا چی کا اتر اہوا چېره د يکها توافسوس مونے ليگا۔۔اي وقت دل عي دل ميں ان دوسر پھروں کی ناک میں تکیل ڈالنے کے لیے ایک پلان ترتیب دے ڈالا۔۔ ہونٹوں پرشرارتی محسراہٹ ابھری۔

بھائی۔ایک۔کام توکردیں۔۔"ناعمہ نے پرجوش انداز میں اس کے برابر میں بیٹھتے ہوئے کہا۔

" بال\_\_ بولو\_\_"الكامود اليها تفاا ثبات مين سر بلاديا\_ '' فٹافٹ۔۔چِل کر مجھےتھوڑی شاپنگ تو کرادیں۔۔'

اس نے گول آئھیں نچا تیں۔

اس نے کول آٹکھیں نچا عیں۔ ''اس۔۔وقت ثنا پنگ۔۔خیریت۔۔ابھی توعید میں کافی دن پڑے ہیں؟''وہ جیران ہوا۔

"عید کی شاینگ تو میں پہلے ہی کر چکی ہوں۔"اس نے

چشے سے بھائی کود یکھا، اورول ہی ول میں بلائیں لے

" تو\_\_ پھر\_\_" وہ سرایا،رف سے طبیے میں بھی بہت نچ رباتھا۔

گھر میں جوا جا نک سے تقریب کھڑی ہونے والی ہے۔ مجھاس کے لیے اسٹائلش ساسوٹ فریدنا ہے۔''ا سنے بے چین سے یاؤں ہلایا۔

"اب\_- كون كاتقريب آنے والى بے" و و مرد كر بهن كے چرے کود کھتے ہوئے بولا۔

اید-ایک-راز-کابات-ع؟-"مونے قريب آكرسر كوشى كى-

'' کیا۔۔ پہلیاں ججوارہی ہو۔۔سیرھی بات بناؤ

---" تمرنے بول سے کہا۔ '' پہلے: امس کریں کے۔ابھی۔گھر میں کسی ہے ذکر نہیں

كريب ك "ال في جالا ك سي الته آ ك كيا-

'' کوئی چھپانے والی بات ہے۔۔کیا؟'' وہ اچھنبے سے بہن

ماهنامه حينا (185) جولاني2016

مصنوعی بن اسے کوفت میں مبتلا کر دیتا۔ اسے صرف ا پن ماروی ہے محبت تھی ، باقی کی ماہا جوہی سونیااورشاہدہ کی اس کی زیرگی میں کوئی وقعت نہ تھی ، ہاں۔۔اس بات کا احماس اسے بھی ہونے نہ دیا، ورند مزیدسر پرچڑھ جاتی څراس زندگی میں بہت خوش تھا، تکراب ناعمہ کی باليس سن كر جياعا كسب كهيليك بوتامحسوس ہوا،اے لگادل جینے پہلومیں ندر ہاہو۔وہ ایسائے راز پچھی بن گیا، جو باز ومیں طاقت پروازر کھنے کے باوجود کھلے آسان کی وسعتوں میں ارتہیں یار ہاہو۔

**ተ** 

ماروی میں اندرآ جاؤں۔۔کیا؟' ناعمہنے دروازے ہے منہ اندر ڈال کرسوال کیا۔ '' جہیں۔۔اجازت لینے کی ضرورت کب سے پڑنے لگی

؟"وه الجي الجي كالح الوني تقى -نها كرتو ليے سے بال خشك كرتے ہوئے مكرائي۔

"ماروی کے بال کتنے لیے ہیں،ایا لگ رہاہے کوئی سیاہ آبشار پھیل کی ہو' نائمہ کی نگاہوں میں ستائش ابھری۔ "مو\_\_كياسوچ ربى ہو\_\_؟" \_أس نے ناعمه كاكاندها

ہلا کرمحویت توڑی، '' کچھے نہیں۔۔۔''اس نے بغی میں سر ہلا یااور جا کر

کونے میں رکھی چیز پرفک گئے۔ ''میں۔۔ مجھی محتر مہلی خاص مشن پرآئی ہیں'' ماروی نے

بالول كوجينكتے ہوئے مزاحيه انداز ميں كہا۔

''او۔ ہاں۔ ناں۔''اے فورایادآیا کہ وہ تو تج مج بڑے اہم مشن پر ہے جلدی سے سر ہلایا۔

'' دیکھو۔۔اگر بیسےادھار ماسکتے ہیں تو بچ میں میری اس د فعیر کی پاکٹ من بوری کی بوری خرج ہوگئ ہے 'ماروی

نے تھبرا کرکہا۔

'' تنجوس نہ ہوتو۔۔ دل تو چاہ رہا ہے۔۔ تمہیں بھا بھی بنانے کاارادہ ترک کردوں۔۔ مگر کیا کروں بھائی مرجائے گاتمہارے بناء' ناعمہ نے اسے دل بی ول میں پھٹکارا۔ '' نمو۔ تمہاری طبعیت تو تھیک ہے۔۔ کہیں روز ہو تو ہیں لگ رہا؟''ماروی نے اس کے زالے اندازیر ماتھا چھوکر

اضطراب بالول میں انگلیاں پھیریں۔ " بے وہ محتر مہ خود بھی سب سے بڑی ویکن ہے۔۔ مجھے نیجاد کھانے کے لیے ہنتے ہنتے ڈول چڑھ حائے گی'اں نے ٹہلتے ہوئے پریشانی سوچا۔ '' بھائی۔۔اب نکلے گی ساری اکڑ'' ناعمہ مسکر آئی اور اسے عجیب سے احساسات کی بلغار میں تنہا چوڑ کر کھسک لی۔ **ተ** 

ىيايك دن كى كہائى نەتھى ، برسوپ پرانى بات تھى ، جب وہ باره سال كانفا\_ايك دن كركث كليل كروالس لوثا تواسكي عاچی رملہ اسپتال ہے گلانی کپڑے میں کپٹی ہوئی مگڑیا ی ماروی کو لے کر گھر آئیں ،سب اس موم ٹی بنی پی کو گھیر کر بیٹے گئے،اس نے اپنی بڑی بڑی آئکھیں پٹیٹا کرثمر کودیکھا تووہ اس کا دیوانہ ہو گیانسرین کی کوشش کے باوجود سونے کے لیے کہ رملہ کے کمرے سے باہرجانے کو تیار نہیں ہوا،بس ماروی کی بندمتھی کو پکڑے جیشار ہا۔ اس ونت ان کی دادی نور جهال بیگم حیات تھیں،جنہوں نے یوتے کو یوں یوتی پرشار ہوتاد یکھاتو مذات ہی مذاق میں ماروی کوٹمر کی بہو کہتے ہوئے نسرین کی گود میں ڈال دیا، کرے میں زور دار قبقہ گوئج اٹھا۔اس کے بعدے یہ بات بڑوں کے لیے شایداتی خبیدگی کی حامل ندر ہی ہو، مرتمر کے لیے پھر براکھی تحریر بن کئی۔ بجین گزرااور جوائی کی دہلیز پرقدم رکھتے ہوئے وہ جب بھی نگاہ اٹھا کر ماروی کودیکھتا ہمن میں حق ملکیت کا حساس جاگ

ان دونوں کے پیچ ہونے والی تمام لڑائی جھکڑوں کے باوجوداس نے ماروی کواپنی زندگی سے بھی مائنس نہیں سمجھا، بلکہ گزرتے وقت کے ساتھ وہ پلس ہوکراس کے وجود کا حصہ بنتی چلی گئے۔۔ حالاں کہوہ جس فیلڈ سے تعلق رکھتا تھااس کے ارد گردسن

کی بہتات رہتی تھی ،ایک ہے ایک طرحدار ماڈلز ،ثمر جیسے ہینڈ سم لڑ کے سے اخلاق ہے پیش آتی مگروہ اپناتعلق سلام وعائے بھی آ کے لے کرنبیں گیا۔ مال کی تربیت اور طبیعت کی بادگی کی وجہ سے رنگ و بوکی ان محفلوں کا

تو۔ میں نے ان دونوں کی باتیں سی کی تھیں'' نائمہ نے مزے ہے بتایااوراہ سوچ میں کھیراد کھے کراٹھ کھڑی " الله كم رو كياب متكنى ميں سننے كے ليے مير اور اینے کھا چھا چھے سوٹ کے ڈیزائن سلیکٹ کرلو۔۔''باہر نکلنے ہے بل اس نے مؤکر کہا، مگر ماروی نے جواب ندويا، گلالي لب چباتي ربي-''ایک ثمر پروُنیافتم تونہیں ہوجاتی \_ میں بلاوجہاس انسان کے لیے کیول رور ہی ہول۔ جے میری رقی برابر بھی پروا تہیں''۔اس نے آ تھول میں آئی کی کوشیلی کی پشت ہے یو محصے کے بعدادای سے سو جا۔ **ተተ**ተ ተ بستر پر لیك كرچهت كوتكتے ہوئے، وہ عجیب ہے احماسات سےدوجارہوا۔ محت کو ہمیشہ سے کمتر جانا ،خودکو ماور اسمجھا،اب جب کے اجرکی بازگشت کا نوں میں پڑی تو ہوش ٹھکانے آ گئے۔ وجوديس عجيبى بي جين جهائي منفس خود بخو دتيز ہونے لگا-آنگھیں جل آتھیں۔ اتتوخوش ہونا چاہے تھا، کہ ہمیشہ کے لیے جان حجیث ر بی ہے ، مرول پراداسیوں نے جیسے ڈیرے جمالیے۔ اس کی جدائی کا سوچ کروہ ایک نے کرب سے آشا ہوا۔ اییا بھی ہونا ہے، یہ تواس نے بھی سو جابی نہیں تھا۔ وه توميري تھي۔ مگر۔۔ پيسب کيوں ہوا۔ عقل چو پٺ ہوکررہ گئی۔۔کروں تو کیا کروں۔۔۔ تصور میں دو بڑی بڑی آئکھیں مسکراتے ہوئے لب اور كالول يريزنے والا ذميل آ كيا۔ ثمرنے اپنی جلتی آنکھوں پر تکبی*ر کھار*سونے کی کوشش کی عمر بل بمرکونیندنہ آئی، سوچیں اس کے گرد کھیراڈ ال کر

> ناعمه نے اپن جال چل دی تھی۔ اور \_ يكمل طور پر پرسكون ہو گئى \_

بین کرنے لگیں اوروہ بستر جھوڑ کر بالکنی میں جلاآ یا۔

فکرے یو چھا۔ ''وہ۔اصل میں اچا نک ملنے والی خوشی نے میر اسحال كرديا ٢-- "ناتمه في فورا بات بنائي --دوخهبیں \_ \_ ایسی کون می خوشی مل گنی جس کی مابد ولت کوخبر نہیں۔۔''۔اس نے بالوں کواو پر کر کے جوڑا باندھ کرین ''عید کے بعد بھائی۔۔ کی مثلنی ہونے والی ہے''وہ ''ک۔۔۔کون ہے بھائی کی۔؟'' ماروی ایک دم احجھل یری، بال بن ہاتھ سے چھوٹ کئ ۔ بائے۔ شر۔۔ بھائی۔۔اورکون۔۔ باقی توارحم بھائی اور انفرتو ابھی چھوٹا ہے۔' ناعمہ نے اس کی بدلتی رنگت کو الجوائے کیا۔ کچ بتاؤ۔۔۔' یاؤں کے نیچ سے زمین سرکتی چلی گئی ،اس نے دو بارہ تفیدیق جاہی۔ "سو\_ نيمدىج \_\_\_"نائمه بات جماكرك \_ ''کمال ہے۔۔اتی بڑی بات ہوگئی اور۔۔گھر میں کسی کو خرجیں۔۔تایاابانے باباہے بھی ذکر نہیں کیا" ماروی نے آئھیں سکیر کراہے شکی انداز میں تھورا۔ " تم يوري بات توسنتي نبيل مو\_\_اور\_شروع موجاتي ہو۔جاؤیں کھیل بتائی" نائمہ اپناڈردورکرنے کے کیے الٹاس پر چڑھ دوڑی۔ "اچھا۔۔ بیاری بہن بوری بات بتادو۔۔نا"اس نے ہاتھ پکڑ کرمنت کی۔ "اچھا۔ پہلے ایک پرامس کرو۔"اے جھکٹاد کھے کرجلدی ہے جال میں بھانیا۔ '' کیا۔۔ پرامس۔'' ماروی کی آنکھوں میں المجھن کے رنگ ابھرے۔ ''جب تک ڈیڈخود او پن نہ کریں۔ یہ بات تمہارے منہ ے بیں لکنا چاہے۔ "نائمہ نے ہاتھ آگے بر حایا۔ "او کے ۔۔ پرامس ۔۔اب بتاؤ۔۔لڑ کی کون ہے؟" ماروی نے ہاتھ تھام کربے چینی سے یو چھا۔ "وه بھائی کی کوئی کولیگ ہے۔۔ می ڈیڈ کو بتاری تھی

مامنامه حينا (187 مولاني2016

wwwgalksocietykcom

ماروی کی ....خاموثی۔ ثمر۔۔۔۔کا نا ان کوایک دوسرے سے جد، کرسکتی تھی۔ ناعمہ کووہ دونو ل ہی بہت عزیز تھے،

سمى ايك كى آئھے ہے گرتا،آنسو،اس كےول پرجا

پڑتا۔ اب'' بچھڑنے کا خوف انہیں ہمت دکھانے پر مجبور کردے۔گا۔

بس و کھنا یہ تھا کہ پہل کس کی جانب ہے ہوتی ہے'' نائمہ نے آٹکھیں مؤکا کر مزہ لیاا ورتکیہ پر مزر کھنے کے بعدر بمور ہے اٹھا کراسے کی کولنگ بڑھا دی۔ کٹ کٹ کٹ کٹ کٹ

صب زدہ فضاء میں ایک ہی بات مسلسل سوچ سوچ

کر ماروی کا جیسے دم کھنے لگا ، وہ فیرس پرنکل آئی ،ادھرادھر

کے نظار ہے کیا ، اچا تک برابر میں جھا نکا تو وہ تھ تھک کررہ

گئی ۔ ٹمر بالکنی میں کسی فریم کی طرح ایستادہ کم ہم کھڑا اسے

بیای نگا ہوں سے دیکھ رہا تھا ، فراخ پیشانی پر بکھر ہے

گھنے بال ،صاف رنگت اور بڑھی ہوئی شیو، لبے قداور

مڈول جسم کے ساتھ ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے

سڈول جسم کے ساتھ ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے

سڈول جسم کے ساتھ ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے

سڈول جسم کے ساتھ ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے

سڈول جسم کے ساتھ ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے

اور اندرہی اندرونی کیفیت کی غمازی کررہے تھے ۔ ماروی

اور اندرہی اندراشکوں کی بارش شروع ہوئی ، ۔

اور اندرہی اندراشکوں کی بارش شروع ہوئی ، ۔

افراندر ولی انگلیوں کو مسلتے ہوئے اس کے تاثر ات کو بغور

مخروطی انگلیوں کو مسلتے ہوئے اس کے تاثر ات کو بغور

ہ چہ ہے۔ ''میں ہمیشہ کی خوش فہم ہوں۔۔اپنی کسی کولیگ سے شادی کرنے چلا ہے تو خوش کیوں نہیں ہوگا ، دل میں تولڈو پھوٹ رہے ہوں گے''خود کی نفی کرتے ہوئے اس نے زور سے لب کائے۔

''مھلا۔ میں اتنی داس شکل بنا کراس باگڑ لیے کوخوش ہونے کا موقع کیوں دوں ''اس نے تمرکی جانب زبردی کی مسکرا ہے پاس کی ،ادھرہے بھی جوالی

مسکراہٹ سے نوازا گیا۔ '' چلواچھاہے۔اب میری روزانہ چائے بنانے کی 'مشقت سے جان چھوٹ جائے گی،۔اس کی بیوی آنے والی ہے خود سنجال لے گی'' الٹی سیدھی ہاتیں ذہن میں گردش کرنے گئی،

ایک دوسرے سے محبت ان کی فطرت میں شامل تھی مگر بھی اظہار کا سو چاہی نہیں۔ اب جوایک دوسرے سے الگ ہونے کا خوف ہیدا ہوا تو بے بقینی کے عالم میں چپ چاپ کھڑے ایک دوسرے کو تکتے چلے گئے ، نظرے نظر ملی ، ایک شعلہ سالپکا ، اور وجو دمیں ہجر کے بھا نبھر جل اشھے۔ دونوں پر ادای کی کیفیت طاری ہوگئی۔ بکا یک بادل کرج اشھے اور تیز جھکڑ چلنے گئے ، تھوڑی دیر بعد بارش بادل کرج اشھے اور تیز جھکڑ چلنے گئے ، تھوڑی دیر بعد بارش شروع ہوگئی۔ مگر ان دونوں پر پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑا موہ ویسے ہی ساکت کھڑے۔ بھیگتے رہے۔ ایک دوسرے کود کیھتے رہے۔

کے بعدایے مجھولے پر لیٹی آرام کررہی تھی۔ '' بیٹا میں تمہارے تایا اہا کی طرف جارہی ہوں تم بھی چلو۔''۔رملہ نے مسکرا کردعوت دی۔

ہوں۔ من چو۔۔ کرمند سے کرا کردوں ہوں۔ ''کیوں۔۔روز۔۔روز وہاں جانا ضروری ہے؟۔''ماروی نے سراٹھا کر مال کو دیکھا اور ننگ کر

پر پیا۔ ''کیا ہوگیا۔لڑکی۔ تہاراد ماغ اتنا گرم کیوں ہور ہا ہے۔۔۔''انہوں نے بیٹی کوجھاڑا۔

''اپن عزت اپنے ہاتھ میں ہے۔۔۔ویسے بھی اب ان بہوآنے والی ہے۔۔ کم جانا ہی ٹھیک ہے' اس نے ہونٹ چباتے ہوئے سوچا۔

'' خِل رہی ہو۔ یا تہیں؟'' انہوں نے کا ندھے پر سامیان

ہاتھ کا دیاؤڈ الا۔ ''نہیں۔۔جانا۔۔ مجھے'' ماروی نے نظراً ٹھا کر مال کودیکھااورنفی میں گردن ہلا دی،

''اے کیا ہوا ۔۔''وہ حیرت سے بیٹی کو دیکھنے ''ویسے۔ میں ابھی وہیں ہے آرہی ہوں۔اس کا بھی ہے،ی لگیں، جو برابر میں جانے کے بہانے ڈھونڈتی تھی اور اب پتھر کی طرح ایک جگہ جی پڑی تھی۔ اورگب ماری مگراس ہے مسکرا یا بھی نہیں گیا۔ ''اچھا۔تو پھر میں تو جارہی ہوں۔۔آج کل کے بھائی۔ایک ہات بچ سچ بتاؤ کیا آپ ماروی کو پہند بچوں کے تو د ماغ ہی مبیں ملتے ہیں' وہ بولتی ہوئی باہر نکل

> ثمر سے تو کوئی امیر ہی نہیں۔۔وہ تو پہلے سے ہی بے مروت تھا، مگر تائی اماں بھی تو مجھ سے محبتوں کا دعویٰ کرتی تھیں اورنمو کا تو دن میر ہے بغیر گزر تانہیں، پھر بھی میرے لیے کسی نے نہیں سو جا۔ کسی کو بھی میرا خیال نہ آیا۔''اس بات نے د کھ کو بڑھاوا دیااوروہ پھوٹ پھوٹ

بارش میں بھیگنے کی وجہ ہے اس پر شدید قتم کے نزلے وز کام کاحملہ تھا،روز ہجی بڑی مشکل ہے گزرا، افطاری کے بعدوہ منہ رابیغے کرے میں پڑاتھا، جب ناعمه اندرداخل موئى۔

''بھائی کیا ہواہے؟''ای نے پاس بیٹھ کر یو چھا۔ "نزله ہے اور سر میں بھی شدید تکلیف ہے 'اس نے کراہتے ہوئے سرکوتھاما۔

"او\_۔ایک منٹ میں دوالے کرآتی ہوں" وہ کرے ہے باہر چلی گئی۔

''طبعیت خرابی توایک بہانہ ہے۔ در نہ جدائی کی تکلیف ''مسام توروح میں اتر حمیٰ ہے' وہ سلسل ایک ہی بات سوج سوچ کری<mark>اگل ہور ہاتھا۔</mark>

عجیب ا تفاق ہے۔ ادھر ماروی بیٹم بستر پر پڑی ہوئی ہیں اورآپ کی طبعیت بھی ناسازہے؟''ناعمہ نے تمر کے منہ میں زبردی گولی ٹھونس کریانی کا گلاس تھاتے ہوئے اپنے ول ہے گھڑا۔

"اس بندر یا کوکیا ہوگیا۔۔۔؟" ثمر نے سر در دکی گولی حا<sup>۔</sup> سے اتارتے ہوئے بظاہر سرسری انداز میں یو چھا۔ ا . . . . ـ شايدكل سے فلو مور ہائے "ثمركى آتكھوں یں پیلتی ہے چین کو بغور دیکھ کر جواب دیا۔

سوال تھا کہ لکڑ بھا کیوں بیار پڑ گیا ہے'' نائمہ نے ایک کرتے ہو؟"اس نے سوچنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے

پوچھا۔ 'دنہیں۔ایی توکوئی ہاتنہیں۔۔' اس مرحلے پر جب وہ ۔ نکاتا سی اور کی ہونے چلی ہے، یہ بات کیے منہ ہے نکالتا۔ ''۔اچھا۔تو پھر۔خودےلاتے لڑتے مرجانا، مگربھی اعتراف نبیں کرنا''نائمہنے چڑ کرمانتھ پرہاتھ مارا۔ 

بڑی بھابھی۔۔خیریت توہے۔۔کیا کوئی عدالت لکی ہوئی ہے؟''رملہ نے پرمزاح انداز میں ان کے پاس بیھی ناعمه كود كي كركبا\_

"ال-تم برفردجرم عائد كرنى ب "نرين نے كركے يتحصى گاؤ تكيدلگاتے ہوئے مسكرا كرجواب ديا۔ '' پھرتواللہ بچائے۔''رملہنے کان کی لویں چھوکرشرارتی انداز میں کہا۔

"بيبتاؤ\_\_كهم مين لزكاموجود بوتے ہوئے\_تم ماروی کارشتہ باہر کیوں تلاش کررہی ہو؟''انہوں نے تھوڑ ا ناراضي كااظهاركيا\_

'' وہ \_ تو \_ میں \_ \_ تو \_ \_' رماہ سے بات نہ بن یائی تو ہکلا کر چپ ہولئیں۔

"كيا- وه ـ تو ميں تو \_ تم سے عقلند تو ميري حفظي نكلي جس نے مشورہ دیا کی عید کے پرمسرت موقعے پران دو لزا كااور جناجونسل سے تعلق ر كھنے والوں كى بات كى كردى جائے "نسرین نے فراخد لی ہے بیٹی کوسراہا، ناعمہ نے عایی کود کی کردانت نکالے۔

میرے بچے۔۔ادھر۔ بہ آؤ۔۔تم نے ابنی چا چی کا مان کھلیا''رملہ کی خوثی ہے یا مجھیں کھل اٹھیں ، ٹائر کو گلے ۦلگا کر ما تھا چو ما۔

ا \_ \_ تو بجر جاندرات کوهم این این ے''نسرین نے فیصلہ سنا کر ہات جتم کی اور ان لے انک

انگ میں مسرت دوڑنے تھی۔ **ተ** 

مکڑی کا جھولا چوں چوں کی آواز نکالنا ہوا۔۔ہوا کے ساتھ ساتھ ال رہاتھا۔ شر بوجل قدموں ہے ، لان کی طرف چلا آیا،۔اس کی نگاہیں جم کر رہ کئیں،ماروی آ تھیں موندیں جھولے پر بے سدھ پڑی تھی۔اس کا ايك باته يج الكابواسكس الى رباتها-

اسے بیوں دنیاو مافیہا سے بے خبر کیٹے دیکھا تو وہ م کھبرا گیا، دل میں عجیب عجیب سے خیالات اوراندیشے جاگ پڑے۔

"بير ـ ايسے كول ليل بي "" ثمر نے جمك كر اے بغور گھورا، اور سرد کلائی تھاگ ۔

" كيا موا\_\_ كيول تك كرربي مو-"اس في بث ے آنکھیں کھولیں اور چنج کر بولی۔

''سوری۔۔ میں سمجھا تھا کہ۔شاید ۔ تمہاری طبعیت زیادہ خراب ہے۔۔جب ہی ایے لیٹی ہو' ماروی کی آ واز پرثمرنے سراٹھا کر دیکھااوراظمینان بھراسانس لیا۔ '' فکر نہ کرو۔میں۔بہت سخت جان ہوں \_ مجھے کھے نہیں ہوگا۔نگاہی ملاتے ہوئے ،اسکا لہجہ

'' واه بھئی \_\_ پتو وہ مثال ہو گئی کہ الٹا چور کوتو ال کو ڈانے'' ثمر کے ہونٹوں پرزخی مسکراہٹ ابھرآئی۔ "اب پانہیں چورکون ہے اور کوتوال کون۔۔" ماروی نے الٹاطنز کیااور جھولے پراے اتر حمیٰ ، تیزی ہے طلتے ہوئے سبزروش عبور کی ،اس کا دویٹہ ساتھ ساتھ کھسیٹا چلا جار ہا تھا، تمرکی نگاہیں، ماروی کے ساتھ ساتھ متحرک ہوئمیں۔ ذہن ایک فیطے تک جا پہنچا۔

" بیجی مجھ ہے ہے انتہا پیارکرتی ہے" آتھوں پرایک دهندی چھائی ہوئی تو، جواب حصیت کئی اور ہر بات واضح ہوتی چلی گئی،اس نے وہ راز یالیا، جو ماروی نے خود سے بھی چھیا یا ہوا تھا۔

**ተ** "میں نے رملہ سے ماروی کے رشتے کی بات کی ہے"

نسرین نے رات کوسوتے وقت شو ہر کے کا نوں میں بات ڈ الناضروری مجھی۔ ''اچھا۔ گرکس کے رشتے کی بات ارحم تو ابھی شادی کی بوزیشن میں ہیں ہے 'انہوں نے جان کرانجان بنتے ہوئے کہا۔ "جال\_\_آپجي کمال کرتے ہيں \_\_ارحم سے براہمی ماراایک بینا ہے تر میں اس کی بات کررہی ہوں وہ بیروں پر چادر پھیلاتے ہوئے شوہر پر بگڑیں۔

" آپ نے اکلے یہ فیملہ کیے کرایا کہ میں ،اس عکم سے ا بن بیاری سیجی کی شادی مونے دوں گا' انہوں نے قطعیت سے کہا۔ '' پہ فیصلہ میں نے نہیں کیا ہے۔۔'' نسرین نے پچھ سوچ کر مزے ہے تامیں گردن ہلائی۔ "تو\_\_ پھرس نے کیا ہے؟"شاک کے عالم میں تکیہ ہے سرا تھا یا اور عزیز از جان بیوی کو تھورا۔ ''شایدآپ بھول کئے ہیں کہ ان دونوں کی بات تو

بجین ہے ہی طے ہے' نسرین نے پراناحوالہ دیا۔ '' ہے جبیں تھی، اس وقت ہماری والدہ صاحبہ کواپنے ہوتے كرتوتوں بانبيں تھے 'انہوں نے تيزلجدا بنايا۔ " كول مير ب بج نے \_ ايساكياكرديا؟" - نسرين کی مامتا پیوٹرک آھی۔

''ایک دم مراتی کی اولا دلگتا ہے۔۔'' وہ جذبات میں آگر خودکو برابول گئے، بیوی کی مسی حصف کئے۔ ''میرامطلب ہے۔۔ لیے بال اور عورتوں کی طرح ز بورات لاکائے تھومتاہے، یہ تجلاکونی شریفوں کے طور طریقے ہیں' جمال صاحب نے برہم ہوکر کہا۔ ''اچھا۔۔اگروہ ان سب چیزوں کوچھوڑ دے تو۔۔؟"نرین نے شوہر کے ہاتھ پر ہاتھ ر کھ کرمنانا

" بونهد\_تب وعاجا سكتاب-" ومحراكرسر بلانے لگے۔ کچھ بھی ہوتھا تو ان کا خون ،اس کی خوشیوں کی راہ میں کیےرکاوٹ بنتے۔ ''وہ۔۔جوآپ نے نوکری چھوڑنے والی شرط لگائی

مامنات حينا (190 جولاني2016

کرلیں'' نائمہنے بھی دوبدوجواب دے دیا۔ "میرے سرمیں پہلے ہی درد ہے۔۔اب مزید د ماع مت جانو۔۔''اے جھڑ کنے لگا۔ '' میں مچھنہیں بولوں گی۔۔بالکل چپ رہوں گی مگر شرط یہ ہے کہ آ ہے بھی مجنول ،فر ہاداوررا تھے کے گدی تثین بنے کی جگه نارمل لائف کی طرف لوٹ آئیں'اس کا انداز مزاح سے بھر پورتھا۔ ''میں کروں بھی تو کیا۔۔ماروی کی توبات طے ہونے

والی ہے۔۔۔''ثمر نے تھک ہار کر بہن کودل کا در دستایا۔ '۔بات طے ہونے والی ہے۔انجی۔۔ہوئی تو نہیں۔ ہے۔ 'اس نے اپنی فتح پر مکراتے ہوئے راہ

"'کیا۔۔مطلب۔۔او۔۔ہاں۔واقعی میں نے بیہ بات کیول جیس سوچی مگر۔وہ۔ ویڈ۔۔" مایوی کے بادل ایک دم سے چھٹتے چلے گئے، وہ مسکرایا، گر باپ کا خوف

"ہاں۔۔تو ڈیڈ کو خوش کرنا کون سا مشکل ہے۔۔ کچھ یعیے خرج کرکے اپنے بال چھوٹے کروالیں --" نائمہ نے شرارت سے اس کے بالوں کی بونی کی جانب اشاره كيا\_

''ہاں۔۔ پیٹھیک ہے۔اس طرح ان سے بات کرنا آسان ہوجائے گا۔''وہ جلدی سے سر ہلانے لگا۔ ''خیال رہے کہ۔اتی دیر نہ ہوجائے کہ پھر کچھ نہ مویائے"نائمہ نے ناک پر سے چشمہ جماتے ہوئے

بڑے مد برا نداز میں کہااور وہاں سے اٹھ گئی۔ ''اف۔۔اف۔۔ابھی۔عشق کے امتحان اور بھی ایں" شرنے محراتے ہوئے سوچا۔ ہاتھ سے کڑا اتارا، گلے سے زیجر اتارکر دراز میں رکھ دی اور بال کٹوانے کے ارادے سے تھرسے نکل کمیا۔

**ተ** 

ماروی سادے جلیے میں بھی ہے انتہا حسین لگ رہی تھی۔۔ سبز کڑھائی والے سیاہ کرتے یا عجامے پر، کمباساساتھ ساتھ تھیٹتا ہوا سبز دویشہ کا نوں میں سونے کے ٹاپس ہزم

تھی،اس کا کیا ہوگا؟" نسرین نے من میں اٹھتا آخری انديشه دوركرنا جابا "اب--اس تے لیے میں کیا کرسکتا ہوں۔ویسے بھی وہ ا بن فیلڈ میں سیٹ ہو چکا ہے'انہوں نے ہار سلیم کرتے ہوئے تکے پرسردکھا۔ "شرم -- باب بين مي صلح كة ثارتو پيدا موع" نسرین کے منہ سے بے ساختہ نکلااور سینے ہے سکون کی سانس خارج ہوئی۔ بوی کے انداز پروہ محراتے ہوئے سوچ میں پڑگئے۔ چند دنوں بل جمال صاحب نی وی پر تھروں میں کام كرنے والى بچيوں پرتشدد كے خلاف بنائي جانے والى ایک ڈاکومینٹری فلم دیکھ رہے تھے بھیم اتنااسٹرونگ تھا کہ بہت زیادہ متاثر ہوئے بلم میں بہت موثر انداز میں

ساج کے ایسے برصورت رو یوں کوا جا گر کیا گیا تھا،جس کا عام طور ہرادارک جمیں تھا۔ کہائی ایک ساجی تحریک پر مبنی ملی جو بے سہارا بچوں کے حقوق کے لیے لانے کے ساتھ ساتھ انہیں سائباں فراہم کرنے کی کوششوں میں مصروف رہتی، جمال صاحب نے فلم کے اختتام پر جب ہدایت کارکےطور پرٹمر جمال کا نام دیکھا توان کا دل فخر سے بھر گیا۔ انہیں اس بات کی خبر ہی ہی نہیں تھی کہ بیٹا مشهور ہدایت کار کے طور پرشہرت یا چکا ہے اور اس طرح سے برائیوں کےخلاف جنگ میں حصہ لے رہاہے۔ ስስስስስስ ስ

نائمه ثمرسے بیہ بات بالکل چھیا گئی کہ ماروی تک جاتی اس کی را ہیں خاصی حد تک ہموار ہو چکی ہیں،۔ ''بھائی۔ پھر۔آپ نے کیاسو جا۔۔''اس نے کمرے میں محصتے بی ایک بار پھر ثمر کا پیچھا کینے کی ٹھانی۔ '' میں نے کچھ ہیں سو چااورتم اب ۔ یا گلوں والی باتیں بند کرو۔''وہ ہےا ختیار ہالوں کو تھی میں بھنچے ہوئے کراہا۔ ۔ ماروی کوکسی اور کا ہوتے دیکھنااس کی برداشت ہے باہر تھا گرسمجھنبیں یار ہاتھا کہ کیا کرے ۔ سوچوں نے پاکل كرڈ الاتھا۔

''او کے ۔۔ تو۔ پھر۔ آپ ہی کوئی ہوش مندوں والا کام

" کیا۔۔۔جھوٹ''ماروی کی آ<sup>تک</sup>ھیں پھٹ کئیں۔۔ '' ہاں۔۔جبوٹ ۔۔ مجھے یو، ایقین تھا کہتم دونوں ،اپنی ا بنی انا کے گنبد میں مقید۔ منہ ہے بھی بھی اظہار ہیں کرو گے''ممیشہ پرواہبیں کے تا ژات منہ پر چسیال کے"من ہی من میں ایک دوسرے کوٹوٹ کر جاہتے رہو گے۔۔اس کیے میں نے ایماکیا۔۔"نائمہنے نگابیں چرا کر تفصیل ہے ساری بات بتادی۔ '' ہے۔ تم نے اچھانہیں کیا''اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اسے دیکھا۔ '' ماروی۔ میں نے صرفتم دونوں کی خاطرابیا کیا''اسے پہلی بارمعا ملے کی شکینی کا حساس ہوا،اس کا ہاتھ تھام کر متمجھا نا چاہا۔ ''ایک\_\_منٹ کان کھول کرین او\_ میں \_ ثمر سے شادی نیم " "اس نے اپناہاتھ جھٹرایا۔ " بیر\_لیا اب ال او" نائمہ کے دل کود هیکا پہنچا۔ " الى - ميرايين آخرى فيعله ہے - - جا كر - سب كو بتادو' ۔ پچھ مل کی خاموثی کے بعد نائمہ کی ساعتوں میں اس كا پتفرسالهج فكرايا -وہ کچھٹی کچھٹی نگاہوں ہے اس کے چبرے کے سخت تا ٹرات ويمصى رەگئى \_

'' ماروی۔۔'' عید کی نماز اداکرنے کے بعدوہ اس کے كرے ميں داخل ہوااور و هيمے کھي ميں يكارا-''جی۔۔فرمائے۔۔''وہ سادہ سے طلبے میں ایسے ہی کھٹری تھی ، کہتے میں جان بو جھ کر تکلف لے آئی۔ "تم نے مجھ سے شادی کرنے سے انکار کردیا ہے؟"ایک ایک ٰلفظاس نے چباچبا کرادا کیا۔ ہاں۔۔۔میں نے اس شتے سے انکارکیا ہے 'وہ آعمصوں میں آتھیں ڈال کر بولی ،سفید کرتاشلوار میں فوجی ہمیر کٹ اس کی وجاہت میں کئی گنااضا نے کا باعث بن حميا تھا۔ ''وجہ۔۔جان سکتاہوں؟''ثمرنے اس کے کا ندھے پر باتھ رکھ کر جار جانہ انداز میں جمجھوڑا۔

ملائم کلائیوں میں سونے کی ایک چوڑی ڈالے، بڑی بڑی آ تھھوں میں کا جل لگائے ،سفید ملائم ہیروں میں سیاہ چپل ا اور ٔ بالوں کی سادی ہی چوٹی گوندھ کرایک بیائیڈ پر ڈالے،وہ چاندہونے کے اعلان کی منتظر تھی کہ اچانک ناعمہ اورنسرین ہاتھوں میں بڑے بڑے ڈے لیے اندرداخل ہو نیس، ان کے پیچھے بھلے بیٹے ارحم کے ہاتھوں میں مٹھائی کا ٹوکراا ٹھائے گھسا،سب سے چھوٹے نے بچلوں کے ٹوکر ہے کا وزن برداشت کیا ہوا تھا۔رملہ کھل آتھیں ، دونوں ہاتھ پھیلا کرخوش دلی ہے جٹھائی کا استقبال کیا، ماروی حیرت سے بیمنظرد مکیرن تھی۔۔جمال مسکراتے ہو۔ئے اندر داخل ہوئے ،نہال نے خوش ہوکر بھائی بھاوج کااشقبال کیا۔وہ سب لان میں چھی کرسیوں پر ہی بیٹھ گئے۔ ''لو\_\_ بھئی۔۔جاری ماروی کی عیدی آگئ''خالہ وزیراں بھی شام ہے پہلی موجود بھیں ناک پرانگلی رکھ کر جبك الفيل-پہت ہیں۔ ''عیدی۔۔'' ماروی کے کان کھڑے ہوئے۔ '' ماشااللہ۔ ہے۔خالہ۔۔اللہ نے آپ کی منہ ہے نگلی بات بوری کردی "رمله نے سر بلا کرائبیں و یکھا، "بال-- بيا-- اى كي كهت بين-- مندس بميشدا بهى بات نكالو' وه پرجوش موكر بوليل-" حق ۔ ہے' خوشی رملہ کے چبرے سے پھوٹی پڑر ہی تھی،جبکہ ماروی حق دق ہوکر سارا منظرد کیجد ہی گھی۔ "بی۔۔ بنو۔۔ کچھشرم ہے۔۔ تھوڑی حیابی کرلؤ' نائمہ نے اسے ساکت ویکھا تو قریب آ کرچٹگی کا ٹی۔ ''ایک منٹ تم ادھرآ ؤ۔۔''وہ اس کا ہاتھ پکڑ کرکونے میں '' کیا ہوا بولو۔'' نائمہ کو پتاتھا کہاہے کیا بوجھناہے پھر بھی ''تم\_\_\_نے تو\_\_اس دن\_ پجھاور \_کہا تھا۔ \_ کہ'اس نے کہنا جاہا، مکرنا تمہ نے بات کاٹ دی۔ ''ہاں۔۔جھوٹ کہاتھا۔۔'' نائمہنے مزے سے گردن بلالی-

# wwwgpalksocietyscom

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A SON A STATE OF            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| يره صنے کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | اچھی کتابیں<br>عادت ڈ       |
| اليتح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | عادت ڈ                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ابنِ انشاء                  |
| 135/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اردوکی آخری کتاب            |
| ?00/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | خمارگندم                    |
| 25/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | دنیا گول ہے                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | آ واره گردکی ڈائزی          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ابن بطوط کے تعاقب میں       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | چلتے ہوتو چین کو چلئے       |
| 175/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | محکری نگری پھرامسافر        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | خطانشاجی کے                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لبتی کے اک کو ہے میں        |
| 165/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | چاندنگر                     |
| 165/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | دلوخشي                      |
| 250/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | آپ سے کیا پر دہ             |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <u>ڈا کٹر مولوی عبدالحق</u> |
| 300/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | قواعداردو                   |
| 60/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | امتخاب کلام میر             |
| *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <u>ڈاکٹر سیدعبداللہ</u>     |
| 160/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | طيف نثر                     |
| The second secon | طيفغزل                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | طیف اقبال                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لا ہورا کیڈمی، چوک اُرد<br> |
| 7321690                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | فون نبرز: 7310797-          |

| "ابان باتول سے کیا فرق پڑتا ہے۔ میں فیصلہ                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ''اب۔۔ان ہاتوں ہے کیا فرق پڑتا ہے۔۔ میں فیصلہ<br>کر چکی ہوں؟''ماروی نے بلاجواز بختی دکھائی اور نرمی ہے                                                                                                              |
| ال كالم تحديثا يا _                                                                                                                                                                                                 |
| ''میرے پاس تمہارے بغیر جدنے کا کوئی تصور تہیں                                                                                                                                                                       |
| اس کا ہاتھ ہٹایا۔<br>''میرے پاس تمہارے بغیر جینے کا کوئی تصور نہیں'<br>ہے''اس نے جا ہتوں کی شدت اپنے کہجے میں سمو کا کہا، وہ<br>کے بھر کوڈ گرگا گئی۔                                                                |
| لمح بر كود كركا كئ_                                                                                                                                                                                                 |
| ''اونہہ۔۔ بیابھول ہے تنہاری'' ماروی نے اس کی بات<br>مریب کریں                                                                                                                                                       |
| مستر دکردی۔<br>''کیا۔ ہم کسی اور ہے شادی کرنا چاہتی ہو'' ثمر کوایک اور                                                                                                                                              |
| کیا۔۔م کا در سے سادی کرنا چاہی ہو ممر توایک اور در ایک اور در در ایک اور در در ایک اور در در ایک اور در در در ایک اور در |
| خیال آیا تو کہے میں طنز در آیا۔<br>''ہاں۔۔کرنا چاہتی ہوں۔۔تو؟''اس نے بھی صدی                                                                                                                                        |
| ان از ملز سای کھی ۔۔ تو جو اس کے جی صدی                                                                                                                                                                             |
| انداز میں حامی تجر لی۔<br>میں ۔۔ بھی دیکھتا ہوں کہتم کسی اور کی کیسے بن سکتی ہو' اس<br>کی بات نے جیسے کا نٹوں پر گھسیٹ ڈالا ہو،ایک دم                                                                               |
| کی اور فرویسا ہوں کہ میں اور فی ہے۔ بن میں وال                                                                                                                                                                      |
| ا کھڑے کہا ہوا ہے۔<br>ا کھڑے کہا جاتا ہوا ہے۔                                                                                                                                                                       |
| ''آپ۔۔ ہوتے کون ہیں۔۔ یہ نیصلہ کرنے<br>''آپ۔۔ ہوتے کون ہیں۔۔ یہ نیصلہ کرنے                                                                                                                                          |
| والے؟"اہے بھی آگ لگ گئی۔                                                                                                                                                                                            |
| ''اس بات کانتہیں۔۔ بہت جلد پتا چل جائے گا۔ میں                                                                                                                                                                      |
| ہوتا کون ہوں۔اب شہیں مسز ثمر جمال کی حیثیت دیے                                                                                                                                                                      |
| کے بعد ہی بات کروں گا"اس نے چیلنج کیااور کمرے ہے                                                                                                                                                                    |
| با ہرنکل گیا، وہ جہاں کی نہاں بھونچکی ہی کھٹری رہ گئی۔                                                                                                                                                              |
| ជាជាជាជាជាជា                                                                                                                                                                                                        |
| ماروی شام کوسوکرانھی تو خود کو بہت فریش محسوں کر رہی                                                                                                                                                                |
| تقى، بالسلجها كردوباره چونى باندھنے لگى تو آئىنے میں اپنا                                                                                                                                                           |
| بےرونق چېراورگلا بې ہوتی آئکھیں دیکھیں _لگ ہی نہیں                                                                                                                                                                  |
| رہاتھا کہ آج عیدیا دن ہے،اس کے شادی سے انکار پر                                                                                                                                                                     |
| رملہ بہت ناراض تھیں ،نہال کو بھی بیٹی کی بات نے و کھ                                                                                                                                                                |
| پہنچایا۔وہ نماز کے بعد سے جو کمرے میں پڑی رہی                                                                                                                                                                       |
| تو کئی نے اٹھانے کی زحمت بھی نہیں کی۔روتے روتے                                                                                                                                                                      |
| كباس كي آئكه لكى پتائ نبين چلا۔                                                                                                                                                                                     |
| ماروی۔۔چلو۔۔جلدی سے تیار ہوجاؤ'' نائمہ نے دھو                                                                                                                                                                       |
| ے درواز ہ کھولا اور سرت سے جینے ماری۔                                                                                                                                                                               |
| اس کے ہاتھ میں عیدی والی ریڈ فراک تھی ،جس پرسلور                                                                                                                                                                    |

# ksociety com

تکول سے باریک اور دیدہ زیب کام اپنی بہار وکھار ہا تقاء سلور بنارى چوژى داريا نجامها وربرا ساهيفون كا دو پٹے۔سلور پیسل ہمل کی سینڈل، پرس چوڑیوں کے ساتھ ایک زبردست ساجیولری سیٹ۔ماروی نے پندیدہ نگاہوں سے تمام چیز ویں کود یکھا، جو نائمہ ڈبوں سے نکال نکال کربستر پررکھرہی تھی۔ '' جاؤ۔۔ بھئی۔۔ کھڑی کیوں ہو۔۔ سارے مہمان آ چکے الل ۔۔ "اس نے ماروی کا ہاتھ بکڑ کرواش روم کی جانب دھکیلا۔ دھکیلا۔ ''کس لیے تیار ہوں۔۔؟'' وہ جیران ہوکر یو چھنے گئی۔ '' کمال۔۔۔۔۔۔ بیجی میں بتاؤں۔۔ چلوجلدی كرو--"نائمهن ببروبر محاكرات زبردى كبرك بدلوائے اور پھرندنہ کرنے کے باوجوداس کا بے انتہا خوبصورتی سے میک اپ کرڈالا۔ '' کیا ہوالڑ کیوں۔ابھی۔کتی دیر باقی ہے' رملہ عجلت میں کمرے میں داخل ہوئیں، بیٹی کو تیار دیکھا تو آ تکھیں نم ہو گئیں۔ ''شکرہے۔۔ بیٹا۔ تم نے میرامان رکھ لیا۔۔''رملہ نے ا سکاما تھا چوم کرکہا، وہ مال کونا سمجھ میں آنے والی نگا ہوں سکاما تھا چوم کرکہا، وہ مال کونا سمجھ میں آنے والی نگا ہوں ہےویکھتی رہی۔ '' نائمہ۔۔کیا چکرہے؟'' ماروی نے پھنسی پھنسی آ واز میں '' آئی۔۔۔''کسی کے پکارنے پر رملہ جلدی ہے کمرے ہے باہر چلی گئیں۔ سے ہاہر پی میں۔ ''لو۔۔ہم سب کو چکر میں ڈال کر محترمہ پوچھتی ہیں۔۔کیا چکرہے؟'' نائمہ نے برابر میں چلتے ہوئے ا سکے چٹلی کائی۔ سکے پی کا گی۔ ''منہ سے پچھ پھوٹو گی بھی''۔اس نے جل کرناعمہ کوایک دھيلگائي۔ ر سپ کا ان ''افوہ۔۔ بھائی نے جیسے ہی صبح ہم سب کو بتایا کہتم شادی کے لیے راضی ہوگئی ہوتو گھر میں ایک ہنگامہ مجے گیا۔''

''میں شاید تمہاری ہائی سوسائٹ کے تقاضے نبھانے میں ناکام ثابت ہوں' ماروی نے نگامیں چرائیں، لبول پر اندیشے جاگے۔ ''۔کیا ہوگیا ہے تہہیں۔۔کیسی با تیں من میں پال بیٹی ہو'' وہ جیران ہوکر پوچھنے لگا۔ ''۔۔تم نے ہی مجھے یہ سب سوچنے پرمجبور کیا ہے۔۔'' منه ہے شکوہ پیسل گیا۔ منہے شکوہ چسل کمیا۔ ''میں نے ایسا کیا کیا؟''اس نے انگلی اپنے سینے پر مارکر اس سے یو چھا۔ اس سے پوچھا۔ درمیں فیشن اورگلیمر سے دور بھا گئے والی سادہ مزاج لڑکی مول، جسيهلے محلئ شورشرابداور يار فيوں وغيره كاشوق سیں،"اس نے بات بدلی۔ ہیں، ان کے بات بری۔ ''مجھے۔۔ان ہاتوں ہے کوئی فرق نہیں پڑتا'' ٹمرنے ہے تانی سے ماروی کو سمجھانا چاہا۔ "ابھی فرق نہیں پڑتا ہے ۔ میری دنیا ہے تمہاری دنیا بہت مختلف ہے۔۔شادی کے بعدیہ ہائیں ہارے درمیان ایک اُن دنیسی خلیج کی طرح حائل ہوجا نمیں گی''الفاظ ٹوٹ توے کراس کے لبول سے خارج ہوئے۔ "تم ۔ ۔ نے انجی تک میری محبت کو جانا ہی کہاں ہے۔جو مستقتل کی با تیں قبل از وفت فرض کر بیشی ہو۔' اس نے ماروی کا ہاتھ تھام کردھی کیجے میں بتایا۔ ''ا بنی محبت کو حاصل نه کرنا تکلیف ده ہوتا ہے ،مگر پیار یا کرکھونے کی اذیت نہ قابل برداشت ہوجاتی ہے۔۔اور میں ایسالحہ اپنی زندگی میں آنے نہیں دوں کی۔۔بس ای لیے اٹکارکیاہے' نہ جانے کیوں دوآنسو بلک سے نوٹ کے ترکے ہاتھوں پرآ گرے۔وہ بے چین ہونے لگا۔ "تم\_\_كوبيادراك كيے ہواكه ميں تنہيں كل كوچھوڑ دوں گا؟ "اس نے دانت میے۔ "بس\_\_ مجھےالیالگائے۔۔"وہ ہددھری ہے بولی۔ "ماروى \_ \_ مجھے اليي سز اندو مرجو مجھ سے برواشت نہ ہوسکے'وہ اس کی صدیر بہت ہے بس دکھائی دیا، شانوں كوتفام كربولا\_

# wwwpalksociety.com

ایک ورت کپڑے سے کی بطری دکان بس گئی ہوا ہزاروں کی اقداد میں سیارسلائے جوڑے رکھے تختے وہ دین کے کپڑوں کو دیجھتی رہی پھر ما اوسی سے لولی ہ

کچھ بل کی خاموثی کے بعد انہوں نے بھتی کا سراپے سینے
سے لگالیا۔ جانے کیا ہوا۔ اس کی ساری مدافعتیں دم تو ڈگئی
اور وہ تا یا ہے لیٹ کر بری طرح سے رود کی شرنے
جانثار ہوتی نگا ہوں ہے اسے دیکھا ، مار دی کے اندر کا غبار
حجیت گیا تو دل خوثی سے جھو منے لگا۔ سب لوگ اچا نک
اس کے اردگر دجمع ہوگئے ۔ وہ مندا ٹھائے ایک ایک کو
دیکھتی رہ گئی ۔ رملہ ہے اختیار آگے بڑھیں ۔
دیکھتی رہ گئی ۔ رملہ ہے اختیار آگے بڑھیں ۔
دیکھتی رہ گئی ۔ رملہ نے اس کے سر گوشی میں
کے سر پر آنجل کا گھونگھٹ نکا لئے ہوئے سر گوشی میں
کیا۔

''میرا۔ بیٹا۔ شہزادہ۔ لگ رہاہے''نسرین نے بیٹے کے برابر میں استحقاق سے کھڑے ہو کرکہا۔ دونوں کے نکاح کی رسم اداکر دی گئی اوروہ جو جمیشہ سوچتی تھی کہ ایسا بھی ہونے بیل کہ ایسا بھی ہونے بیل دی ہونے بیل سب پچھ بھلا کر ، اقرار میں تین بارگردن ہلا دی۔ مبارک سلامت کا شور کچے گیا۔ مندر مبارک ہو' اس کی پرشوق نگا ہوں کی پیش ماروی کو بار بار پہلو بد لئے پرمجبور کر رہی تھیں۔
''کہا تھا نا کہ تجھ کو اپنانہ بنایا تو میرا نام بیل ' شمرا ترایا ، مگر بہلی بار اس نے منہ در منہ کوئی جواب نہیں دیا۔ بار حیا سے بہلی بار بار پلکیں جھک رہی تھیں۔ عید کی خوشیوں سے جہاں بار بار پلکیں جھک رہی تھیں۔ عید کی خوشیوں سے جہاں دل معمور سے وہیں دونوں کے مبلن نے اس شام کو یا دگار ترین بنا دیا۔

'' کیا۔۔۔؟'' وہ ایک دم چیج پڑی۔ ذہن میں جھما کا سا ہوا، اے نکاح والی بات یا دآگئ۔ '' ہاں۔۔اور کیا۔اس کے بعد بھائی نے جوضد باندھی کہ بس نکاح آج شام کوہی ہونا ہے''۔وہ ہنتے ہوئے بول۔ ''مرتے کیانہ کرتے۔سب کی دوڑیں لگ گئیں۔کام کرکر ہے ہم سب کے پاؤں ٹوٹ گئے۔۔تب جاکر انظامات کمل ہو پائے ہیں'' وہ چرت زدہ کی یہ سب س ربی تھی۔اس کے مزید کچھ کہنے سے بل ہی رملہ والیں لوٹیس اور وہ دونوں ماروی کو پکڑ کر باہر لے گئیں۔

لان میں بہت چہل پہل مجی ہوئی تھی ،قریبی رشتے دار جمع ہو چکے ہتھے،ا ہے بھولوں سے سجائے گئے جھولے پر لاکر بٹھادیا گیا۔وہ تمجھ نہیں پار ہی تھی کیا کر ہے،اچا نک کسی کے بیٹھنے سے جھولا ہلا ،اس نے مڑکر دیکھا تو برابر میں براؤن کر تاشلوار پر بلیک واسکٹ زیب تن کیئے ثمر براجمان تھا،

'' آ داب۔عرض ہے''اسکے لبوں پر بڑی خاص مسکراہٹ تھی، ماروی نے تیز نگا ہوں ہے اسے گھورا، مگر منہ سے مچھے نہ بولی۔

ان دونوں کے درمیان معنی خیز خاموثی چھاگئی۔۔وہسوچ مجھی نہیں سکتی تھی کہ ثمرا پنی ہات پراتنی جلدی مملی جامہ پہنا دےگا۔

ماوری نے پچھسوچ کربے چین سے ماں کوڈھونڈ ا، گر دوسری طرف سے جمال اظہر نے بیٹھ کراس کے گرد بانہیں پھیلادیں۔

''میری بچی-ہاں کرنے کا۔شکر بیہ۔ ٹرسٹ می۔ بیہ۔۔ گدھا۔۔اب۔۔ا تنابرا بھی نہیں ہے۔وہ شوخی ہے یولے،

۔''ویسے آپس کی بات ہے۔تم۔۔اس کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزاروگی۔اوراگر۔اس نے زرا سابھی ستایا تواہیے تا یا کو بتادینا۔۔اتی زورے کان کھینچوں گا کہ بچ کچ میں گدھابن جائے گا۔''انہوں نے بڑی محبت ہے اسے یقین دلایا۔

公公公

wwwgpalksoefelykeom



# انتيبوين قسط كاخلاصه

فنکارا پنے تیسرے مرحلے میں کھڑا ہے، اس نے بچوں کے لئے ایک الگ طرح کی درسگاہ لعولی ہے۔

۔ سونا ،سادھنا کوڈھونڈنے میں کامیاب ہوجاتی ہے۔ امرکلہاس کا دل صاف کرنے کی پوری کوشش کرتی ہے،امرت گوہر کوکہتی ہے کہامرکلہ کوآ داز

دو۔ امرکلہ سوال لے کرفنکار سے ملنے آئی ہے اور وہیں اس نے الفت مجاز اور حقیقی کے تکراؤکا سبب پوچھتے ہوئے ایک غیرمتوقع سوال کیا ہے۔ نواز ، فاطمہ کو مزار پر منت اتار نے لے آیا ہے ، فاطمہ نے اسے شیر و کہہ کر بلایا ہے ، دوا پنے سوال پر شرمندہ ہے۔

تيسو ين قسط

اب آپ آگے پڑھئے

# Downloaded Brom Palsonethy-Hom

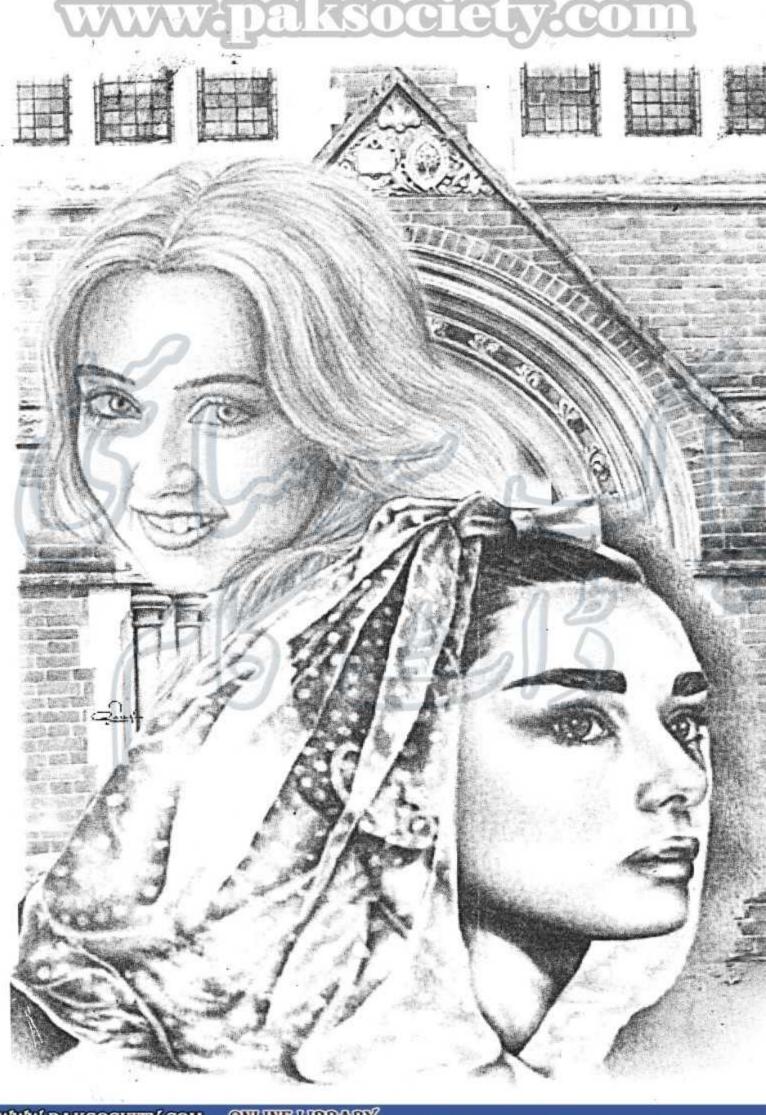

تم پھر سے پاکستان جانے کی غلطی کررہے ہو؟''اس کا سامان پیک تھا، ویزے کے لئے اس نے دوڑیں لگائی ہوئی تھیں۔ " میں پھر سے پاکستان کچھ غلط ہویئے کامون کوٹھیک کرنے جار ہا ہوں۔" "كيا تنهارے باپ نے پھرے سے تنہيں دھمكيوں كى كالز دى بين؟ "وهسگريك بى كر آيا تھا، اس کے منہ سے دھویں کی بوآ رہی تھی، ھالار نے ترحم سے اسے دیکھا تھا، بھی وہ بیرس خود پہ کھایا كرتا تفا ''تنہارے جولین کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں چل رہے ہیں یا؟'' اسے اندازہ تھا جب چولین اور اِس کے درمیان کوئی کھٹ بھٹ لیے عرصے کے لئے چلتی تھی تو وہ اسٹریس میں آ کر سكريث يرسكريث يجونكتا جاتا تفا\_ " تم اس كساته الجهانبيل كررب مو" ''توخمہیں شکایت مل گئی ہے۔''وہ ہنسا تھا۔ ''ابھی نہیں، میں اس سے خود ملنے جاؤں گا، مجھے پت ہے ہمیشہ کی طرح تمہاری زیادہ فلطی ہو ''ہاں.....شایدای لئے وہ سپریشن چاہتی ہے، جبھی وہ اپنی ساری چیزیں لے گئی ہے۔'' ''وہ جب روٹھ کر جاتی ہے تو تم ہمیشہ وہاں جا کر شفٹ ہو جاتے ہو اور اس کا غصہ ٹھنڈا ہو '' '' نہیں مگراس بارایسانہیں ہوگا،اسے نیا بوائے فرینڈمل گیا ہے۔'' "موسكتا ہے و مصرف اس كا فرينڈ ہو؟" ''تِم ہمیشہ مجھےاچھی سوچ دیتے ہو گر ھالی اب کی باریہ پچ ہے۔'' "جمنیں اس سے دکھ پہنچاہے؟". '' ظاہر ہے۔'' دہ مایوس تھا۔ "تم اس کے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟" "عابتاتھا۔" ' 'نہیں جانتا کہ کیا، گروہ میرے ساتھ رہنانہیں چاہتی ، مجھے نیلے سے پہلے تھوڑا سا وفت دے دو کیہ میں اس سے بات کروں۔" " کچھنیں ملے گا ھالی۔" ''میں اس کی سننا چاہتی ہوں۔''اس نے جوزف کی آنکھوں میں اداسی دیکھی تھی۔ ''تم میرے جرموں کی کھاس لو۔'' ''جو جی میں تمہیں سمجھتا ہوں۔''اس نے اسے ساتھ لگایا تھا۔ ''تم میری آ دهی محبوبه موهالی۔''وہ جان بوجھ کراہے چھیٹر رہا تھا۔ '' دفعه هو۔'' وهمسکرا هث دبا کر دهاڑا۔

کیوں جارہے ہومیرا کھر دیران کرکے ''اتنی آزردگی ہے اگرتم اسے روکتے تو وہ رک جاتی۔'' ''وہ نہیں رکتی ، خبیث کی بچیا۔''اس نے زیراب گالی دی۔ تم اسے گالی دےرہ ہو؟" نہیں اس کی ماں کو، بیسب کیا دھراای کا ہے۔'' ''جو جي،اسية تمبياري يهي باتنبي بري لکتي هو تگي-'' '' <u>جھے بھی</u> اس کی کئی باتیں بری لگتی ہیں۔'' ''تم دونوں ایک جھکڑے کی مارہو۔'' د متم دونوں کوایک دوسرے کا احساس ہوگا، گر میں چاہتا ہوں دیرینہ ہو، غلط فہمیوں کو بڑھنا اس باراس نے تنہیں کال نہیں کی ، اپیا نہ ہوتمہارے بغیر رہنا سکھ لے۔'' وہ دیوار کے باتھ کیک لگا کر کھڑا تھا اور کھڑی سے باہر گرتی برف کو دیکھر ہا تھا،اس نے کھڑی کی بٹ کے اوپر پھیلی برف پر ہاتھ پھیرا۔ '' میں تمہارے ساتھ اس برف کو بہت مس کروں گا، ھالی تم نہ جاؤیار'' ''جو جی مجھے جانا پڑے گا۔'' "تم ہمیشہ اپنے باپ کی بلیک میلنگ کاشکار ہوجاتے ہو۔" د د نہیں جو جی اس بار کوئی کال نہیں آئی، میں بہت اداس ہوں، وہ سکے نہ ہونے کے باوجود بھی سکے سے زیادہ بن کردکھا گئے ، مگر میں ان کاسگا بیٹا نہ بن سکا، میں نے انہیں د کھ دیئے ،سکھنہیں دیا،ان سے سب کھے لے لیا، آخر میں میری باری تھی، برداشت کرنے کی، رکنے کی، گر میں کھور بن گیا مجھے ای چوکھٹ پرمر جانا چاہیے تھا، مر کے دنن ہو جاتا، مگر نہ اٹھتا اس جگہ ہے، بہت دلگرفتہ ہوں،ابیانہ ہو کہ کل اجنبیت کا وہ عالم ہو کہ میں انہیںِ اور وہ مجھے کہیں کہ یارتو کون؟ میں اس وقت سے پہلے جانا جا ہتا ہوں، میرا دل اٹکا ہوا ہے، بہت فکر ہے، آج بس مکٹ ملے تو آج نکل جاؤں، وقت میرے ہاتھوں سے نہ لکل جائے ، دعا کرنا جو جی ، ریت جیسے تھی سے پیسل رہی ہے۔ '' جمہیں ایک اور بات بتائی ہے۔' "وه كيا؟"اس في بند تصليكون مين فيك دي تھے-" تمہارے دوست کا فون تھا، کہنے لگا ھالی سے کہوجلدی پہنچے۔ ''الله خیر کرے سبٹھیک ہے تا وہاں۔'' '' پاں وہ کہدر ہا تھا ٹھیک ہے گراس کی ضرورت ہے ، فون کس نے کیا تھا گو ہرنے؟'' ''اوہِ اچھا،اللہ خیرر کھے۔'' "تم فكرمت كروسب خيرب، فحيك ب-" '' وہ الجھن میں پڑگیا۔ '' تھیک ہے مگرمیری ضرورت ہوگی۔'' وہ الجھن میں پڑگیا۔ عامنامه حينا (199) جولاني2016

'' حالی ایک نیک کام کرکے جانا ،اگر وہ راضی ہوتو اسے یہاں چھوڑ جانا ''تم فکرنہ کروجوجی آج شام ہی میں اس سے ملتا ہوں۔'' وہ برف کواینے ہاتھوں میں لے کر ملنے لگا تو برف بھر بھری ہو کر پھیل کر گر گئی، وہ مسکرانے لگا۔ "ابا جي كو برف بهت الجهي لكتي ہے، پاكستان ميں ان دنوں بارشوں كا موسم مو گا، كرمي كھھ حهِث گئی ہوگی، مچھراور مکھیوں کا دور دورہ ہوگا، بجلی بار بار جاتی ہوگی، نیند پوری نہیں ہوتی ہوگی، وہ پیتے نہیں کہاں ہو نگئے ،شاپیرابھی تک گاؤں میں، پیتے نہیں وہ یاد کرتے ہو نگنے یا نہیں۔' ''وہ یا دکرتے ہوئے ہمہارے اہامہیں ایک محبوبہ کی طرح چاہتے تھے۔''جوجی ہنسا تھا۔ "اورتم كيتے ہوكه پر بھى نہ جاؤں، حدكرتے ہو\_ "ا پنی سوچتا ہوں اس لئے کہتا ہوں۔"وہ جیکٹ لے کر باہر نکل گیا تھا کہتے ہوئے ھائی نے چبرہ کھڑ کی سے نکالا ،سر دہو گیا تھا،گال سرخ ہو گئے تھے اور آ تکھیں سرخی مائل۔ ''مجاز کی حیثیت نہیں کہ رستہ رو کے ، رستہ رو کنا امر کلہ ، شیطان کا کام ہے۔'' ''نہیں سِر! نگراؤ ہو ہی جاتا ہے ، انسان ایک طرف کا ہوکر رہتا ہے۔'' ''امرکلہ پہلی سٹرھی اور آخری سٹرھی بھی ایک سٹرھی بن سکتی ہے، ان کے پچ جتنے زیے ہیں ہم ان کوہیں نکال سکتے ،مجاز رستہ بےمنزل جو ہے وہ حقیقی لگاؤ ہے، دیکھومنزل کے لئے رستہ در کار "جي بالكل موتا ہے۔" ''توسمجھ لو کہ مجاز رستہ ہے،تم رہتے پر چل کر ہی منزل کی طرف جاؤ گی، رستہ کاٹ دینا تہارے بس میں ہیں ہے۔' '' آپ کا مطلب نے میں مجاز کے قرب سے نہیں چ سکتی۔'' اس کا دل ڈوبا ہوا تھا، وہ ان کی پورى بات كامقهوم بيس مجھ يائى تھى ،جھي الجھن باتى تھى۔ '' دیکھوامرکلہ میری بات سنو۔'' وہ اسے بتانے لگے،انہوں نے اسے بتایا تھا کہ انسانوں کی محبت میں طلسم رکھا ہے،اس نے کہا میں اس طلسم سے نہیں ہاروں گی۔ مبت میں طلسم رکھا ہے،اس نے کہا میں اس طلسم سے نہیں ہاروں گی۔ انہوں نے کہا بچنا دشوار ہوتا ہے،امر کلہ کہنے گئی کہ میں بچنے کی دعا کروں گی، کہنے لگے بچے کر کیا کروگی، کہنے گئی کرنے کواس کے سوابھی بہت مچھ ہے۔ ''امرکلہ دل تو ژنے سے پہلے اپنا دل تو ژ دینا کہ جوکر چی ٹوٹے وہ تنہیں نہ چھے۔'' " سرآپ مجھے ظالم سمجھ رہے ہیں، میں خداکی راہ میں کئی اور کو جائل ہونے ڈینانہیں جاہ رہی ب و الناخ ہوئے بھی امریکدزندگی کے برموز پرخودکو بےبس محسوس کیا ہے، جاتے ہوئے ایک پیغام لیتی ہوئی جاؤ، امرت کو کہنا مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ میں اس کے سامنے آؤں، اس سے ملنے جاؤ، بس اتنا کہتا ہوں کہ وہ آخری بار، آخر سے پہلے، مجھ سےمل لے،خود آ کرمل بامياب حيا (200) جولاني2016

لے، چارشکوے کر لے، چارمجبوریاں آگرین لے، دوسری دنیا کس نے دیکھی ہے، موت کو ہمیشہ میں نے ٹالنے کی کوشش کی ہے، مراب لگتا ہے وہ بن بلائے آئے گی اور مجھے ساتھ لے کرہی جائے گی، میں تھک گیا ہوں، کب کا،اور تھک گیا ہوں، مگر میرے اندر کچھ نیا ہونے لگاہے، ہمیشہ ک طرح زندگی کوئی نیا موڑ لیتی ہے، موڑ آنے لگا ہے، مگر اندر کی زندگی میں، میں سب سچھ چھوڑ چھاڑ کراک رنگین میں ڈو بنا چاہتا ہوں ، کوئی مجھے اپنی طرف محبت سے بلانے والا ہے۔'' اِن کی أنكهول مين تشكر كاياني جميع بوركيا تها\_

تشتي ہلکورے کینے گلی تھی ،خوابوں کی پانیوں میں رقص تھا، آئکھیں چیک رہی تھیں، وہ دونوں ایک موڑ پر کھڑے تھے عمروں اور حالتوں کے حساب سے مختلف موڑ میں ، مگر در دسمجھ میں آتا تھا، وہ ان کے پاس اینے مسئلے کاحل لینے آئی تھی اور جیسے خالی ہو کر جار ہی تھی، بہت کچھ حاصل ہونے کے

باوجود والاخالين-

''میراپینام اس تک پہنچانا امرکلہ۔'' "ضرور چہنچا دول گی سر، اپنا خیال رکھیئے گا، قسمت نے جا ہاتو پھر ملاقات ہوگے" ''تم اینے سوالات کے ادھورے جواب چھوڑ کر جارہی ہو، میں جانتا ہوں۔'' " بجھے آپ کی آنکھوں میں جو چک نظر آئی ہے اس نے مجھے لا جواب کر دیا ہے۔" '' ہوسکتا ہے وہ چک تنہاری اندر کی ہو، کیونکہ میں نے تنہاری آ تھوں میں سکون کی اہر دیکھی ہے امر کلہ، جومیر نے اندر ہلکورے لے رہی ہے۔'' ''آپ جنتر منتر وں کے راز جانتے ہیں؟ میں فینیسٹی سے نکل آئی ہوں۔''

'' جھے ایک بات بتاتی جاؤ، ورنہ میرانجس مجھے تنگ کرے گا، پیربتاؤ کہتم نے کل رات کے

" کبیراحمد کو<u>"</u> "آب كى آبائى درگاه كے محن ميں اسبيح كرتے ،الله موكا ذكر يوستے ہوئے۔" "اوه تو اسى رات وه بھى وہال موجود تھا، ان سارے مردول ميں، بيسب كسى اور بات كا مطلب ہے، بیسب دکھانے کا، میں محسوں کرسکتا ہوں امر کلہ۔''

« مُرْتُم مِحْ چَهِ زياده بهادر هو\_"

" د منہیں سرا اتن بھی نہیں ، اس وقت میں بھول چکی تھی میں نے دور سے انہیں دیکھا تھا، بس ایک جھلک دیکھی، میں وہاں سے لنگر لے کرنگل آئی تھی اور جب تا یکئے میں آ بیٹھی تب یاد آیا کہ كبير بهاٍ في تو ....اس دنيا مين نبيس بين، مين نے سمجھا تھا شايد مجھے علطي مو كي مو، شايد .....، وه كہتے

''امرکلہ! خدا ہے بھی اس کی طاقت کا ثبوت نہ مانگنا، دیکھواپیا نہ ہو کہ وہ تہہیں کوئی بڑی چز دکھا دے جس کی تا ہے تم نہ لاسکو ہتم خدا ہے جوخواہشیں رکھنے لگی ہو، وہ بردی مہنگی خواہشیں ہیں۔' " آپٹھیک کہتے ہیں، گر میں خود کونہیں سمجھ کی۔"

''جانتاہوں،ای گئے یہاں آئی ہو، کاش مطمئن ہو کر جاتیں۔''وہمسکرائی تھی۔



" کھاعتدال آگیاہے، کھآجائے گا۔" '' فرید تهمیں مین روڈ تک چھوڑ آتا ہے۔'' وہ مغرب کی اذان کے ساتھ بہت دورنکل آئے تھ، فرید تیار کھڑا تھا،اسے لگاوہ اس کے ساتھ کچھ ڈسلس کرنا چاہتا ہے،اسے تھیک محسوس ہوا تھا۔ '' بچھامرت کا پیغام ملاہے۔' ''اِس نے کہا ہے میں اس کے لئے رشتہ لاؤں، وہ گوہر کو بہت معمولی مجھتی ہے، گوہر کے رشتے کوٹھکرا کرتمہیں نوقیت دے رہی ہے۔' "إگرتم اس جگه بهوتیس تو ایسای کرتیس\_" '' نہیں فرید! میں کوہر پر کسی اور کونو قیت نہیں دے پاؤں گی۔'' بیہ جملہ اس نے غلطی سے کہہ ديا تھا. ادر گوہر کوخود پر؟ بیہوال اس کے اندر سے اٹھا تھا وہ سمجھنا جا ہتی تو جواب بھی اس کے اندر ہی تھا، اگراہےلگاؤ ہوتا تو وہ جھتی۔ '' میں اس کے لئے رشتہ جیجوں گاعنقریں۔'' ''تمہاری مرضی ہے۔'' ''تم خوش ہیں ہونا میرے حق میں؟'' میری خوشی کیا حیثیت رکھتی ہے بھلا،خودامرت کی خوشی اہم ہے۔'' ''تم اسے بہت پند کرتے ہو؟'' 'بهت زیاده'' "کیااے خوش رکھ یاؤگے؟" "كياوه خوش ره يائے كى؟"اس نے الناسوال كيا تھا، گاڑى آ گئى تھى '' میں رات کوا کیلے کیے چھوڑ دوں ،سر کا حکم ہے ساتھ چلوں '' " محمر تک چھوڑ آؤں، اس بہانے سے ماں سے اُن وَل گا۔" " السياحية المستهي خالة تهمين يادكرر بي تقين، أب فاطمه بهي السيخ كفركي موكني، كفرخالي '' میں بھی تم م منتی ہوں، سوچتی ہوں اِب نکا کروں، محلے کے بچوں کو پڑھالیا کروں گی، کچھ چار پیسے ہاتھ لگیں گے، امالِ خوش ہوجا کیں گی،اسکول میں انٹر دیوبھی دے آئی ہوں، ایک این جی او سے ملی ہوں وہاں بھی کام کی منجائش ہے۔ '' جمہیں غانبہ بدوشوں جیسی زندگی سوٹ کرتی ہے،تم کہاں سال کے دس مہینے تک پاؤگی۔'' ''کتابہ تا پڑ کر سال کے جس میں میں میں میں اور کا کہاں سال کے دس مہینے تک پاؤگی۔'' " كبتے تو تم تفيك بو مرتج بي جي حرج نبيں ہے۔ ''تم امرت سے ملوگی؟'' '' ہاں ملوں گی ایک پیغام بھی دینا ہے۔' "أيك نبيل دولے كر جاؤ'، بهن بن كر دكھاؤ، بيكهنا كدرشته آئے گا تو انكارمت كرنا\_" ماهنامه هنا 202 جولاني 2016 ONLINE LIBRARY PAKSOCIETY1

''سفارش کی کیا ضرورت ہے بھلا ''اس نے خود جو کہاہے کہ بین کروں گی۔'' '' نہیں میں نے اسے دھمکایا تھا۔'' ''چلو يونني سبي-'' '' مگرتم سفارش کروگی تو کیا جائے گا۔'' '' میں نے گوہر کے لئے بھی سفارش کی تھی ، مگر پچھاٹر نہ ہوا، وہ کالج کا زمانہ تھا، جب وہ میری ہر بات مانتی تھی، اب وہ امرت امرت ندرہی ہے، سنگل سے ڈبل بن گئی ہے گوہر نے تم پر وزن نہیں رکھا تھا،مگر میں وزن رکھتا ہوں ۔' وہ اسے کیا بتاتی کہ گوہرنے کس طرح اور کیا وزن رکھا ہے اور کتنا رکھا ہے؟ وہ کچل میں آگیا ''سب اچھا ہوگا، میں جا کر کروں گی اسے نون ، مجھے یقین ہے وہ کسی نئی ایکٹیوٹی میں گئی ہو گ،ایک تو بیلائی خسارے کی پرواہ کیئے بغیر کھیلتی ہے، مجھے کہہ رہی تھی،کل پچھ بھی ہوسکتا ہے،کوئی کام نہ ملاچِند دن میں تو جو تیاں گانشنا شروع کر دوں گی ،موچی کی دوکان جا کہ چیکائے گی۔'' '' دِ کھنا اس صورت میں زیادہ جوتے سلائی کرنے والے آجائیں گے،موجی کی دوکان پر لوگوں کا مجمع ہوگا۔''وہ کہتے ہوئے بنس دی تھی۔ ''امید کرتا ہوں جوتوں سے ذرا بہتر کام ل جائے اسے۔'' وہ بیچارہ سنتے ہی پریشان ہو گیا " آخروه عورت ہے اس پر ایس کیا گھر کے اخراجات کی ذمہ داری ہوگ۔" '' دیکھووہ صرف عورت نہیں ہے فرید، ایک تو وہ عورت ہے اوپر سے وہ امرت بھی ہے۔'' گھ بہنچتے ہی کچھ در بعد ملھی سے بات کرتے وہ بیٹھ گیا تھا۔ ''کل ساتھ چلنا ہے۔'' ''رشتہ لے کرامرت کے گھر۔'' '' دوسری بار بے عزت ہونے کے لئے بھیج رہے ہو۔'' نا جا ہے ہوئے لہجہ تکی ہو گیا۔ "اب کی ہارا پیانہیں ہوگا۔" '' پہلے اس سے پوچھ لے کہ اگر آئیں تو اٹکارنہیں سنیں گے۔'' "الزكى كينے جارہے ہيں، پنساري دوكان نہيں كه دهمكياں دے كر جائيں اور دهمكاكرة "منتهی کی بیات نا گوارگزری هی۔ " كہتے تو يچ ہو، چلو ماں ہوں، پھر چلى جاتى ہوں، مگرس لواس كے بعد نه دستك دول كى، تيسري بار جاوَں گي تو بات کي کرآ وَں گي ،اگرنہيں تو پھر جھي سوچوں گي بھي نہيں \_'' 'بس ماں میرے لئے ،میری وجہ ہے،بس ایک بار۔'' امرکلہان دونوں کےسونے کا انتظار کررہی تھی ،ان کے سوتے ہی امرت کوفون کیا۔ ماهنامه هنا (203 جولاني2016

'' کہاں ہو؟ نون کیوں بڑی جارہا ہے "بن نه پوچھو،شهر کی مفروف سڑک پہ جزل اسٹور کھو لنے کی غلطی کر بیٹھی ہوں۔" ''جزل اسٹور، کہاں سے لائے پیسے؟ "سوئے کا اکلوتا سیٹ چ دیا،عد ٹان کی پڑی بچی ہوئی رقم لگا دی،بس رسک لےلیا۔" "شاب كبركهال سے آيا؟" "میں خود ہوں۔' ''علی کو ہرنہیں ہے؟'' ''نہیں اسے مزدوری کی تلاش ہے۔'' "مركوكى اپنارزق دهوعرتا ہے،اسے دهوعرنے دو، وہ كى پكائى سے اكتا چكا ہے اور بياس کے لئے اچھا ہے۔' - اسٹورسیٹ ہو گیا تمہارا؟ مجھے بیہ یقین تھاتمہاری غیر حاضری کسی نئی کارکردگی کا منہ بولتا ہوا ''اسٹورسیٹ ہو گیا تمہارا؟ مجھے بیہ یقین تھاتمہاری غیر حاضری کسی نئی کارکردگی کا منہ بولتا ہوا '' چلواچھا ہے نا ،تم بھی آ جاؤمل کر کام کریں گے۔'' ''نہیں امرت مجھے بھی اپنارزق ڈھونڈنے دو۔'' "تم كروا پنا كام\_" "ارک ہاں، جو بات اہم تھی، بتانا بھول گئی، پہلی بات ریہ ہے کہ پروفیسر صاحب سے ل '' دیکھوامرت مجھےان کی ہاتوں سے انہونی کے خدشات اٹھتے ہوئے نظر آتے ہیں ، انہوں نے کہا ہے اسے کہو بچھ سے آخری ہار آ کرمل لے '' '' بچھے ہمت نہیں ہوتی امر کلیہ تنہیں جانا پڑے گا امرت میں نہیں چاہتی تنہیں تب احساس ہو جب ہاتھ سے سب کھیک جائے۔" ھے سب سب ہوئے۔ ' مجھے پچھ دفت دو، میں جاؤں گی مگر وفت ضائع نہ کرنا امرت اور ہاں دوسری اہم بات۔'' ''ابتم ميري جان نكال كرچپور يا\_''وه ہنسي. ''ایک کے بعد دوسری بات، دیکھو دوسری خوش آئند ہے، فرید تہارے لئے رشتہ لا رہا ''احِھا۔'' وہ ہنس دی۔ ''تم خوش ہونا امرت؟'' ''امرکلہ میں شادی َخوشی نہیں ضرورت کے لئے کررہی ہوں، وہ تلوار جومیرے سرپیے لئک، ہی ہے اور اس کا خوف مجھے سے زیادہ میری مال کو ہے، اس خوف کے خاتے کے لئے ، سوائے گو ہر کے میں سی بھی قابل بندے کوا نکار کرنے کی پوزیش میں نہیں ہوں۔'' «تم موہر کی قابلیت پر شک کرتی ہوامرت؟ نہیں امر.....شکوک میں تم پڑتی ہوگی، مجھے تو ماهنامه حنا 204 جولاني2016

یقین ہے،اس کی قابلیت کا،مگر ہمارارشتہ دوئتی ہے،ا چھی دوئتی۔ میں نے اسے خوب للکارا ہے، ایک بارتو رشتہ جھیجے کی ہمت وہ بھی کر ڈالے گا تمہاری ''وہ کیوں بار بار مجھ سے انکار سننا جا ہتا ہے۔'' '' تنہیں کس چیز کا تکبر ہے۔'' وہ پھٹ پڑئی،امر کلہ کواس کی بات پر ہنسی آگئی۔ '' تکبر تو دور دور تک نظر نہیں آتا، المجھن ہے۔'' ''تم نے خود ہی پالی ہیں الجھنیں امر کلہ، نکلو۔'' "میرامیڈک شادی ہیں ہے۔ "" شادی کسی کا میڈک نہیں ہوتی امر ..... کاش میں تہارے سامنے اپنی پوزیش کلیئر کریاتی، كاش مهين سمجه آنى ميرى بات-'تم نے تجدے کے باوجودا پنے اندر بت بنایا ہے جسے تو ڑناتم اپنی ہستی کی تذکیل مجھتی ہو اورس لوامر کلہ وہ بت تمہاری خود ساختہ انا کا ہے جو جب ٹوٹے گا تو طہبیں تکلیف دے گا،ٹو مے سے خود کو بچانا تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا۔'' میں ٹوٹ کر بھر چکی ہوں امرت اور اب اینے ذرات سمیٹنے کی کوشش کر رہی ہوں ، زندگی میں پہلی بارمیری بے سکون روح کو قرار کا رستہ نظر آئے لگا ہے، میں زندگی کی گاڑی کارخ اسی کی طرف نہیں موڑ نا جا ہتی ابھی ، مجھے بہت سارا ونت در کار ہے۔' " تم تھکنے سے پہلے خود کو بچالوتو اچھاہے، برامشکل ہوتا ہے امر کلہ۔" "میں اس مشکل نامی حالت سے گزر چکی ہوں ،اب اعتدال جا ہتی ہوں۔" ''تم سنگدل ہوامرکلہ، کاش تمہارا دل پھر جائے دعا نیں کرد، ادھر جان یہ بن ہے۔' ''علی کو ہر کا دل نہیں تو ژنا امر کلہ، دل تو ژنا گناہ ہے۔'' "ابھی کلمہ پڑھانہیں کہتم لوگوں نے مجھے گناہوں سے ڈرانا شروع کر دیا ہے۔ "وہ افسوس ہے مسکراتی۔ "امركله!"اس كي ياس جيسے لفظ حتم مو محك تھے۔ " میں تہارااسٹور دیکھنے کے لئے آؤل گی۔"اس نے بات برلی تھی۔ ''ضرورآنا میں انتظار کروں گی۔''اس نے خالی دل کے ساتھ فون رکھا تھا دل نے کچھ بھی کہنا چھوڑ دیا تھا، ویسے بھی وہ اس کی باتوں میں کم آتی تھی مگریہ جب دکھتا تھا دهواں دیتا تھا،جلتا تھا،آگ دیتا تھا۔ بجه كررا كه موجاتاتوسب بيره جاتا سارا جوش، جنون ،اس كے بغير جينا ناممكن تھا کاش انسان کے کچھ فیصلوں کی ڈوراس کے ہاتحد میں نہرو، ہواسرسراہٹ کی طرح تھلی '' ہے آگئی،انسان عمر کے ساتھ ساتھ کس قدر بدل جاتا ہے،جس کا وہ اندازہ ہیں کرسکتا۔ '' دنیا میں کم از کم کسی ایک انسان ہے ہم بیتو قع ضرور رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں چاہے، وہ ہمیں المام حنا (2015) جولاني 2016

سوچ، وہ جمیں ایک الگ حیثیت دے، ہم اس کے لئے خاص رہیں اور ہمارے علاوہ بھلے کوئی حیثیت کے اس معیار تک نہ جائے، جب ہم دیکھتے ہیں کہ معیارات بڑھ رہے ہیں، ہمیں بس یہ خدشہ لاحق ہوجاتا ہے کہ کوئی ہماری سیٹ پہندا کر بیٹے جائے، ہم چیکے سے ادھر کھسک لیس اور ادھر کوئی اور آ کر وہاں جم جائے۔''
کوئی اور آ کر وہاں جم جائے۔''
''ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔''
''وہ اور تم اس خدشے کے تحت غلط فہیوں کو بڑھاتے جارہے ہو۔''

''وہ اور تم اس خدشے کے تحت غلط جہیوں کو بڑھاتے جارہے ہو۔'' ''دیکھو جولی مجھے پتہ ہے کہ محبت کرنے والے کی بے وفائی ہمیں مار دیتی ہے۔'' اس کی آنکھوں میں نمی آگئی تھی۔

ھوں بیں بی آئی گی۔ ''میں نہیں چاہتا کہتم دونوں میں بیغلط نہی کسی حتمی فیصلے کی صورت اختیار کر لے۔''

یں بیں چاہما کہم دونوں میں بیلط بی کی چیے ہی خورت اسٹیار سرے۔ '' دنیا کا چاہے کتنا روش ضمیر انسان ہو، جس قدر چاہے گنجائش رکھتا ہو، مگر محبت اور رشتوں

کے بارے میں تھوڑ اکنز رویٹواور حساس ہوتا ہے۔''

''' دعقلی طور پہ جس قدرسہولت رکھی جائے گر دل کچھ باتوں کی اجازت بہت کم دیتا ہے جولین۔'' برف کی پہاڑی کے پاس رستے کے کنارے پہ چلتے ہوئے اس کے ساتھ، بقول اس کے بیشہ کی طرح کچھ مشکل با تیں کررہا تھا، گراس باروہ جواب میں کچھ نہ کہہ گئی، اس نے بس دیکھااس کے چہرے پر مایوی برف کی طرح گررہی تھی، گرکر جم گئی تھی، کچھلنے کا موسم ذرا دورتھا۔ دیکھااس کے چہرے پر مایوی برف کی طرح گررہی تھی، گرکر جم گئی تھی، کچھلنے کا موسم ذرا دورتھا۔ ''وہ خود بھی ایسا ہے، میرے علاوہ ہرلڑکی کے بارے میں دلچی رکھتا ہے، وہ خود بھی ای شخصی آزادی کا حق استعمال کرتا ہے، جس کا میں نے کیا تھا۔''

''دیکھووہ سب باتیں ٹھیک ہیں، گرہم بر داشت نہیں کر پاتے بیر محبت کی فطرت ہے یا پھر رشتے کی نوعیت کہ ہم اپناخل چاہتے ہیں، اپنی ریشن کو بچانے کے لئے ایک موقع اور دے دوخود کو اورا ہے، وہ خود منتظرہے، گر مایوس ہے۔''

"كيا گارٹى ہے كماس كے بعد بھى ہم خوش رہيں گے۔"

''کیا گارٹی ہے کہتم ایک دوسرے سے الگ ہوکرخوش رہوگے،تم دونوں الگ الگ جگہوں پر خانوں میں، الگ لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بھی ذبنی طور پدایک دوسرے کے ساتھ رہوگے ایک دوسرے کی اچھی ہاتوں کوسوچتے ہوئے مسکراؤ گے اور زیاد یتوں کو یاد کرکے پریٹان ہوؤگے، اس لئے میں چاہتا ہوں ایک آخری موقع دے کر آز مالو۔''

''ہرموقع آخری سمجھ کردیتے ہیں اور ہردفعہ ناکام ہوجاتے ہیں۔'' ''مجھے لگتا ہے ھالی شخشے میں اگر بال آ جائے تو وہ نشان نہیں جاتا، اسی طرح دل ایک بار

ٹوٹ جائے تو۔' وہ آگے کہدنہ تکی تھی۔

و میں جائے ہو۔ وہ اسے ہمدید کا صفحہ ہدید کا جوٹر اسے ہم کہ ہوتر نے والا ہی جوڑے تو جوٹر بھی جاتا ہے، کچھ تلخیول میں سچائیاں چھپی ہوتی ہیں، رو تھنے کے بعد منانا اور غلطی کے بعد معافی مانگنا، سلح ہو جانا، بہت دکش ثابت ہوتا ہے، دھول حبیث جاتی ہے اور شیشہ صاف ہو جاتا ہے۔'' د''تم بہت خوبصورت باتیں کرتے ہو۔''اس نے اپنی آنکھوں میں آئی نمی صاف کرلی تھی۔



التی خوبصورت ما تیل بین کرتمهاری محور به پید خوش به سرگی "مد بنس روایت ا

''اتی خوبصورت با تیں من کرتمہاری محبوبہ بہت خوش رہے گا۔'' وہ ہنس پڑا تھا۔ ''تمہیں یفین نہیں آئے گا یہ من کر کہ میری کوئی محبوبہیں ہے۔'' ''مگرتم نے بھی کسی کو چاہا تو ہوگا، اسے بہتو پتہ تھا کہ اس کی لڑکیوں کے ساتھ کم بنتی ہے، مگر ہر کسی کی کوئی ایک محبوبہتو ضرور ہوتی ہے۔''اسے خیال آیا اسے ایک بارتو اس لڑکی کے متعلق پوچھنا چاہیے تھا۔

"بْتَاوْنا هالى-"اسے انتظار تھا، وہ ہنسا۔

''ا تنابھی دلچپ نہیں ہے گرمزے کا ہے۔''

" کھ کہانیاں مزے کی ہوتی ہیں۔

''اگرتمہاری کہائی مزے کی نا ہوت بھی میرے لئے بہت اہمیت رکھتی ہے،تم سناؤ،کسی بچی کو کہائی نہیں سنارہے کہ دلچپی سے بتاؤ،موڈ بناؤ، یہ کہانی تم مجھے بس اس لئے سنارہے ہو کہ ہم آیک دوسرے کے دوست ہیں۔''

" ' ہاں .....تم ٹھیک کہتی ہو جولین <u>'</u> ''

''نو پھرزیادہ سوچومت، ٹائم خراب ہوتا ہے۔''وہ اس کی بےصبری پرمسکرایا تھا۔ ''بہت پہلے کی بات ہے، (ہر بات پہل سے شروع ہو کر آخر تک جا کہ رک جاتی ہے)۔'' ''بہت پہلے کی بات ہے، جب میں بہت زیادہ کتابیں پڑھتا تھا، بیرتازہ تازہ چہکا پڑا تھا مجھے۔''اسے پیتہ تھادہ انکار کرے گی، مگر اس کے باد جود بھی اسے کہیں کوئی خوش بھی ضرور تھی جے وہ توڑنا چاہتا تھا۔

انسیخ بانی ماندہ خوابوں کوخود اپنے ہاتھوں سے کفٹانا دفنانا چاہتا تھا، جن انگاروں پہوہ چل کر آیا تھا، ان کواب بجھانے کی کوئی سبیل چاہیے تھی، کوئی حل چاہیے تھا، اس نے اس لئے اسے پیغام چھوڑ اتھا کہ آخری ہارا نکار کر دواور اس نے آخری ہارا نکار کر دیا۔

''لوقصه حتم هو گیا۔'' اس کر انسان سرک ا

اس کی ماں مایوس ہوکرلوٹی تھی ، باپ خاموش تھا، وہ کچھ نہ کہہ سکا۔

''وہ وہ دن تھا جب علی کو ہرختم ہوگیا تھا،اس کے بعد پچتا تو نیا پیدا ہوتا اور نیا پیدا ہونا آسان نکیف کا اظہار 
نہیں تھا، موت اور پیدائش، اتن نکلیف دہ صورتحال ہوتی ہے جس میں انسان نکلیف کا اظہار 
کرنے کے لئے چخ نہیں سکتا، اپنی تکلیف کا بتا نہیں سکتا، یہ دنیا کی وہ تکلیفیں ہیں دنیا میں آتا ہمی 
مشکل امرتھا، جانا بھی اور ایک دکھانسان کی زندگی میں ایسا آتا ہے جب وہ ڈھے جاتا ہے،اس 
تکلیف کوموت سے تشبید دی جاتی ہے، وہ تکلیف موت جتنی نہ ہی اس کے نصف ھے کا در دضرور 
لانی ہے، توڑ دیتی ہے، اسے بھی توڑ دیا، علی کو ہرکو بھی، لگا کہ جڑنہ پائے گا، لگا کہ جڑگیا تو جگہ جگہ 
سے کیکریں پڑی ہوگئیں، شکاف پڑے ہوئے۔''



عمارت بھربھری میں ہوکررہ جائے گی ،اس کے دل کی وہ حالت بھی ، جولرزہ دیتی ہے ، کہتے ہیں مجاز جب اختیام کو پہنچتا ہے تو حقیقی پر دہ کھلنے لگتا ہے، د کھانسان کی آٹکھوں سے جھوٹ ،فریب، سراب اورخوا مش کی پی اتار پھینکتا ہے، انسان تر پتا ہے اور دکھاس کا غداق اڑا تا ہے، اے للکارتا ے، جب انسان فنکست قبول کرتا ہے تو د کھ قبقہہ لگا تا ہے، مگر جبِ انسان صبر کرتا ہے تو دیکھ ہار جاتا ہ،اس کے سامنے گھٹے فیک کر بیٹے جاتا ہے،اس سے معذرت کرتا ہے،اس کی ہمت کی داددیتا ہے، اس کے حوصلے کو دائیں ہاتھ ہے سلام کرتا ہے اور اس کا دوست بن کر اس کے زخموں پر مرہم ر کھنے لگتا ہے، بیسب مجھ دکھ سے صبر کراتا ہے، صبراے ہراتا ہے۔ 'ای لئے اس کی مال نے علی گوہر کی مان نے علی گوہر کو سینے پر دل کی جگہ ہاتھ رکھا تھا اور اس پر پچھ پڑھ کر پھونک دیا ، اسے ا ہے ساتھ لگایا ، پھر گھٹے پرسلا دیا ، پھر بال سہلائے ، پھر بجین کی کہانی سائی۔

° "كوهر جب تو بچه موتا تها، كوهر جب تو حجونا تها، كو هرتو جب بيدا موا اور جب تو پيدانهيں موا تھا تب سے میں نے لاشعوری طور پہتمہارا انظار کیا تھا، جب تو پیدا ہوا، گر میں جا ند کھلا، جب چلنے لگا، لگا زندگی چلنے لگی ہے اور جب دوڑنے لگا، بھا گئے لگا، کھلکھلاتا، تو جب مسكراتا تھا، جب فیل ہوا، ماں روئی، جب پاس ہوا مال نے مشائی بانٹی، جب جوان ہوا، جب بھنگنے لگا، مال کی روح بے قرار ہوگئی، جب تو مایوس ہوتا ہے، ماں کا زندگی سے دل اٹھے جاتا ہے، جب تو روتا ہے دل گڑ جاتا ہے اندر ہی اندر تڑ پنے لگتا ہے، جب تک ماں زندہ ہے تحجھے گرم ہوا نہ لگے، جب ماں نہ موتو ماں کی دعا ساتھ رہے تمہارے خیال رکھے، تمہیں چوہے، کود میں لٹائے بال سہلائے پیار

ے۔ "اے لوری سنتے سنتے نیندہ گئی تھی، دل بے چین کو چپ آگئ۔

" مرقرارات آتے آتا ہے، ہاں اگر ماں ندہوتی تو نہیں آنا تھا۔ "اس نے دیکھاعورت ماں کے روپ میں سب سے عظیم استی بن جاتی ہے، جو بھی د کھائیں دیتی۔

اورانے اللہ کی بھی سمجھ نہ آئی جواپنی محبت کی مثال ایک ماں کے پیار کواٹھا کر دیتا ہے، اسے ماں کی بھی سمجھ نہ آئی ،اسے عورت کی بھی سمجھ نہ آئی ،اسے محبت کی ہی سمجھ نہیں آئی ، ورنہ اس طرح رونے بیٹھ جاتا کیا۔

''تو شروع ہوا ایک مزیے کا قصہ، تو بیت کی بات ہے جب مجھ کتابیں پڑھنے کی عادت پ<sup>د</sup>ی تھی ،نئ نئی کہانیاں دل چراتی تھیں ،میرا باپ ماضی کا ایک کامیاب فنکار ،مصور ، رائٹررہ چکا تھا ، بلکہ انہوں نے لکھنا جھوڑ دیا تھا، تب انہی کے انداز میں لکھنے والی ایک نئی رائٹر ابھری تھی وہ ویسا ہی

یں پتہ ہے جولین ، ہارے ملک کے اندرون علاقوں کے کسی لڑکی کا باغیانہ لکھنا بہت بری حیثیت رکھتا تھا۔'' اس نے تہلکہ مجادیا تھا،اس کی کہانیاں پند تھیں۔

"اور میں نے اسے ایک بارخط لکھا۔"

" پھراس كاجواب آيا ہوگا؟"

"بهت بعد میں جواب آیا تھااس کا ، گر پھرایک سلسلہ بندھ گیا ہوگا۔" وہ مسکرائی۔

''اور پھر تنہیں یا پھرتم دونوں کو ہی ایک دوسرے سے محبت ہوگئ ہوگی، پھرتم لوگ ملے ہو گے، پھر ہا تیں ہوئی ہونگی۔' '' وہاں سیسب اتنا آسان نہیں تھا جتنا یہاں ہوتا ہے، یہاں ملا جاتا ہے اور وہاں حجے پے چھپا کرملاجا تاہے۔'وہ اس کی بات پیہنس پڑی۔ ''بات تو ایک ہی ہے نا ، بولو پھر کیا ہوا؟'' ''اس تک کہائی بالکل ای طرح ہے جس طرح تم بتا رہی ہو، مگر مزے کی تب بنی جب اس سے آگے یوں ندر ہی بدل کئی۔ · ' کیا ہوا؟ اس کا کوئی منگیتر نکلِ آیا ہوگا، یا پھر اس کی شادی ہوگئ ہوگی؟'' ' ' نہیں جولین ، شادی نہیں ہوئی ، دونوں میں سے کسی کی نہیں ، اب تک نہیں ہوئی۔'' ''ڊونول؟ تم اوروه؟'' « ننهیس وه اوروه؟ " ''مطلب به که، وه ایکنهی*ن تقی*'' ''تم کیا کہہرہ ہو،وہ ایک نہیں تھی؟'' " کیاوہ دوتھیں؟" ''ہاں وہ دوتھیں۔'' '' بجھے نہیں سمجھ آئی۔'' وہ اس کے ساتھ اٹھ کر چلتے ہوئے رکی تھی جھنجھیلا ہٹ ہے رکی۔ دیکھو.....ایک تھی وہ جولکھتی تھی، اس کا نام امرت تھا اور ایک وہ تھی جس کے نام سے وہ للصى تقى،جس كانام امركله تقا، مجھے ٹھيک طرح سے بتاؤ، الجھا دينہيں۔'' '' دیکھو، اپ چکوآ سان طریقے سے بتا تا ہوں، امرت اور امرکلہ دونوں بہت اچھی فرینڈ ز ىتقى،ساتچە پڑھتى تھيں، بہت پيار تھا دونوں بيں۔" " دیکھو مجھے دو جڑواں بہنوں والی کھانی نے را پسندنہیں ہے۔ "اس نے منہ بنایا تھا۔ ''اوہ……اچھا اب سنِو……امرت محتی تھی، جس کی کہانیاں میں پڑھتا تھا، جسے میں خط لکھتا تھا،جس سے مجھے انسیت ہوگئی، میں اس سے متاثر تھا۔'' "اور پرتمهیں اس سے پیار ہو گیا؟" " پاپ بالکل یہی ہوا۔' '' پُھِرِ گُرْ برد کہاں تھی؟''وہ ابھی تک نہیں سمجھ پائی تھی۔ '' دیکھووہ امرکلہ، اپنی دوست امرکلہ کے نام سے تھی تھی اور میں نے کالج جا کر جب امرکلیہ کے لئے معلومات لیس اور ایسے دیکھا، میں سمجھتا رہا یہی وہ لڑکی ہے جواتنی خوبصورت باتیں کرتی ہے، پھر میں اس سے ملابھی ،مگر وہ زیادہ دلچیں نہیں رکھتی تھی مجھ میں ، لاسٹ ٹائم اے کوئی غلط نہی ہوئی تھی، شایدیہی کہ میں خدا جانے اسے چاہتا ہوں یا امرت کواور میں سمجھ رہا تھا امر کلہ نے میرے ساتھ دھوکا کیا ہے مجھے چھوڑ کر، جبکہ خط میں وہ اتنی بڑی بڑی باتوں کے جواب دے جاتی تھی ، میں مامنام حنا (209 جولاني2016 ONLINE LIBRARY

# یہشمار رپاک وسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

# پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

## Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیس بُگپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئېک پر رابطه کریں۔۔۔ ہمیں فیس بک بر لائج

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے امیج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



اس سے پہلی بار ملنے گیا اور آخری بار بھی میں نے وہی کوٹ پہنا ہوا تھا، اس نے اس کی بیک پر اں سے پہل بارے میں اور کیا یہ میری نشانی ہے، مگر پھراس کے بعد بہت براہوا، میں اسکالرشپ ایک پٹی لگا دی، اسے میں اور کیا یہ میری نشانی ہے، مگر پھراس کے بعد بہت براہوا، میں اسکالرشپ یہ چلا آیا، سنا کہ اسے میوم تھا واپس آ کر پہتہ لگا وہ غائب ہوگئی تھی، السب ٹائم جب مجھے ملی تو میں نے اس پروپوز کیا تھا مگراس نے انکار کر دیا اور بتایا کہ خطوط تو امرت کھی تھی عَ عِرْ مِنْ مِنْ مُركِ فِي لِكُ مِنْ الرِّيا الركار؟" "دیکھوجولین، مجھے ذاتی طور پہامرت نے متاثر کیا تھا، ظاہری طور پرامر کلہ سامنے آگئی، گر میراخیال تھا کیہ میں امرت سے زیادہ متاثر ہوں۔'' " 'تواب تهمیں کیا کرنا ہے؟" " کے بہیں، کچھ بھی نہیں، میرے دل میں اب کچھ بیں ہے۔" ''تم امرت کو پروپوز کرے تو دیکھتے۔' ''برامشکل تھا، وہ مجھے کھے زیادہ پسند مہیں کرتی ہے اب\_'' "بہت مشکل ہے تیماری کہانی اورتم کہدرہے تھے مزے کی۔" ''میں نے سمجھا تھا تمہیں س کر مزا آئے گا۔' ''تم ایک بار جا کرا<u>ے م</u>لواور کھو۔'' د منہیں جو لی، بہت مشکل ہے کیونکہ فریداس کے لئے رشتہ جیج چکا ہے،اس نے مجھے پیغام دیا ہے کہ شادی کی تیاریاں ہیں میں شادی اٹینڈ کرنے پہنچوں، وہ میرا دوست ہے۔' "اگردوست ہے تواہے کہونہ کرے شادی۔" ' ' ' ہمیں جولی کہنا آسان ہے گر ..... دیکھومیرے دل میں شادی کی فی الحال کوئی خواہش بھی تہیں ہے اور فی الحال میں نے جا کراہا جی کومنانا ہے،اس کے بعد وہ ہاتھ پکڑ کر جہاں کہیں گے وہاں بیٹے نکاح پڑھوا آؤں گا، شادی صرف ایک کانٹریکٹ ہے، اگر محبت سے ہوتو بہ صرف کانٹریکٹ نہیں ہوتی، رشتہ بنتی ہے، پیار بنتی ہے، اگر صرف کانٹریکٹ ہوتو سالوں گزر جاتے ہیں رشتہ ڈویلپ مہیں ہو پاتا، رشتہ ہو بھی تو بیار پروان مبیں چڑھتا،تم لوگوں کے درمیان بیار ہے اس کئے تو کہتا ہوں کہ ناقدری مت کرو، بہت سارے لوگ اس دنیا میں پیار کے بغیر زندگی گز اردے ہے ہیں اور مجھے وہ لوگ قابل ترس نظر آتے ہیں۔ ' جولین نے اس کی خالی آ تھوں کی کیفیت ریھتی ''تم پاکستان جاؤ، میرا دل کہتا ہے تمہارے ساتھ کچھاچھا ہوگا، دیکھو ہوسکتا ہے کہتم جس ہے بھی شادی کرو،آگے جا کر بہت جلد تمہیں اس سے پیار، وجائے۔'' 'تم مجھے بچوں کی طرح مت بہلاؤ۔''وہ ہنسا تھا۔ " مجھے سہ فہرست ابا کی پرواہ ہے جولی، دو دن بعد میری فلائٹ ہے، میری دلی خواہش ہے کہتم اور جوجی مجھے ایک ساتھ ائیر پورٹ تک چھوڑنے جاؤ۔''وہ اس کی بات پرمسکرا دی۔ '' مجھے بس کچھ تیاری کرنی ہے۔'' ''میری مدد کی ضرورت ہے؟'' ماهنامه حينا (210) جولاني 2016

'' ہاں میں نے دوستوں کے لئے کچھ تخفے کینے ہیں تم ضررومد دکرنا ، ابھی تو تھک گیا ہوں کل ملتے ہیں شام میں چلیں گے خریداری کرنے۔ میں ضرور تہاری مدد کروں گی ،میری چوائس اچھی ہے۔' ''بیایک جھوٹ ہے۔''وہ کہتے ہوئے ہنس پڑی تھی "تم بھی بچوں کی طرح بہلائتے ہو۔ \*\* ای نے بیدوسری بارسرخ کوٹ خریدا تھا۔ بتههیں بیرنگ پیند ہے؟''جولین نے مسکراہٹ دبائی تھی۔ " بيتمهاري يادول ميں أے اس كئے " وہ الكلے بل شجھ سے كام لينے كلى تھى، دہ مزيد چيزيں لنے میں اس کی مدد کررہی تھی۔ " بیے نیوی بلیوکلر کا سوٹ امرکلہ کے لئے ، کیونکہ وہ بہت ڈارک کلرز پہنتی ہے اور بیسفید اور چوکلیٹ کریم امرت کے لئے۔'' د نہیں انہیں بدل دو، بیروالا امرت کو دینا بیروالا اسے '' امر کلہ کا نام اسے قدرے مشکل لگ ر ہا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے امرت کے لئے چھوٹا ساٹائم پیس اٹھایا تھا، اسے وقت کی بڑی قدر ہوتی ہے اور ایک کیلکو لیٹر بھی رکھ لیا۔ ''اے حساب کتاب میں دلچیں ہے۔'' "اور کیالو گے؟" وہ چیزوں کو بڑے اشتیاق سے دیکھ رہی تھی۔ "د كيرامول-"اس فاشتاق د كهركها-''نوازاوراس کی بیگم کے لئے تخفے ..... آخر کیا دینا جا ہے کسی کواس کی شادی کا تخفہ'' "تہارے ہاں کیا دیتے ہیں؟" یہ ہیں مجھے جر بہیں ہے۔ ''ایبا کروکپڑے کے لو، یا پھر بیگرم جری۔''اس نے ایک جیکٹ اور شال لے لی۔ ''بیکوٹِ میں علی کو ہرکودوں گا،اس پہ چیاہے بیرنگ۔'' "اس رنگ کا کوٹ ....." پھرانے کی باری تھی۔ "ایک گرم شال، ایک پاکٹ ریڈیو، ایک سوٹ، ایک کتاب، دوقلم، ایک ڈائزی، ایک کالے رنگ کی گھڑی، بیسب بہت ہیں۔ "جولی نے ہاتھ اٹھا کراہے روکا تھا۔ ''اچھا.....ابھی ایک رہتا ہے، ایک اچھا سائیل نون '' '' وہتم انہیں وہیں سے لے دینا، یا پھراپنا نے والالیپ ٹاپ دے دینا۔'' مامنامه حينا (215) جولاني2016

www.paksociet.y.com

"اجھا آور کیا رہتا ہے؟" لاھوت کے لئے بھی اس نے گھڑی لے لی اور عمارہ کے لئے برسیلٹ ،فرید کے لئے وائیلین ،اس وفت جوجی شاپ کے اندر داخل ہوا تھا،اس نے ایک ویسا ہی برسیلٹ خرید کر جوجی کو دیا اوراشارہ کیا تھا۔

جوزف اور جولین کی نظریں آپئی میں ملی تھیں اور چرا لی گئیں۔

ھالارا پناسامان کا دُنٹر سے پیک کرا کے باہر لے گیا،اس نے ان دونوں کوا کیلا چھوڑ دیا پچھ در کے لئے، پچھ در بعد کیفے میں وہ تین لوگ ایک میز کے گرد بیٹھے تھے، جولین کا انداز خفا خفا اور شکاتی تھا۔

جوزف کا شخنڈا، وہ ہرایک بات میں کوئی لطیفہ کسی کہاوت کو کشید کراس کا موڈ بحال کرنے کی کوشش کرر ہاتھا، واپس پر آئس کریم کھانے کے بعد ھالاران دونوں کوایک ساتھ لے آیا تھا فلیٹ

رات تک جولین کا موڈ کافی بہتر تھا،ان تینوں نے مل کرڈنر تیار کیا تھا، ڈنر کیا، کافی فی تھی۔
''تم لوگ ایک دوسرے کو وقت دو، میں ذرا برف میں کچھ وقت گزار آؤں۔' منج اس کی فلائٹ تھی اورائے ہلکا ہخارتھا، جو جی نے اس بہت ڈانٹا تھا، جولین نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ وہ اپنی شادی پران دونوں کو ضرور بلائے گا، وہ ہو جھل اور پرامید دل کے ساتھ پہلی پرواز پردوانہ ہوا تھا، یہ جانے بغیر کہ اس کے پیچھے اس کی زندگی کا اہم ترین فیصلہ ہونے جارہا تھا۔

شاپ پرآج اسے ایک مزے کا تجربہ ہوا تھا۔ حنان کی بیوی اسے گالیاں دیتی ہوئی شاپ میں تھسی تھی، پیچھے پیچھے حنان بھی تھا بکتا جھکتا برا بھلا کہتا، وہ پیچھلے دو دن سے یہاں آ رہی تھی، کل بھی بیٹھ کر اپنے شوہر کو بڑا برا بھلا کہا، اس کی بز دلی کے کئی قصے سنائے تھے۔

آج حنان کے ساتھ تو ہیے کود کیے کرقد رہے مطمئن ہوئی تھی، جس کا جیسا جوڑ ہوتا ہے اسے ویسا ملتا ہے، البتہ حنان ضرور گھبرا گیا تھا اس غیر متوقع صور تحال سے، امرت کی مسکرا ہے بھسل گئی۔ تو ہیہ بے خبری میں بکتی جھتی چند چیزیں خرید کر شاپ سے نکل گئی، تب حنان کی شکل دیکھنے والی تھی، اس نے پیچھے مڑکر گلاس وال ہے دیکھا تھا، امرت کی توجہ اس طرف ہی تھی، وہ شرمندہ سا ہو گیا تھا، آگے ہوی پیچھے شوہر، امرت کی ہنسی نکل گئی۔۔

وہ خوش گوار تاثر کے کرشاپ بند کر کے گھر آئی تھی، تو ایک نیا معمہ سر ہونے جارہا تھا، فرید نے سکھی اور فاطمہ کو بھیجا تھا، امرت کے رشتے کے لئے گریدین کراسے جیرت نے آلیا کہ دشتہ اس نے اپنے لئے نہیں ھالار کے لئے بھیجا تھا۔

ے ہے ہے ہیں مقان رہے ہے ہیں ہیں۔ پرتو اسے پیتہ تھا کہ ھالی واپس آر ہا ہے گراس نے کوئی ایسی پیشگی بات کی تو نہیں تھی نہ کوئی ایسا تاثر تھا، وہ لوگ گئے نہیں تھے، رات رک گئے تھے اور مزے کی بات کہ تھم رے بھی امرت کے کمرے میں تھے، وہ باہر آ بلیٹھی تھی۔

ماهنامه حنا 212 جولاني 2016

''امرت اب کی بارا نکارنہیں سنوں گی ،لڑ کا مناسب ہے، ٹھیک ہے۔'' اس کے عجیب ۔ رنگ سے احساسات تھے، کوئی احساس ہی نیانہ تھا۔ كيسى موتى ہے يدزندگى مجھ سے باہر ،سوچ سے آگے، بہت آگے، خے ربگ دكھاتى ،اس نے صبح صرف اتنا کہہ تھا کہ رشتہ تو منظور ہے مگر نکاح تب ہوگا تب ھالارا پی فیملی اپنے باپ کو -62 U 6-پیشرطصنوبرکومناسب گی تھی بیہ جانے بغیر کہاس کی فیملی کیا ہے کون ہے؟ اس سے اگلے دنِ ائیر پورٹ پر فرید اور نواز جیب ھالی کو لینے کیے تو اسے متکنی کی مبارک باد دی اور جیران سے ھالار کوسیدھا امرت کے گھر لے گئے ، وہ گھریہ بیں تھی۔ و قارصاحب نے اسے انگوشی منگنی کی مشاکی کھلائی جائے وغیرہ بلا کررخصت کیا۔ فریدا سے امرے کی شاپ پہ لے آیا تھا، وہ پہت کنفیوژ ڈ تھا، سِب پچھتو قع کے برعکس ہوا تھا، م عجیب لگ رہا تھا، امرت سٹیرز کے ساتھ مصروف تھی ، ان دونوں کو دیکھیراس طرف متوجہ ہو کی تھی ، فرید نے سلام میں پہل کی تھی، اس نے جواب دیا، اس کے بعد فرید کسی بہانے سے کھسک گیا، ھالارسہا سا بیٹھارہ گیا تھا۔ "بيشاپتم نے ينائى ہے؟" بات كرنے كے لئے مجھ جا ہے تھا۔ در باں ''خوروہ نا جھی سے بیٹھی تھی۔ ''اچھی ہے۔''وہ اردگردد مکھر ہاتھا۔ '' شکر ہیے۔'' اس نے محسوں کیا تھا وہ نظریں چرا کر بات کر رہا تھا، حالانکہ وہ اس سے پوچھنا " ہاں، آج دو پہرکو، کراچی سے نکلاتو فریدیہاں لے آیا۔" وہ بتاتے ہوئے سبکی محسوں کرر ہا تھا کہ بیرشتہ اسے بتائے بغیر بھیجا گیا ہے۔ " ہاں.....بہت۔'' " إلى جاكرسوجاؤ، آرام كرو-" وه اس كى ذين حالت اس كے انداز سے ديكھر بي تقى -''ہم ..... ہاں ..... واقعی ..... بیفرید کہاں ہے؟'' اس نے سیل پر اس کا تمبر ملایا تھا، اسے آنے کے لئے کہا، وہ نزدیک ہی کہیں تھا، پہنچ گیا۔ ‹‹مگیتر کو پنچھ کھلاؤگی پلاؤگی نہیں۔'' فریدنے دونوں کی حالت سے حظ اٹھاتے ہوئے کہا۔ "يا پيرتو فع رهتي هو كه هالار د نر دے جميں-"

"كوئى تو تع نہيں رکھتى، گھر جانے كا سوچ رہى ہوں، دىر ہوگئى ہے، امى ڈنر پر انتظار كرلى '' ہاں چلوگاؤں کانی دور ہے فرید، نکلتے نکلتے وقت لگ جائے گا۔'' امرت نے ان دونوں کو کچھ کھانے پینے کی چیزیں پکڑا دی تھیں، وہ نکل پڑے اسے گھر کے دروازے پر چھوڑ کر، مال نے ويكها نقابه ''ھالار کے ساتھ آئی ہو؟'' '' فرید بھی تھا ساتھ میں۔''وہ آ کر بیٹھ گئی۔ '' پہلے پچھ سولوں پھر کھانا کھیاؤں گ<sub>ی۔''</sub> وہ اس سے پوچھنا چاہ رہی تھیں، ھالار کے بارے میں، گرامرت کا خٹک سارویہ انہیں اور اضردہ کر گیا تھا، وہ سوینے کے لئے کمرے میں چلی گئی تھی، سمجھ میں واقعی پچھنہیں آ رہا تھا، ادھر ھالار کی بھی یہی حالت تھی۔ م خوش مہیں ہوھالی؟'' فرید حیران تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا وہ مان کیے گئی؟'' التمهار ع نصيب مين تعي اس لئے " " بہیں مجھے لگاس نے عجلت میں یہ فیصلہ کیا ہے، تھک گئی ہے وہ۔ " مجھے افسوں ہے میں اسے چھنیں دے پاؤں گا "ا تنادور كامت سوچو تھے ہوئے ہو، فی الحال بیسوچ كرخوش ہوجاؤ كدوه مان گئى ہے۔" "ابا كومعلوم بي" "بإل بتايا تفاء "انہوں نے کیا کہا؟" "خورچل کر يو چھ لينا۔" ''وه خوش کہیں تھے؟'' " پیتنہیں ؛ان کو یقین نہیں تھا کہ وہ مانے گی مگر جب شرط بتائی تو حیران رہ گئے۔" "کیاشرط کھی؟" " نكاح تب تك نبيل موكا، جب تك اب كے ساتھ تم نبيل جاؤگ\_" ''پیرتو مناسب شرط ہے واقعی <u>۔</u>'' ''گُر بیه بتاؤتم خوش هو؟'' '' میں؟ خوش ہوں ،سوچنا پڑے گا۔'' فرید کا دل چاہا اس بات پرسر پید لے۔

(آخری حصدا گلے ماہ)







لیں۔ "میں نے زور سے کپ پر ہاتھ مارا تو وہ ہاتھ سے چھوٹ کردور جاگرا۔ ''اُف ''

"ارے آپ کن میں کیا جما تک رہے ہیں، میں ادھر ہوں لان میں، آپ بھی کیا سو چتے ہوں کے کرآخر کیا ایسا معاملہ ہے جو میں اس طرح جھنجھلا گئی ہوں، ایب آپ سے کیا پردہ داری، جب آپ گھر میں کھس بی آئے ہیں تو بجائے ادھرادھرتاک جھاتک کہ میرے دکھڑے بی سن کیس، لوگ کہتے ہیں کہ میں بہت خوش نصيب مون، جو حام يايا، مان باي كي اكلوتي، لا ڈلی جہاں یاؤں رکھا وہاں انہوں نے ہاتھ بچھایا، پڑھایا، لکھایا، پھرشادی کی تو ایسی چھان پینک کر که نه ساس کا جعنجهت نه سسر کا بلهیزا، آه كاش ساس كالجعنجصث بهمي هوتا اور سسر كالجميزا بھی، پھر دیکھتے میں کیے سب سنجالتی مگر ہائے رى قىمت ،ميال ملى تو اكلوت مال باپ كا بچين میں جو انقال ہوا تو ماموں نے پرورش کی بیاور بات کہ زیادہ تر ہا شلوں میں رہے، تعلیم سے فارغ ہوئے تو ہاتھ یا دُل مارے اور جلد ہی اینے بيرول ير كور عدو كيد"

''ماشاءاللہ! اللہ نظر بدسے بچائے، بہت میں''

تچرجیسے ہی گھر بار بنایا تو ماموں نے سر پر زبردی کا دھرا فرض ادا کیا، جی ہاں شادی کی ،اور اللہ اللہ خیر صلا، جب ابراہیم صاحب کارشتہ کیا آیا امال باوا دونوں تو سجدے میں جاگرے کہ بیٹی کو کیسا اچھا سسرال ملاہے کہ نہ روک نہ ٹوک، اپنی بادشاہی، میاں کام پہ جائے تو چاہے سوئے چاہے جاگے، جن ہاہ۔ چاہے جاگے، جن ہاہ۔

ا''کیا کہ رہے ہیں آپ؟'' اہرائیم صاحب کی بات س کرمیں ہڑ بردا ہی تو گئی، مجھے لگا جیسے ابراہیم صاحب نے میرا نداق اڑایا ہے، میں نے ہاتھ میں پکڑا کپ میز پررکھااورغور سے ان کی طرف دیکھا مگران کے چبرے پر جیھے وہی مسكرا من نظر آئى جوان كى شخصيت كاخاصه سي "آپ نداق کررہے ہیں نا۔" پیس نے جیسے ان ہے تقدیق جاہی، انہوں نے سلی سے عائے کی چیلی کی اور ذرا کھل کر مسکرائے۔ ''ارے بھی نداق کیسا؟ ماشاء اللہ اینے جوادمیاں برسر روز گار ہو گئے ہیں تو اب در کس بات كى، بسم الله يجيئ " انهول نے جائے كا خالى لپ میز پررکھا۔ '' جھے تو مانو آگ ہی لگ گئی، حد کرتے ہیں آپ بھی۔" میں نے جائے کے کپ اٹھا کر ڑے میں شخ ''میں آپ کواپنے دکھڑے سنا رہی ہوں اورآب لے آئے درمیان میں جوادمیاں کو، میں پوچھتی ہوں پیہ جوادمیاں کی شادی درمیان میں كَمِالِ سے آگئی۔ "میں نے ٹرے اٹھائی اور غصے سے کچن کارخ کیا۔ "ارے سنولو۔" انہوں نے جومیرا موڈ خراب دیکھا تو یے اختیار پکارے مگر میں اب کہاں رکنے والی تھی۔ ''ارے بیٹم سنوتو ، وہ میں کہدر یا تھا۔'' مگر میں دھاڑ سے دروازہ بند کرکے جا چکی تھی۔ " ہوں۔" میں نے کی میں پھنچ کرارے سنک میں پنجی ۔ ''میں تو ہوں ہی فالتو، بے کار۔'' میں نے نل کھولِ دیا، ساتھ ہی میری آٹکھیں ممکین پانی

"مجال ہے جوسجیدگ سے میری بات س

میں کیسے یا وکوں کی طرح بورے کھر میں ماری ماری پھرتی۔

لا كھ خود كو گھر كے كاموں ميں مصروف كرتى ، مگرآ خرک تک کوئی گھر کے کاموں میں لگ سکتا ہے، کب نک صفائی کروں کتنا کھانا پکاؤں، ارے بھی آخر انسان ہوں پھر وہی، جی ہاں ابراہیم صاحب۔

ابراہیم بیاحب کی تو کیا کہوں، اب میرا انظار كركيم لي تفير بن رہتے ہے، جي ہاں مج جو آٹھ بجے نکلتے تو شام کے پانچ چھ بجے کی خبر لاتے، ایسے میں وقت کا نے نہ کشا، سوچتی کتنی خوش نصیب ہوتی ہیں وہ لڑکیاں جن کو بہت سارے رشتے ملتے ہیں نسیمہ خالہ کی رقیہ پر میں ر شک کرتی جو بھرے برے سرال میں بیابی کئی تھی اس کی تین نندیں تھیں اور نتیوں ماشاء اللہ بیابی ہوئی تھیں،اس کے کھر میں ہردوسرےدن کسی نہ کسی کی ڈولی رکھی ہوتی، بھی بوی آیا تشریف لاتیں تو بھی جھلی آیا، اب بیاور بات کہ رقیداکشر ان کے آنے پرسرے پی لپیٹ کر پڑ جاتی اور اللہ بھلا کرے رقبہ کا، کہ نندول کی موجودگی میں ایبا درداس کے سرمیں اٹھتا کہ سی دواسے نہ جاتا اور ادھراس کی نندیں اینے گھروں کو واپس جاتیں، رقبہ بھی دو ڈھائی پہر میں بھلی چنگی ہوجاتی۔

اور ادھراکی میں تھی ، ابراہیم صاحب کے جاتے ہی ان کا انتظار شروع ہو جاتا، اماں باوا میرے لا کھ بلانے پر نہ آتے ، کہ نہ بیٹی لوگ کیا ہیں گے،اورا گربھی بھولے ہے آ گئے تو نہ کھانا نہ یانی، اجی میں تو تک آئی ایسے رواجوں سے کہ بٹی کے گھر کا یانی بھی حرام کردیں۔ ہاں تو میں کہہ رہی تھی، کہ جب بھی اماں ہےانے اسکیے بن کاشکوہ کیا تو وہ الثا ناراض ہی

"اری ایسا بھی کیا ناشکرا بن ۔" وہ خوب ساتيں۔

''بھاگوں والیاں ہوتی ہیں جن کواپیا ہر ملتا ہے ارے نہ کوئی آگے نہ چیچے، راج کر رہی ہو

راج، پوچھو جا کررتیہ ہے، کیے نندیں ہروت چھاتی برمونگ د لنے کوموجود ہوئی ہیں، کیسے بچی سو کھ کر کا نٹا ہو گئی ہے اور ایک تم ہو ہر وفت ایک

ہی الاپ، تنہائی، اکیلاین، ارے بی بی دل لگاؤ کھر میں، ابھی دو ہو، خیر سے اللہ وہ دن بھی

لائے جودو سے تین ، پھر تین سے چار ہو جا ؤ گے تواكيلا بن خود بخو د دور موجائے گا۔

اماں کا لیکچر جو شروع ہوتا تو بس پھر ختم ہونے میں ہیں آتا تھا اور پھر امال کی دعا تیں رنگ لے ہی آئیں پہلے ریحان میاں آئے اور بھران کی انگلی تھامے تھامے کا شان اور پھر جواد میاں بھی چلے آئے، اب جو ہر طرف رنگ بھر ہے تو واقعی اماں کی دانشمندی کی داد دینی بڑی کهالیی زندگی مصروف هوئی که بس اتنابهمی وقت نہیں ہوتا تھا کہ اینے آپ پر ہی توجبہ دے لوں،

ونت الی تیزی ہے گزرا کہ پا ہی مہیں چلا کہ کب ریحان میاں ایم بی اے کرکے فارغ ہوئے اور کب کا شان میاں ڈاکٹر ہے۔

بیٹوں کی ماں ہونا ہمارے معاشرے میں قابل فخرسمجها جاتا ہے مگر پنج ہو چھیے تو میں اس بات کی منتظر رہی کہ شاید کوئی منتظر رہی بھی جاری مہمان بنتی مگر پھر بھی میں نے سوچا یہی تھا کہ چلو بني نهيس موئي تو كيا مواء آخر تين كهبرو جوان بيول تی ماں ہوں بہوؤں کوبھی بیٹیوں کی طرح رکھوں گ ، سارا گھراپنی بہوؤں کے حوالے کر کے خود الله الله کرول کی ، مگر ہائے ری قسمت، میں جو ریحان کے کاروبار کے سیٹ ہوتے ہی ان کے

مسكرائ جارب تھے، ميں نے انہيں کھ بھی چکھے نہیں دیا تھا، میں فائزہ کو بتانا جا ہتی تھی کہ اس کی میرے نزد یک لئی اہمیت ہے، میں نے کاشان اور جواد کو بھی یہی کہا کہ بھائی بھا بھی کے آنے پر ناشتہ شروع کریں گے،اب حال بیر کہ ہم جارول میبل پرایے بیٹھے تھے جیے سیلاب زدگان امداد کے انتظار میں آس بھری نظروں سے کھانے یینے کی چیزوں کو دیکھتے ہیں کاشان میاں ذرا بفوك کے کچے تھے مرآج تو میں اپنی بیٹی کا انظار کررہی تھی جوادمیاں بھی کھڑی کھڑی جھڑی کھڑی كى طرف د يكھتے اور بھى ناشتے پر سبح لواز مات كو جواب پڑے پڑے اپنی تاز کی کھورے تھے، اللہ یہ دونوں کب آئیں گے، میں نے دل ہی دل میں دہائی دی، ابراہیم صاحب نے تھوڑ ا کھنکھار کر بھے ناشتہ شروع کرنے کا اشارہ کیا، میں نے مایوس نظروں سے ریحان کے کمرے کے بند دروازے کی طرف دیکھا اور پھربچوں کی طرف دیکھا، جواداور کاشان دونوں مسکرا دیئے۔ "امی جان! ناشته شروع کریں، بھائی اور بھابھی جب انھیں گے تب کر لیں گے۔" جواد نے کا شان کی کویا تر جمائی کی۔ "اجھا۔" میں نے بے جارگ سے ناشتے کی ڈھیروں لوازمات کی جانب دیکھا، تو گویا ميرى آج كى محنت بيكار كي، جھے بہت دكھ ہوا،

میں تو فائزہ کو بتایا جاہ رہی تھی کہ دیکھوتمہارے آنے کو میں نے کتنی اہمیت دی ، مگر خیر۔ میں نے کاشان اور جواد کو ناشتہ شروع

کرنے کا اشارہ کیا؛ ابراہیم صاحب نے بے ساخته گېري سانس لي گويا ميرې رضامندي کا بي انتظار کررے تھے انہوں نے اخبار تہہ کر کے میز يرايك طرف ركھا\_ ''چلو بچو، شروع کرو۔'' انہوں نے پلیٹ

ر شیتے کی فکر میں مبتلا ہوئی تو ریجان میاں نے پہ کهه کرمیری تمام فکرختم کر دی که امی وه دراصل میں فائزہ کو پیند کرتا ہوں ،تو آپ وہاں رشتہ لے جائیں اور میں جوان کی بات من کریہلے تو ہکا بکا ره گئی تھی، کہ بھی رشتے دیکھنے نکلوں گی، چاندی بہو ڈھونڈ کر لاؤں گی، بیکیا،اور منےمیاں خود ہی ا بنی یو نیورٹی کی ساتھی کے ساتھ عہد و پیان بھی کر بیٹھے ہیں،حق ہاہ۔

میں نے اپنی آرزوؤں کا گلہ چپ چاپ محویثاادرایک شام ابراہیم صاحب کے ساتھ جا كرمنگنى كى انگوتھى فائز ہ كى انگلى ميں ڈال آ بى ،مبادا ریحان بالا ہی بالا بیکام بھی نہ کر ڈالے۔

وہ ماہ بعد ہی فائزہ دلہن بن کر میرے کھر کے آتکن میں اتر آئی، میں نے روایق ساس نہ یننے کا فیصلہ کرلیا تھا اور شادی کے دن جب فائزہ مارے کھر میں آئی تو میں نے اس دن پورے کھر کی جابیاں اسے کفے میں تھا دیں جے اس نے فکریے کے ساتھ وصول کرکے ایک طرف ڈال

''ارے۔''میرے منہ سے نکلا۔ میں نے کیسی بھاری ذمہ داری اسے تھائی اوراس نے ایک طرف جابیاں اٹھا کر ڈال دیں، میں نے جیرت سے ریحان کی طرف دیکھا۔  $\Delta \Delta \Delta$ 

شادی سے ا گلے دن میں صبح ہی کون میں پہنچ گئی، میں فایزہ کے لئے ناشتے میں خاص اہتمام کرنا جا ہتی تھی ، میں نے جلدی جلدی طرح طرح کے لواز مات تیار کیے، قیمہ فرائی، پراٹھے، حلوہ، آملیٹ، فرنچ ٹوسٹ، فرانی انڈے، پوریاں، ینے، آلو کی بھیجا، دودھ سویوں کے ساتھ ساتھ ملک ھیک ، اور بج جوس ، بنا کر میں نے نیبل پر سجا دیا، ابراہیم صاحب چیکے چیکے

ماهنامه حينا 218 جولاني2016

این جانب کھسکائی، کاشان اور جوادفٹا نیٹ متعد اور جواد میاں نے لوریاں چنے اپنی جانب بڑھائے میں چور نظروں سے فائزہ کو دیکھتی جا رہی تھی۔

° کیا تھا اگرشر ماحضوری ذرا سا ناشتہ چکھ لیتی۔ "میں نے اپنے آنسواندر ہی اندر دھکیلے جو باہرالدے آرہے تھے، میں نے ذراس سویاں

کٹوری میں ڈالیں۔

" آنی! آپ لوگ اتنا ہیوی ناشتہ کیے کر لیتے ہیں۔' ذرا در بعد ہی میری ساعتوں سے فائزہ کی آواز مکرائی، میں نے منہ میں لے جاتا چے واپس جلدی سے کوری میں رکھ دیا۔

'' کتنا کوکسٹرول بڑھ جاتا ہے نا ایسے ناشتے

ہے۔''وہ اب ریحان سے مخاطب بھی۔ ''اور کاشان بھائی آپ تو ڈاکٹر ہیں، آپ بھی اتنا ہوی ناشتہ کر رہے ہیں۔" اس نے ریحان کو چھوڑ کر رخ کاشان کی جانب کر لیا، جواد نوراً ہاتھ سیجھے کرلیا، کدمباداتو پوں کارخ

اس کی طرف ہی نہ ہوجائے۔ ''ارے بیٹا مجھی تبھی تو اہتمام ہونا ع ہے۔" ابراہیم صاحب نے نشو سے ہونٹ

''اور پھرآج تمہاری آنٹی نے تمہاری .....''

ان کی بات منہ میں ہی رہ گئی اجا تک درواز ہ کھلا اور فائزہ کے کزن وغیرہ ناشتا کے کرآتے دکھائی دیے، فائزہ بے اختیار گلاس میزیر رکھ کر اٹھ

کھڑی ہوئی۔

''ارے عالیہ، نا کلہ'' وہ ان کی جانب

میں نے ابراہیم صاحب کی طرف دیا۔ انہوں نے بے ساختہ مجھے آنکھوں ہی آنکھوں میں سلی دی،ریحان میاں بھی جانچکے تھے۔

公公公

ہو گئے،میرا دل دکھ سےلبریز تھا، کیا تھااگر فائزہ اورر بحان بھی اس شادی کے بعد پہلے ناشتے میں شریک ہوتے ، فائزہ کو بھی پنة لگتا کہ میں نے اس کی خاطر کتنااہتمام کیا ہے، تب ہی بالکل اعا تک بجھےریحان اور فائزہ اینے کمرے سے باہرآتے دکھائی دیے میں نے بے اختیار او پر نظرا تھائی وہ دونوں اب سیرھیاں ایر رہے تھے دونوں کی جوڑی غضب ڈھا رہی تھی، ماشاء اللہ میں نے دل ہی دل میں نظر اتاری، نے جوڑے کو پروٹو کول دینے کوہم سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ ''السلام عليم!'' دونوں نے ايك ساتھ

آؤ آؤ بچو۔ 'ابراہیم صاحب نے دونوں كوخوش آيد يدكيت موئ كها-

"دیکھوتمہاری ماں نے تمہارے لئے کیسا شاندار ناشتہ تیار کیا ہے۔ " دونوں نے میل کی طرف دیکھا، ہم سب بیٹھ گئے میں منتظر تھی کہ فائزہ ناشتہ شروع کرے میں اس کے آگے ڈکیش اٹھااٹھا کر بڑھانے لگی اوروہ۔

‹ · نو تھینکس آنٹی۔'' کہہ کر میرا دل تو ژبی

''اتنے ہیوی یا شتے کا تو میں سوچ بھی نہیں سكتى-"بين كم صم ي هي\_

"ارے بیا کھ نہیں ہوتا۔" ابراہیم صاحب نے میرے چہرے پر آتے جاتے رنگ دیکھ لئے تھے تب ہی تو اپن سی کوشش کر رہے

د دنہیں سوری انکل، میں ناشتے میں صرف اور بج جوس لیتی ہوں۔ 'اس نے گلاس میں جوس انڈیلا اور چسکیاں کینے لگی، ریحان اور کاشان نے پرامھے تیمہ پر ہاتھ صاف کرنے شروع کیے

ا مناه حيا | 219 | جولاني2016



ریحان میاں کی شادی سے پہلے کرتی تھی شادی
کے بعد بھی ای طرح کرتی رہی ،آٹکھیں تو میری
تب تھلیں ، جب ایک دن میں کسی کام سے اتفا قا
ریحان میاں کے کمرے کے باہر سے گزری۔
''ارے نہیں نہیں ، میں ایسی نہیں ہوں کہ
بیٹے بہو کی جاسوسیاں کرتی پھروں ، وہ تو میں
وہاں سے گزری تو اچا تک اپنا ذکر سن کر ٹھٹک کر
رگئی۔''

ریحان نے اسے نجانے کیا کہا تھا کہ فائزہ یکدم چیخ پڑی۔

''نہ بجھے کی میں جانے دیتی ہیں، نہ کھ پکانے دی ہیں، آخر میرا بھی دل چاہتا ہے کہ کچھ پکاؤں، بھی چائیز، بھی کوئی اٹالین ڈش، مگر آنی تو نحانے کس ممپلیس میں مبتلا ہیں شاید بیسوچی ہول گی کہ میں ان کی راجد ھانی پر قبضہ نہ کرلوں، مجھے مہمانوں کی طرح کھانے کے لئے بلایا جاتا ہے، آجاؤ بیٹا، کھانا تیار ہے۔' فائزہ نے بات کرتے کرتے میری نقل اتاری، میرے قدم جسے زمین میں گڑ گئے۔

''آپ کو پہتہ ہے میں نے کتنے ار مانوں اور چاؤے چائنیز اوراٹالین ڈشز کا کورس کیا تھا، میرا کتنا دل کرتا ہے آپ کے لئے خود اپنے ہاتھوں سے چکن منچورین بناؤں، فرائڈ رائس میرے فیورٹ ہیں۔''

''تو مسئلہ کیا ہے،تم جب دل چاہے جو دل چاہے پکالیا کرو۔''ریحان میاں کی آواز آئی۔ ''کیسے پکا لیا کروں۔'' فائزہ کی روہانسی آواز سنائی دی۔

''کوئی وقت ایسانہیں ہوتا جب وہ کجن خالی چھوڑیں، ادھر میں جاتی ہوں ادھر وہ آ موجود ہوتی ہیں، میں پوچھتی ہوں جب بیہ ہی سب کچھ کرنا تھاتو دنیا دکھاؤے کے لئے گھرکی چاہیوں کا فائزہ شادی کے بین چار ماہ بعد بھی نجانے کیوں مجھ سے بے تکلف نہیں ہوسکی تھی، میں جو ریحان میاں کی شادی سے پہلے ہی دل ہی دل میں بلان بناتی رہتی تھی کہ کیا ہو جو اللہ نے بین نہیں دی، میں اپنی بہوؤں کو ہی اپنی بیٹیاں بنا لوں گی، اب بیالی نزالی بہولی کہ میں جتنی کوشش کرتی تھی اسے اپنے پاس بٹھانے کی وہ اتنا ہی مجھ سے دور دور بھاگتی، میں اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی، اس کی پہند تا پہند کا مجھ سے زیادہ شایداس کی ماں کو بھی نہیں پتہ چلا ہوگا، وہ ادھر شایداس کی ماں کو بھی نہیں پتہ چلا ہوگا، وہ ادھر کہن میں قدم رکھتی اور میں اسے آرام کی تلقین کر کے خوداس کا مطلوبہ کام کر دیتے۔

عائے، کانی، کھانا، غرض میں نے اس پر سی بھی چیز کابو جھنہیں ڈالا۔

کھائے کی ٹیبل لگانی ہو، یا کسی دعوت کا اہتمام کرنا میں فائزہ کو ٹنگ نہ کرتی ،اب آپ ہی ہتا م کرنا میں فائزہ کو ٹنگ نہ کرتی ،اب آپ ہی ہتا ہے ،شادی کے شروع شروع دن ہیں اور میں اسے کچن کے جمیلوں میں پھنسا دیتی ، بھٹی کیا تھا اگر بہوتھی مگر اس کے بھی کچھار مان ہوں گے، اگر بہوتھی مگر اس کے بھی کچھار مان ہوں گے، میں نے ابراہیم صاحب سے کہدین کر دونوں کو میر وتفری کے لئے کاغان بھجوا دیا۔

پندرہ دن کے بعد واپس آ کربھی میں نے اسے مجبور نہیں کیا، کہ وہ کوئی ذمہ داری سنجالے، ابراہیم صاحب مجھے کہتے بھی رہے، مگر میں کیا کرتی، جب کوئی خود سے کوئی کام میں آگے نہ بڑھے تو اسے کیا کہنا، میں نے نہ تو فائزہ کومجور کیا کہ وہ کسی کام میں ہاتھ بٹائے اور نہ ہی ریحان کہ وہ کسی کام میں ہاتھ بٹائے اور نہ ہی ریحان میاں کوان کی بیٹم کے بارے میں بتایا، فائزہ جتنی محبت سے مجھ سے بات کرتی تھی میں اس سے نہاں رہتی۔

صبح کا ناشتہ ہو یا رات کا کھانا، ملاز مہے صفائی کروانی ہو یا کسی دعوت کا انتظام میں جیسے

ماهنامه حنا 220 جولاني2016

کھیا مجھے کیوں سونیا تھا۔" مجھے چکر سے آنے

ارے میں تو بیسوچتی تھی کہ میں بہونہیں بیٹی مستجھوں گی گیارہ گیارہ بجے تک وہ سوتی رہتی تھی تو میں سونے دیتی تھی کہ چلو یہی تو دن ہیں ان کے، كركيس عيش، كام كاكيا ب، آخريس پہلے بھي تو كرتى تقى نه، تو اب بھى سنى ، مگر جھے كيا با تھا، میں نے تو شادی کے پہلے دن اپنی سلطنت جے میں نے بل بل سنوارا سجایا، فائزہ کے حوالے کر

بہلو بہوآج سے بیہ چابیاں تمہاری ذمہ داری، مراس نے تو وہ جابیاں ہی لے کر ایک طرفِ ڈال دیں، آپ ہی بتائے کیا کرے گی کوئی ساس ایسا، میں کچھ اور بھی سوچتی کہ فائزہ کی آواز مجھے واپس حال میں لے آئی۔

''اورآپ کو پتہ ہے، پچھلے ہفتے ای لوگوں نے آنا تھا، جب میں نے سب کی دعوت کی تھی اورمنیود یکھا تھا آپ نے کیسے امی نے حجٹ پپ بنالیا تھا، وہی روایتی کھانے ، وہی کو فتے ، ہریاتی ، وہی دم کا قیمہ فیش فرائی ، شاہی ٹکڑ ہے،اونہوں۔'' ''تو پھر سیح تو تھا مینو'' ریحان میاں کی کمزوری آ واز سنائی دی\_

'رہنے دیں میں نے کتنا سوچا تھا اس دعوت کا اہتمام میں خود کروں گی ،میرے سارے گھروالے بھی کہی سوچ رہے تھے کہ آج جا تنیزیا اٹالین ڈشز میں ہے ہی مینوتر تبیب دیا ہو گا اور ملا کیا بریانی ، کونتے ، جو کوئی کھا تا بھی نہیں۔'' فائز ہ کی ہاتیں من کر مجھے چکر ہے آنے لگے۔

''اب ایسا بھی نہیں ہے فائزہ، ہارے گھر میں تو سب ہی شوق سے آمی کی بنائی برمانی کھاتے ہیں۔''ریحان میاں نے کمزوری آواز میں گویا میرا دفاع کیا۔

''اچھااب بس رہے بھی دیں۔''فائزہ کویا

''بڑی انچھی بریائی بناتی ہیں نہآیے کی امی اونہوں۔' میں نے بے اختیار سر کو تھام لیا، میرے کانوں سے دھوال نکلنے لگا۔

''اور به پرځيېې چابيال گھر کې ،سنجاليس آج سے آپ مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ کی امی کی راجدهاتی سنجالنے کی۔'' فائزہ نے شاید جا بیوں کا حکھیا ریحان میاں کی طرف بھینکا تھا کیونکہ جابیوں کی آواز سنائی دی۔

مخصے ایسالگا میں گر جاؤں گی، میں نے اپنی بین سمجھ کر اسے اتنا آرام وسکون دیا کہ کہیں سسرال میں ایسے اپنی ماں کی تمی محسوس نہ ہوتی ہو اور یہ مجھے کیا جھتی رہی،بس اب اس سے زیادہ سننا میری برداشت سے باہر تھا، میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کوتھام لیا کیونکہ چکر بہت زور ہے آیا تھا قریب تھا کہ میں گر جاتی کہ تب ہی کسی نے مجھے تھام لیا، میں نے پیچھے مؤکر دیکھا۔ ابراہیم صاحب تھ، نجانے کب میرے

سیجھے آ کھڑ نے ہوئے تھان کود مکھتے ہی میرے آنسويكدم بهه نكلي

الكل صبح بالكل عام جيسي تھي،جيسي روز ہوتی تھی، میں اور ابراہیم صاحب ناشتے کی میز پر بیٹے چائے ٹی رہے تھے، تب ہی ہمیں ریحان میاں اور فائزُہ اوپر سے سیرھیاں اتر تے دکھائی دیے، شاید دونوں کہیں جارہے تھے، ورنہ فائز ہ کہاں اتن جلدی اٹھتی تھی ،ایس کی صبح تو گیارہ ہارہ بے سے پہلے ہوئی ہی ہمبیں تھی۔

''النلام عليم!'' دونوں نے ايک ساتھ سلام کیا۔

جیتے رہو۔'' ابراہیم صاحب کے ساتھ

wwwgpalksocietykcom

''خدا حافظ۔''ہم دونوں نے جواب دیا۔ ''کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟'' میں نے ٹولتی نظروں سے پوچھا۔ ''ارے بھئی کاروبار کی سو باتیں ہوتی ہیں۔''انہوں نے جیسے جھے بھی ٹال دیا۔ اور پھر ٹھیک پندرہ دن بعدابراہیم صاحب نے ایک ایسادھا کہ کیا کہ ہم سب جیران رہ گئے، انہوں نے گلشن میں فلیٹ خرید کر ریحان میاں کو گفٹ کر دیا اور ٹھیک اس کے ایک ہفتے بعد ریحان میاں اور فائزہ اپنے فلیٹ میں منتقل ہو گئے اور گھر کی چاہیاں پھر سے میرے پاس آ گئیں، لوجی چاہیوں کا سفرتمام ہوا۔

\*\*

ایک بہوکا پی حال دکھ کر میں نے فیصلہ کیا کہ کاشان میاں کی اتی جلدی شادی ہیں کریں گے گر یہاں بھی ہمارے بچوں نے جلد بازی کا شبوت دیا اور بالا ہی بالا کاشان میاں نے ایک بیٹری ڈاکٹر پیند کر لی، ماتھا تو میرااس وقت شکا جب کاشان میاں کی گفتگو میں ڈاکٹر علینا کا ذکر بجہ نے اور ہمارے گھر ڈاکٹر الیم صاحب سے مشورہ کیا اور بعد کے مراحل ابراہیم صاحب سے مشورہ کیا اور بعد کے مراحل حجف بیف طے ہوتے گئے اور ہمارے گھر ڈاکٹر علینا دہن بن کر آگئی، فائزہ والے تجربے سے میں چونکہ سبق حاصل کر چکی تھی لہذا اس بار علینا کو میں نے چاہیاں تھانے کی جمافت ہرگر نہیں کی میں بار میں نے خاہیاں تھانے کی جمافت ہرگر نہیں کی میں بار میں نے خاہیاں تھانے کی جمافت ہرگر نہیں کی میں ابر میں نے خاہیاں تھانے کی جمافت ہرگر نہیں کی میں بار میں نے نے براہتما مہیں کیا۔

ارے آپ کو یاد نہیں فائزہ نے میرے اتنے پیار سے تیار کئے ہوئے ناشتے کا کیا حال کیا تھا، اب آخر تجربے سے ہی انسان سیھتا ہے، شادی سے اگلے دن میں نے ناشتے میں اہتمام کرنے کا سوچا گر بچھلا تجربہا تنابرا تھا کہ اس بار ساتھ میں نے بھی دعا دی ، ناراض تھی تو کیا تھا، آخر ہیں تو اپنے ہی بچ۔ ''کہیں جارہے ہو؟'' ابراہیم صاحب نے پوچھا۔ ''جی ابو! وہ دراصل فائزہ کے کزن وغیرہ اکٹھے ہورہے تھے تو۔''

''احچھا احچھا۔'' انہوں نے بات بھی مکمل نہیں کرنے دی۔

''بیٹا! جب فارغ ہو جاؤ تو بیٹھنا، مال باپ کے پاس مجھتم سے ضروری بات کرنی تھی۔'' میں نے چونک کرمیاں صاحب کودیکھا، اب بیکیابات کرنا چاہ رہے تھے،اب کیامیرے گھر میں بھی ساس بہوؤں کے جھگڑے ہوں گے، میں نے دزدیدہ نظروں سے ابراہیم صاحب کودیکھا، کہیں بینا کہدی کہتمہاری اماں رات دروازے سے گئی تمہاری اور تمہاری ہوی کی با تیں سنی رہی ہیں، کیاسو ہے گی فائزہ۔ در کے جو سے سے مجھ ''مد اسے مدالے کا مدالے کے مدالے کا مدالے کے مدالے کی مدالے کی مدالے کا مدالے کی مدالے کا مدالے کی مدالے کا مدالے کی کی مدالے کا مدالے کی مدالے کی مدالے کی مدالے کی مدالے کی مدالے کا مدالے کی مدالے کے کی مدالے ک

''حد کرتے ہیں آپ بھی۔'' میں اچا تک بول پڑی۔

''وہ دونوں جارہے ہیں تو جانے دیں اور آپ ضروری بات کے کر بیٹھ گئے۔'' ''ارے بابا تو میں کون ساابھی انہیں روک رہا ہوں۔'' ابراہیم صاحب نے جیسے اخبار تہہ کرتے ہوئے صفائی دی۔ '''،'' ہونے شنہ تہ ہور گے '' انہوں نہ

''بیٹا آفس تو آؤ گے نا۔'' انہوں نے ریحان میاں سے پوچھا۔ ''جی جی ویسے خیر ہے نا۔'' ریحان میاں

ی بی ویے ہرہے ہا۔ ریفان سیاں بھی پریشان ہے ہوگئے تھے۔ ''ارے ہاں بیٹا،سب خیرے، آنا پھر بیٹھ کر ہایت کریں گے۔'' وہ مشکرائے گویا سب خیر

ہے کاشکنل دیا۔ ''احیما ٹھیک ہے پھر خدا حافظ۔''

ہمت ہی نہیں ہوئی ، دل تو بہت کرر ہاتھا کہ ناشتے میں خوب اہتمام کروں، علینا اور کاشان سب کے ساتھ مل کرنا شتہ کریں ، دو تین بارتو بے مقصد کین میں بھی گئی مگر ہر بارخود کو سمجھا بجھا کر لے آئی، ہم لوگ ناشتہ شروع کر بچکے تھے، جب كاشان مياںِ اور ڈاکٹر علينا تھی آ گئے، میں تو حیران ہی رہ گئی دونوں کو ناشتے کی میبل پر دیکھ

''اتیٰ جلدی آ گئے۔''علینا نے ممیل پر نظر دوڑائی اور کویا جیسے مایوس سی ہوگئی۔

''ارےایتاسمپل ناشتہ۔''وہ جیران ہوئی۔ ''میں تو مجھی تھی کہ ....،'' اس نے بات ادهوری چھوڑ دی، ابراہیم صاحب نے مجھے بے ساختہ دیکھااور میں نجانے کیوں چوری بن گئی، كاشان ميال كى نظرول مين مجصدواصح كله نظرآيا، علینا اور کاشان کرسیوں پر بیٹھ گئے۔

''کاشان بتا رہے تھے کہ.....' علینا کی بات ادهوری ره می اور اس کی بہن این دیگر کزنوں کے ساتھ ناشتہ لے کرآ کئیں تھیں ،علینا كے ساتھ ساتھ كاشان ميال بھي جا كھے تھے، ميں نے ابراہیم صاحب کی طرف دیکھا، نجانے ان کی نظروں میں کیا تھا کہ میں نے بے اختیار خود کو کوسا، کیا تھامیں ناشتے پر ذراا ہتمام کرہی لیتی۔

فائزہ کے سی جربے کے پیش نظر میں نے علینا سے بے تکلف ہونے کی بالکل کوشش نہیں

فائزہ کے لئے میں کیانہیں کرتی تھی اوراس نے مجھے کیا صلہ دیا ،اس بار میں خود ہی پیچھے رہی ، علینا دریتک نہیں سوتی تھی وہ اور کاشان میاں نو بح تک میتال کے لئے نکل جاتے تھے، میں نے خود سے عہد کیا تھا کہ جب علینا کچن میں ہو

کی میں اس دوران کی میں قدم بھی مہیں رکھوں گی، بھئی اس کا اپنا گھرہے، جو جا ہے کرے، جو جاہے پکائے کھلائے اپنے میاں کو، میں کون ہونی ہوں نئی نسل کی جائیز اور اٹالین ڈشز میں ركاوٹ ڈالنے والی۔

ارے بھول گئے آپ، یہی تو الزام لگایا تھا فائزہ نے کہاس کا کتنا دل کرتا تھا اینے ہاتھوں سے چکن منچورین بنائے ، فرائڈ رائس اے کتنے پند تھاور میں تھہری ہے وقوف کہ لاؤ بیٹا میں بنا دوتم آرام کرو، اجی بس گزر گیا وہ وقت، میں نے اب علیا کے کاموں میں مداخلت نہ کرنے کا فیصله کرلیا تھا، وہ کچن میں داخل ہوئی اور میں بے مقصد لان میں نکل جاتی کے کہیں علینا پینہ سو بے كەسرىچە بى سواررەتى بېل،علىنا اور كاشان مياب جیے ہی اوپر سے اتر کر آتے علینا کچن میں چلی جاتی اور میں جی ہاں میں اینے کسی نہ کسی کام میں مصروف ہوجالی۔

میں اس میں بھی خوش تھی ، چلو بچی کوا پنائیت کا احساس تو ہوتا ہو گا نہ کہ کم از کم اپنے گھر کے کین میں ہے جو جاہے کرے، جیسا جاہے رکائے، مگر آج تو حد ہی ہوگئی، میں نے خود پھر بچن ایسامحسوں کیا کہ جیسے گھر کی تاریخ پھرخود کو بدلنے لکی ہے، نجانے کیوں مجھے کاشان میاں نجے کینے سے لکنے لیے ہیں، کل میں نے علینا کی انظی پر بینزج کلی دیکھتی تھی، پوچھا بھی میں نے مگراس نے ٹال دی، چلومبیں بتایا تو نہ بتائے میں لان میں ہیتھی جائے نی رہی تھی اور ساتھ ساتھاہیے حالات پر بھی غور کررہی تھی ، پہلی بہوتو اس لئے میکی میکی رہتی تھی کہ بقول اس کے میں اس کے سر پرسوار رہتی تھی ، اسے کچھ کرنے نہیں دین تھی، تو یہ دوسری بہو کیوں سیجی سیجی رہتی ہ،اسے تو میں نے فری ہینڈ دیا ہے، کوئی روک

ٹوک مہیں، پھر کیا مسلہ ہے، کا شان میاں بھی دور دور رہے گئے ہیں، میں نے جائے پیتے پیتے

سوچا۔ ''نہیں مما ایسی بات نہیں ہے۔'' تب ہی مجصے علینا کی آواز سنائی دی، میں نے بے اختیار ساتھ والی دیوار کی طرف دیکھا جس کی کھٹر کی تھلی تقى، جى بال بيكفركى فى وى لا وَنْجُ مِينَ تَعْلَيْ تَقَى، میں نے کپ میز پر رکھا دیا شاید علینا لاؤنج میں

می اوراین مال سے بات کررہی تھی۔

'' آنی کارویہ مجھے بہت عجیب سالگتا ہے، شاید وہ میری اور کاشان کی شادی پر راضی ہی نہیں تھیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے اس شادی کو دل سے قبول ہی مہیں کیا۔ "علینا کی آ داز شاید رنده کئی تھی، میں چونک کئی، بیاتو میرا

"كاشان تو يهله اتناذكركرتے تقے اين مما کا، مر مجھے تو لگتا ہے کہ وہ مجھے مجبوری میں برداشت كررى بي، ميں كچن ميں جاتى ہوں تو وہ باہرنکل جاتی ہیں، بڑی بھابھی کے بارے میں تو سنا تھا کیہ آنٹی نے انہوں تھنے میں گھر کی عابیاں دی تھیں ، مگر مجھے تو انہوں نے اس قابل بھی تہیں سمجھا۔'' نجانے دوسری طرف سے اس کی مماینے کیا کہا پہتنہیں، مگر میں اپنی جگرین سی بیقی ره گی، پھر بیہ چابیاں درمیان میں آ کئیں، ان جابوں نے تو جھے ذکیل ہی کروا دیا۔

" مجھے تو لگتا ہے جیسے میں ان جابی بہو موں، آپ کو پتہ ہے شادی کی میلی صبح کاشان نے مجھے اتنا ایکسائیٹر کر دیا تھا کہ دیکھنا امی تمہارے لئے ناشتے میں کتنا اہتمام کریں گی، پیہ بنائیں گی، وہ بنائیں گی اور پتہ ہے تاشتے میں کیا تھا، جی ہاں بریڈ جیم مکھن اور جائے ، کاشان بھی حیران تصحت ہی مجھے پیۃ لگ گیا تھا کہ میں اس

تھر میں صرف کا شان کی پہند کے طور پر لائی گئی ہوں ورنہ آنجی تو مجھے بالکل پیندنہیں کرتیں، نہ میرے پاس بیھتی ہیں، نیہ مجھے بلاتی ہیں۔' وہ نجانے کیا کیا کہہ رہی تھی، مگر میرے د ماغ میں جیسے آندھیاں سی چل رہی تھیں، بیرکیا کہدرہی تھی علینا، میں تو ایں لئے اس کے کسی کام میں مدا خلت نہیں کرتی تھی کہ کہیں فائزہ کی طرح اسے تھی برانہ لگتا ہو۔

"جى مما آپ ٹھيك كہدر ہى ہيں، كاشان نے اور میں نے فیصلہ کر لیا ہے، بس انکل سے بات کرنی ہے، فلیٹ ہم نے دیکھ لیا ہے، جی مما کم از کم اینے گھر میں مجھے برگا نگی کا احیاس تو تہیں ہو گا۔'' وہ نیجانے کیا کیا بولتی جارہی تھی مگراب مجھ ہے کھے سنامشکل تھا۔

نجانے کیے میں اپنے بیڈروم تک آئی، پہ کیا ہے سب کچھ کیا اس بار بھی الزام میرے سر ای آئے گا، لوگ کیا کہیں گے، میرے آنسو إلم ہے چلے آ رہے تھے، میرے حلق میں جیسے کین یاتی کا گولدسا تھنے جار ہاتھا، میں نے تکھے ے اپنا چرہ ڈھانپ لیا، میری سکیاں بلند ہونے لگیں۔

### 444

ابراہیم صاحب تین دن کے دورے پر اسلام آباد ملئے ہوئے تھے، ان کی واپسی تک نجانے کیے میں نے ضبط کیا یہ میں ہی جانی ہوں ، اللہ اللہ كركے ابراہيم صاحب والس لوتے شام کوعلینا اور کاشان میاں کسی سیمینار میں گئے ہوئے تھے، رات کے کھانے سے فارغ ہو کر ابراهيم صاحب اسثذي روم مين بينه مطالعه كر رہے تھے جب میں ان کی جائے لے کروہاں پہنچ گئی،ایک وہی تو تھے جن نے سامنے میں اپنا دل بلکا کر سکتی تھی اور میں نے یہی کیا،میرا خیال تھا

كاغذات تقيم أم سب حيران تقيم بعد مين ابراہیم صاحب نے میرے استفسار پر بتایا کہ انہوں نے بہت سوچ سمجھ کریہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر بچ کھر سے جانا ہی جاہ رہے ہوں تو ہننی خوشی رخضت کیا جائے ، کچھ ہفتوں بعد علینا اور کا شان میاں اپنے فلیٹ میں منتقل ہو گئے، اب ابراہیم صاحب کا ارادہ جواد میاں کی شادی کا تھا، ر یحان اور کاشان کے تجربے کے پیش نظر میں نے ابراہیم صاحب کو جواد میاں کی رائے لینے کا كها مبادا النبيس بهي الركوئي لركي پيند موتو مم ان ک ِ رائے کا احر ام کر لیں مگر مجھے بہت جرانی ہوئی جب جواد میاں نے مجھ پر اور اہراہیم صاحب پرید فیصله حچوژا که وه جہاں مناسب جھیں ان کی شادی کر دیں انہیں کوئی اعتراض نہیں ہو گا اور پھر ابراہیم صاحب نے است دوست کی بیٹی ہے جوادمیاں کی بات ملی کر دنی عليره انثرياس تهي ، ممر سناتها كه همر داري ميس طاق تھی،علینا اور فائز ہ کوانٹریاس لڑ کی کامین کر بہت ہلی آئی تھی اور بیجان میاں نے تو مجھے کھل کر کہہ مجھی دیا تھا۔

"امي سوچ ليجئه، إين جواد ميال برنس میں اعلیٰ ڈگری رکھتے ہیں کہیں کل کلال کو انہیں آپ کی پیند پراعتراض نه ہو، که دونوں بھا بھیاں اتن لعليم يافته بين أور ..... وه تو بات ارهوري چھوڑ کر خاموش ہو گئے اور میں سوچوں کے دریا میں غوطے کھانے گئی۔

''جوادمیاں اچھی طرح سوچ لو۔'' آگلی صبح میں جوادمیاں کے کمرے میں پہنچ گئی، وہ آفس جانے کے لئے تیار ہور ہاتھا۔ '' بینہ ہو کہ شادی کے بعد حمہیں خیال آئے

كه ..... ، ميس في بات ادهوري حجور دى ، جواد

کیوہ پریشان ہوں گے کوئی تسلی کے دولفظ بولیں گے گر بولے تواپیا کہ میں دنگ رہ گئی۔ ''جواد میاں کی شادی کی تیاری کر لو۔'' انہوں نے مسکر اگر کہا۔

''کیا کہہرہے ہیں آپ؟''میں ہڑ بڑا ہی تو منى، مجھے لگا جیسے ابراہیم صاحب نے میرا نداق

اڑایا ہے۔ میں نے ہاتھ میں پکڑا کپ میز پر رکھا اور میں نے ہاتھ میں کڑا کپ میز پر رکھا اور غور ہے ان کی طرف دیکھا، مگران کے چہرے پر مجصے وہیمسکراہٹ نظر آئی جو ان کی شخصیت کا

ا برا زاق اڑا رے ہیں؟" میں نے جیے ان ہے تقدیق جاہی، انہوں نے تسلی ہے جائے کی چملی لی اور ذرا کھل کر مسکرائے۔ ''ارے بھئ نداق کیما، ماشاء اللہ اینے جوادمیاں برسر روز گار ہو گئے ہیں تو اب در کس بات كى بىم الله تىجىخە\_''

مجھے تو مانو آگ ہی لگ گئے۔ "حد كرتے بيں آپ بھى۔" ميں نے جائے کے کب اٹھا کرٹرے میں یخے۔ ''میں آپ کواینے دکھڑے سنا رہی ہوں

اورآپ لے آئے درمیان میں جوادمیاں کو۔" میں نے کپ سنک میں پتنے دیے،اب آپ نے ساری بات تو سن ہی لی ہے آپ ہی بتائیے، کیا ابراہیم صاحب مجمح کہدرے ہیں، چلیں ویکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔

آنے والے چند دنوں میں حالات خود بخو د رخ بدلنے لگے، ایک شام ابراہیم صاحب نے كاشان مياں كوبلوا تجيجا، دونوں مياں بيوى كھر پر بی تھے، ابراہیم صاحب نے کاشان میاں کے حوالے ایک فائل کی، جس میں فلیٹ کے

و تنے، میں چپ جاپ اٹھ کر باہر لان میں آ گئی، ابھی دن نگلنے میں تھیوڑی دریا باقی تھی، میں گھاس پر نظے باؤں چلنے لگی، رات کی اوس نے سبزے کو وضو کروا دیا تھا۔ "ياالله!" ميس نے باختيار الله كو يكارا\_

''میری مدد فرما، میں اینے بچوں سے دور تہیں رہ<sup>ک</sup>تی ،ریحان اور کا شان کونجانے میں نے س ول سے دوسرے گھروں میں جاتے دیکھا ہے،ابنہیں،کہیں علیز ہجمی جوا دکو کے کرنہ چلی جائے،اگرابیا ہواتو ہم کیے رہیں گے بچوں کے بغیر۔ "میری آ تھوں سے آنسو جاری ہو گئے، میں واپس بیڈروم میں آگئی، آج کی رات نیند میری آنکھوں ہے کوسوں دور تھی، دونوں ہاتھوں ہے رگز رگز کرآ تھیں صاف کیں۔ ''سو جاؤ صائمہ'' ابراہیم صاحب نے

مجھے چونکادیا۔ "جي آجها-" مين والس بيد پر اسكر ليك

"كيابوا؟ كيول بيآرام بو؟" "دنہیں کے نہیں " میں نے آئکھیں موند

"جوادمیاں کی طرف سے بے فکررہو۔"وہ جیے میراذ ہن پڑھ رہے تھے، میں نے چونک کر آمجنھیں گھولیں'، وہسکرادیئے۔

" تعليز ه يهال سے كہيں نہيں جانے والى-" ''الله كرے۔'' ميں نے بے ساختہ كہا۔ "سوچاؤ''

نجائے کب مجھے نیند آگئی، پیتنہیں شاید رات کو ہے آرا می رہی تھی ،ایں گئے سبح میری ٹائم یر آنکھ نہ کھل سکی ، میری آنکھ کھلی تو صبح کے نو ج

رئے تھے۔ ''ارے۔'' میں دھک سے رہ گئی۔

"كيابوا إي؟" ''بیٹا! کل ریحان میاں کہہ گئے ہیں کہم ہے اچھی طرح یو جھالوں کہ علیزہ سے شادی پرتم دل سے راضی ہو یا جہیں ، بیٹا وہ دراصل بات سے ہے کہ علیز ہ صرف انٹریاس ہے ، مگر بیٹا سنا ہے گھر داری میں طاق ہے۔" جواد میال نے غور سے مجھے دیکھااور پھرمسکرا دیا۔ " چلیں اچھاہے آپ کو کمپنی ملے گ۔"

" السيس، الوعم راضي مو" ميس في حرت

ہے پوچھا۔ ''جی امی۔'' اس نے پر فیوم اٹھا کرخود پر

'' مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آخر ابو نے پیند کی ہے، اچھی ہی ہو گی اور بات رہ گئی انٹر پاس کی توامی چلے گی۔"وہ مکرادیا۔

تيسري ببو گھر ميں آ چي تھي، پہلي بدي بہوؤں کے بڑے ہے میں خوفز دہ تھی کہ اب بیہ بہونجانے کیسی تفتی ہے۔

بدالبته طے تھا کہ بہوؤں کو بیٹیاں بنانے کا خواب ميرا شرمنده تعبيرتهين هوسكتا تفا كيونكه بزي دونوں بہوؤں کو میں نے جس طرح ان کی مرضی کے مطابق جینے کی آزادی دی تھی اور ملسی خوشی اپنے ملے پلائے کھبرو جوان بیٹے سوپنے تھے اور وہی میرے بیٹے اب اینے اینے آشیانوں میں آباد تھے،تو کیا آنے والاکل جوادمیاں کو بھی مجھ سے دور لے جائے گا۔

اور کیا آنے والے دنوں میں اس تھر میں صرف میں اور ابراہیم صاحب بھٹلتی روحوں کی طرح تھومیں گے، میں نے جھر جھری ی لی، میں نے برابر میں نظر ڈالی ابراہیم صاحب مہری نیندسو

## شگفته شگفته روال دوال



## ابن انشا کے سفر نامے









آج بی اینے قریبی بکستال یا براہ راست ہم سے طلب فر ما تمیں

🧋 لاهوراکیڈھی

پېلىمنزل محمة على ايين ميۋيسن ماركيث 207 سركلرروۋ ار د و بازار لا مور ون: 042-37310797, 042-37321690

" آج لو عليزه كا يهلا دن ہے اس كم میں۔'' میں نے جلدی جلدی اپے بھرے بال سميخ، ياوَل مِن چپلين والين اور فنا فك باته روم میں جا کر مھنڈے یاتی کے جھینٹے منہ پر وارے، تولیہ سے منہ خٹک کرے میں نے سیدھا چنِ کارخِ کیا تا کی<sub>ن</sub>ا شتے کا انظام جلدی جلدی كرسكوں ، مريد كيا ، كن كا منظر ديكھ كريس دھك سے رہ گئی ،علیز ہ جو کہ ایک دن کی دہبن تھی ،جلدی جلدی جائے تھر ماس میں ڈال رہی تھی۔ ''ارے بیٹائم کیوں لگ سیس کام میں۔''

میں جلدی ہے آگے بردھی۔ "کیوں امی؟" اس نے جلدی جلدی تقرماس بند کیا۔

'' ابو بتا رہے تھے کہ آپ کی طبیعت کچھ خراب تھی رات کو، تو میں نے سوجا کہ میں ناشتہ ہی بنا لوں۔'' وہ تھر ماس ڈائیننگ ٹیبل پر رکھ کر

''چلئے آیئے، میں نے سارا ناشتہ بنا لیا ہے۔"اس نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے لگا جیسے میں ميكا كلى انداز ميں چلتی ہوئی ٹيبل تک آئی ہوں۔ جواد اور ابراہیم صاحب دونوں ناشتے کی میبل برموجود تھے، میری نظر جو ناشتے کی طرف گئی تو محویا واپس پلٹنی بھول گئی، کیا تھا جو ناشیتے مِينَ بَهِينَ تِقَاءِ بِرَاحِهِي، قيمه، سويان، آمليك، فرائي انڈے ، فرنچ ٹوسٹ اور نجانے کیا کیا۔ 

"جی امی! وہ دراصل ابونے بتایا کہ آپ کی طبیعت کچھ خراب ہے تو میں نے خود ہی پیسب کر لیا،آپ نے برا تو نہیں مانا۔'' وہ جوایک دن کی دلبن تھی ذرا رک رک کر بول رہی تھی، میں نے حیران کی نظروں سے اسے دیکھا،سلیقے سے دویشہ لیا ہوا، جھی جھکی سی نظریں ، مجھے بے اختیار علیز ہ پر

ماهنامه هنا (227) جولاني2016

جواد میاں تو جواد میاں بھی علیزہ کے ساتھ کافی مطمئن تنصے اور رہ گئی میں تو اپنا کیا حال بتاؤں مجھے تو بہو کے روپ میں بیٹی مل کئی ہے۔

آج بھی میں نے کاشان اور ریحان کو رات کے کھانے پر مدعو کیا ہے اور ایک راز کی بات بتاؤں جب مجھے آنٹی کہنے والی میری بوی دونوں بہوئیں علیزہ کے منہ سے امی امی کی گردان سنتی ہیں تو ایسے منہ بناتی ہیں جیسے ان کے منہ میں کسی نے کڑوی کونین رکھ دی ہو،ایسے میں مجھے بوامزہ آتا ہے، ہم دونوں ڈنرٹیبل پرآج بھی ا بنی بنائی ہوئی ڈشز ڈسلس کریں گے، میں جب بریائی کی وش فائزہ کے سامنے رکھوں کی اور

''فائزہ بیٹا، بریائی ضرور چکھنا علیزہ نے خاص این نانی امال کے طریقے سے بنائی ہے تو آپ دیکھنے گا فائزہ کے تاثرات کیا ہوں گے اور ان سے بڑھ کرعلینا ،علینا کا حال تو یوچیس مت، مگر تھبر ہے بعد میں بات کریں گے، ابھی میری بین کے سر میں بلکا سا درد ہے اور میں نے آج و لین ہی مالش علیزہ کے سر میں کرنے کا فیصلہ کیا ہے جیسی وہ کرتی ہے اور آپ کو بتاؤں اس کی الكليول كا جادو، در دلمحول ميں غائب ہو جاتا ہے، آج ایسا ہی جا دو میں نے بھی جگانا ہے۔' د بس علیز ه بیثا آ رہی ہوں میں اچھا آپ ''بس علیز ه بیثا آ رہی ہوں میں اچھا آپ سب قارئین اب مجھےا جازت دیں اللہ حافظ '

公公公

« نہیں نہیں بیٹا۔'' میرا تو مانو سیروں خون بڑھ گیا۔ ''برایس بات کا ماننا بس شرمندگی ہی ہو ۔ کی میں کھٹا ہونا

رای ہے کہ مہیں پہلے دن ہی کی میں کھرا ہونا

'' ارے بیٹا تمہارا گھرہے، کیا پہلا دن اور کیا دوسرا۔'' ابراہیم صاحب نے مسکرا کر مدا خلت

''چلوبھئ ناشتەشروع كرو\_'' 公公公

جلد ہی ہم دونوں ساس بہو کا رشتہ جیسے

شادی کے چند دن بعد ہی ہم دونوں ایسے ہولئیں جیسے ہمارا جنم جنم کا رشتہ ہو،علیزہ میرے سریں معمولی سے سر درد میں اتنی اچھی ماکش کرتی کہ درد کمحول میں غائب ہو جاتا، اسے ہر چھولی چھوٹی باتوں پر میری کی محسوس ہوتی، پکن میں كھ بھى يكانے كے دوران اسے بار بار ميرى ضرورت پردنی ، وه مجھے کچن میں بٹھا کیتی ، و ہسبزی فرت سے نکال کر تیبل پر لائی ، ہم دونوں مل کر سبری بناتے ، وہ نجانے کون کون سے قصے سنالی اب تو میری یا د داشتوں میں نجانے کون کون سے واقعات سر اٹھانے لگے تھے، میں اور وہ دونوں ایبا لگتا جیسے لازم وملزوم ہیں، میں نے اسے إثالين اور جائنيز وشزكي طرف راغب كرنا جابا، مگر ده قورمه، بریانی آلومیتهی اور دبی بھلوں کی

جولوگ پہلے علیزہ کے اس گھر میں آنے پر معِرض منھ اب وہی کوگ رشک کی نظر ہے د ملصة تقى، ابراہيم صاحب كي رضيمي رضيمي سي سراہٹ اب کانی محبری ہو چکی تھی اور رہ گئے







"آج پھر تمہارا سل آف ہے، کیا مصیبت ہے یار۔ ' تانیہ بردبراتے ہوئے اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی، وہ بیڈ پرلیٹی بہت زورہے اپناسر دبار ہی تھی۔

''کیا ہے روز روز کا سر درد، جب دیکھوسر تھامے بیٹھی ہوتی ہو۔''وہسونیا کے آئے روز کے دردے عاجز تھی، ہرونت، اندھیر کمرا، دروازے بند، کھڑ کیوں پر بردے برابر، مہیب خاموشی، اگر بنائے میں درارز ڈالتی تھی تو وہ سکھے کی گھرر

تانية تلملا كربولي \_ اس قبر میں رہوگ تو مردے کی فیلنگو آئیں گیں۔ 'اس نے پورا درواز ہ کھولا، پردے ہٹا کر کھڑ کیوں کے پٹ کھول دیے، روشنی چھن سے گری اس کے ساتھ ہوا کی تازگ بھی۔ '' کیابات ہے، کچھتو بتاؤ۔''اس نے اس كابازو بكر كراثفايا

''کیوں؟ تم منکر نکیر ہو، جومردے کواٹھا کر سوال شروع .....'' تانی کی آٹکھیں جیرت سے

"استوید، شرم نہیں آئی خود کو مردہ تصور و جگر جگر ' بولتا ہے تو کیا میراروز ہ رہے گا، بھوک پیاس برداشت کرنے سے کہیں بہتر ہے میں روزیے ہی نہ رکھوں، وہ اپنی پیثانی مسلتے سوچ رہی تھی۔ ''کیا ہوا؟ حیب کیوں ہو؟'' تانی کے کندھا ہلانے پر کئی آنسو یک لخت ٹوٹے، پھر کمبی سانس لے کراس نے سب کھھ تانیہ کو بتانے کا فیصلہ کیا۔ **ተ** چند ماہ میلے سونیا نے سلائی کورس کیا تھا، كيرے سينے كاجنون چرهاسهيليوں سے مالگ، یر وسیوں سے لے ، رشتے داروں کے ڈریس تیار نے اور تعریفیں ہی تعریفیں، جب کندھوں میں نیس انھیں اور امال ہے کہا۔ "امی ایدا درد مور با ب، ذرا دبا دو-"ای بنالحاظ کے بولیں۔ ودانمی اینی چہیتوں سے دبوا لوجن کے كيڑےى كرديتے ہيں۔ "اچھا، دوائی دے دو" " كيول؟ انهول نے جھے رقم دي تھي،جس سے دوامنگوا دوں۔'' رقم کاس کر لا کچی دل نے انگرائی لی اور تھان کی اب تو ہوتیک ہی کھولوں گی۔ اس نے امال کی جیز بری کے نکارہ کیڑے تكالے، جوڑ توڑ، كنٹراس كر، ڈيز ائن بنا چندسوٹ تیار کیے، قیمت اور فیگ لگا تصویریں مینی OLX پرڈال دیں، ساتھ اپنا کنٹیکٹ بھی، بس پیلطی کی جو گلے کا ہار بن گئی، اگلے ہی دن سے فون آنے "جىسونى بوتىك-" ''جی ہاں۔''وہ آواز کو پروفیشنل کر کے بولی

''میں نہیں کررہی۔'' وہ چلا کر بولی۔ "ابھی کچھ در پہلے تم نے بی کہا ہے، اندهرے کرے میں مردے کی فیانگ آتیں ہیں ، توعمل کر کے دیکھر ہی ہوں۔'' "دفع ہو جاؤ۔" اس نے کندھے پر چپت لگائی۔ ''چلواٹھو، میرا شاپٹگ کا موڈ ہے اور پھر نو رمضان شروع ہو جائے گا، روزے میں نو ''کہا نا میرا موڈنہیں ہے۔'' اس نے پھر ہے لیٹ کر، آنھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ ''کیوں؟'' "کیا ہے تانی، کر لیس کے شایک ابھی بہت دن پڑے ہیں اور پھر رمضان میں باقی کام بھی تو ہوتے ہیں ، ہوجائے کی شاینگ بھی۔'' "جى نہيں-" اس نے حتى فيصله ديت ہوئے اسے پھر سے اٹھایا۔ '' مجھے کوئی شوق نہیں ہے اپنا روزہ چھید چصد کرنے کا۔'' "كيا مطلب؟" سوني كو كچه مجه نبيس آئي ''یار نا محرموں ہے بھاؤ تاؤ کرتے ،حلق مجھی سو کھتا ہے اور اعمال بھی۔''اس کے جملے نے اسے س کر دیا تھا، یہاں وہ ساری سو کھ رہی تھی، چھوٹی سی علطی عذاب بن گئی اور چھٹکارے کی کوئی امیر نہیں ،شیئر کرئے تو کس سے ، کیا کوئی اس بات کا یقین کرئے گا؟ اوپر سے رمضان آر ہا ہ، اگر نامحرموں سے بھاؤ تاؤ کرتے روزہ چھید چھید ہوتا ہے تو جس طرح وہ بات کرتا ہے

ماهنامه حينا 230 جولاني2016

''واٹ اتنی تو ہیں، میں سوئیرز کے کیڑے نہیں سیتی۔ پلیس مارے کہنے برس دیں جگر، اور نج كرك كائن كے، بلكه ايساكريں ايك ى كر بہن کر پک والس اپ کریں، دیکھیں ہم آپ کواچھی اماؤنٹ دیں گئے۔" "ا پنی رقم اپنے پاس رکھیں، سمجھے آپ۔" سونیا کے ڈیٹنے پر اس نے اونیا قبقہہ لگایا تھا، قہقہہ خاصا جانا پہچانا لگا تھا وہ حجت سے بولی۔ '' آپ وہی ہیں ناں ، گفن والے؟'' "جي جي بالكل سي پيچانا آپ نے جگر-" '' بکواس بند کرواین اور پیبیوه لفظ میرے ساتھ استعال مت کرو "اوہو، آپ تو ناراض ہو گئیں، ایکچو ئیلی، لاش نے آپ کا ڈیزائن کیا پہننے سے انکار کر دیا تفاء كيكن يقين مانيس سويمير زكوجم راضي كركيس مے،بس آپ ایک سوٹ ی کر۔" "شٹ اپ" اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتااس نے غصے میں فون بند کر دیا اور پھر پیر معمول بن گیا، بھی نائی کے لباس، تو بھی گدا گروں کا چغہ ہمیشہ ایک ہی تمبر سے کال اور نضول زبان وہ تنگ آگئی تھی، ڈانٹ ڈپٹ کے خوف ہے ابا کو نہ بتایا، اماں سے ویسے ہی ڈرلگتا تھا،بس اندرہی اندرکھلتی رہی ان سب کاحل یہی تھا فون بند کر دے اور اس پر سب برس پڑتے ، فون کیوں اف ہے، ایک دن ابانے خوب کلاس "تمہاری ماں تو فون بند کرکے آن کرنا

ل کے ''تمہاری ماں تو نون بند کرکے آن کرنا بھول جاتی ہے اس کی بلا سے بم پھٹے، کوئی مرے، میں آؤں نہ آؤں، مگر تمہیں یہ بھاری کیوں لگ گئی۔'' جواب نا دید، وہ ہونٹ چباتی رہی،اب بیمسئلہدن بدن بیجیدہ ہوتا جارہا تھا۔ 'آپٹر مانیے۔ ''جی فرمانا کیا ہے؟ ایکچو ٹیلی ایک گفن سلوانا تھا۔''

۔ ''جی۔''اس کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ ''ہاں جی، ایک لاش ہے، بیس سال کی، بانچ نٹ، چارانچ قد، آپ کی آواز سے لگتا ہے آپ کے لگ بھگ ہی ہوگ۔'' ''ج …… جی۔''اس نے ہونٹوں پر زبان

پیرں۔ ''مم....میں....کفن ہیں سیق۔'' ''چلیں کوئی ہات نہیں،اب سے سینا شروع کر دیں، بلکہ ایسا کریں تک کر، پہن کرایک تصویر اس نمبر پر واٹس آپ کر دیں،ہم دیکھ لیں گے کیسا سیلا ہے، پیپوں کی فکر مت کرنا، میں بھیج دول

''دیکھیں مسٹر۔''وہ چبا کر بولی۔ ''آپ زیادہ فری ہورہے ہیں۔''وہ محظوظ ہوااور تو قف سے بولاتھا۔ درجل سے بولاتھا۔

'' چلیں اگر آپ اپنی کی نہیں دینا چاہ رہیں تو ہم لاش آپ کی طرف جھجوا دیتے ہیں، آپ نہلا دھلا کرانہیں بہنا کر دالیں بھیج دیجے گا، یا پھر وہاں ڈن کر دینا، بس چند گھنٹوں میں لاش آپ کے ہاںِ پہنچاتے ہیں۔''

'' ''ہیں نہیں'' وہ متوحش کی چلائی۔ '' دیکھیں لاش ادھر مت لا ٹیں، ڈیز اُئنز چھٹی پر ہے کہہ کر۔'' اس نے فون بند کیا، اپنا کمرشل OLX سے ہٹا کرفون آف کر دیا تھا، پھر چند دن بعد آن کیا تو وہ پھرسے بجنے لگا۔ ''جی سونی ڈیز ائنز۔''

''جی جی فرمائیے۔'' ''وہ ہمیں کچھ سوئیرز کے بو نیفارم سلوانا تھے۔''سنتے ہی اس کی آنکھیں بھٹ کئیں۔

جولانى2016



شوق اور OLX پراشتہاری بات کی تھی۔

''شکل سے کتنا گھنامینا لگتا ہے، آئی آئی

تانی نے منہ بگاڑا، شدت سے دل چاہا اپنے

ہمائی کے ساتھ اس کے گھر جا کر ٹھکائی کر کے

آئے لیکن اس کے دماغ نے بدلے کا بہت اچھا

پلان بنایا تھا، سر پکڑے بیٹھی سونی کو اس نے

وصلہ دیا تھا۔

وصلہ دیا تھا۔

"نتم ایسے کیوں بیٹھی ہو، سب ٹھیک ہو

جائے گا۔''

جائے گا۔''

مردان سے پکڑلیا کہ وہ کون ہے، اب گردن

گردان سے پکڑلیا کہ وہ کون ہے، اب گردن

''بیتم مجھ پر چھوڑو، جیسے اس کی جگر جگر کی گردان سے پکڑ لیا کہ وہ کون ہے، اب گردن سے بھی پکڑوں گی ،تم دیکھتی رہو۔'' شہر کہ کھ

رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا تھا، ہرطرف نور ہی نور، وجد ہی وجد، سفیدلباس میں ملبوس سلیم انکل سبیج ٹو پی مکڑے دیکھائی دیتے، تانیہ سونیا نے نیا نمبرلیا اور وقفے وقفے سے انہیں نون کرتیں ۔

'' ہیلوسلم، کیا حال ہے، ڈیئر کیے ہو؟'' '' آخرتم ہوکون؟''

''یبی تو آپ نے جاننا ہے ڈئیر۔''

'' کیوں میرے پیچھے پڑی ہو، ہر روز میرا روز ہ خرایب کرنے کونون کردیتی ہو۔''

''گفرائیں نہیں سلیم جی، ہم آپ کے چاہئے والے ہیں۔' اور نون بند، ان دونوں کو مشغلہ ملی رات کور اور کے بعد چھت رچل مشغلہ مل گیا، رات کور اور کے بعد چھت رچل جا تیں اور اسپیکر آن کر، آواز بدل بدل کر آئییں تک کرتیں، سلیم صاحب گھبراہ میں اپنا نون ساکنٹ پر رکھنے گئے تھے، بے چین پریٹان مائنٹ پر رکھنے گئے تھے، بے چین پریٹان دیکھائی دیتے ، انہیں چھسمجھ نہ آتا آخر یہون ہے

بوں۔ ''آپ فرمائیں کیوں زحمت کی؟'' ''ایکچو ٹیلی مجھے چھ بچوں کے لئے پیمپر ز سلوانے تھے۔''

''جی جی، چیمپرز کی ضرورت تو آپ کو پڑنے والی ہے، جب ٹانگیں ٹوٹیں گی تو ہاتھ روم تک تو آپ جانہیں سکیں گے۔'' تانیہ بہت اعتاد سے چہا چہا کر کہہ رہی تھی۔

''ابیا ہے آپ اپنا ایڈریس دیں میں ایک میمرز تیار کرکے آپ کے گھر بھیج دیتی ہوں، آپ ہین کر چیج گا، آخر جلد ہی استعال کرنے والے ہیں ناں مسٹر۔'' اس نے ولی کو جیران کرکے فون کھٹ سے بند کر دیا، ولی تانیہ کے بھائی کا دوست تھا اور چند مہینے پہلے اپنی فیملی کے بھائی کا دوست تھا اور چند مہینے پہلے اپنی فیملی کے ساتھ ان کے گھر آیا تھا اور باتوں باتوں میں تانی نے اپنی دوست سونیا کے ڈیز ائن جینے کے تانی دوست سونیا کے ڈیز ائن جینے کے تانی دوست سونیا کے ڈیز ائن جینے کے

مامنات حنا (232) جولاني2016

ہو'' سلیم صاحب کی منه ناہث پر سونیا کو ترس آ گیا مگرتانیا بی السی دبا کرآ واز میں جیراعی مجرتے ہوئے بولی۔ '' کک....کیا کہا آپ نے، بیوی، تو کیا آپشادی شده ہیں۔ '' کیوں، کیا بوھایے میں بھی کنوارہ ہوتا۔''وہ چڑ کر بولے۔ ''لیکن ولی نے بینمبر دیتے ہوئے کہا تھا كهآپ ـ ''وه جان كرتو قف د كر بولي هي ـ مر کہ آپ، کنوارے ہیں اور سونیا ڈئیرائنر سے شادی کرنا جا ہتے ہیں، میں سونیا ہی بات کر رہی ہوں ڈئیر۔'' ایس کی بات سن کر ان کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا اک قبر آلور نگاہ سے سامنے کیٹے ولی کو تھورا۔ ' پیر بیرسب ولی نے کہا تھا؟'' انہوں نے · ' جَيٰ كُونَى شُكَ، اگر يقين نهيس آتا تو انجهي میں ولی کے تمبر پر بات کرتی ہوں اور کہتی ہوں د منہیں نہیں تم کیا بات کروگی، میں ابھی بات كرتا ہوں اس بے غيرت، الو كے يہ ہے۔''غصے میں فون بند کرنا بھی بھول گئے اور جلا ''او..... بے غیرت.... سونیا کی اولاد، ادھرمر۔''سونیا کے یام پر ولی تو اٹھل کر بیٹھاسو بیٹا گر بیکم کھیر کا چچ کپڑے بکڑے باہر نکل "كياسكياكهاتم في ميال كسونياكي اولاد،میرابچه به سوفیصد میران ''' ''بَتَهُیْ اتنا ہے غیرت ہے،تم ہو چے سے ورنہ یہاں لاشیں گر جائیں گا۔'' '' کیوں ایسا کیا کر دیا میرے لال نے۔''

اور کیوں چھھے پڑی ہے، اسی طرح پورا رمضار كزر كيا اور جاندرات آن پيجي -عید کا جا ند نظرآتے ہی ہر طرف یٹاخوں کا شِور کھوٹ بڑا، ولی جاند رات کو خوب آوارہ گردی کے بعد ایک بچے گھر لوٹا اور یا ہر سخن میں لیٹ گیا تھا،امی کچن میں کھیر پکار ہی تھیں، و تفے و تفے سے بیٹے کوآ واز لگا کر بازار کی رونق کا پوچھ يتيں، سليم صاحب ابھي ان كے درميان أكر بیٹے ہی تھے کہ موبائل کی اسکرین روشن ہوگئ، ولی میز پر سے موبائل اٹھانے ہی لگا تھالیکن سلم صاحب نے جھیٹ کر لے لیا ، نمبر دیکھتے ہی ان ے چرے کا ٹربدلنے گا۔ "ابا نون اٹھا بھی لو۔" ''باں باں اٹھاتا ہوں۔'' انہوں نے آ ہتگی سے انتھتے ہوئے کہا اور فون آن کیا، قدرے فاصلے پر چلے گئے۔ ''خداکے لئے میرا پیچھا چھوڑ دو۔'' ''لو ..... الليم و ئير، آخ تو چاندرات ہے، بورآرام سے بیٹے سکتا ہے۔'' ''جہیں شرم نہیں آتی ایس باتیں کرتے، ريکھوتم جو بھی ہو۔' '' جونہیں سونیا۔''اس نے فقرہ کا ٹا۔ ''اوہو، جو بھی مگر آ واز سے میری بیٹی کی عمر ک گئی ہو جمہیں شرم آئی جاہے،اپنے باپ کی عمر جیسے خص سے ایس ہا تیں کرتے۔'' ''محبت میں عمر کون دیکھتا ہے ڈئیر، خیرسلیم چھوڑ وشرم ورم، بیہ بنا نیں آپ مجھے شاپنگ پر لے چلیں گئے، آجاؤں آپ کے گھر۔'' ''کیا کیا دماغ خراب ہو گیا ہے۔'' یک لخت بو کھلا ہٹ میں ان کی نگامیں کھو منے لکیس۔ ''اگر میری بیوی کو پتا چل گیا، شامت آ جائے گی، بی بی کیوں میرے گھر کے پیچھے پردی

بيَّم کو پچھ مجھ مبيں آ رہا تھا، وہ اپنا ماتم بھول د ونول باپ بیٹا کی محن میں تکی سرکس دیکھ رہی تھیں، بھی وہ چاریائی کے پیچھے چھپتا، تو وہ او پر

دوسری طرف تانیسونیا موبائل اسپیکر سے ٹھک ٹھا، آئی اوئی جیسی آوازوں اور ولی کی روتے ہوئے معافیاں مانکنے برلوٹ بوٹ ہو ر ہی تھیں، کچھ دہرِ بعد آوازیں تھم کئیں شاید سکنل يرابكم تفايا گھنشہ يورا ہو گيا تھا، تانيہ ہاتھ پر ہاتھ مارتے دو ہری ہوتی۔

'' دیکھوبھئی سونیا پتاتو مجھےای دن چل گیا تھا کہ یہ کمیندولی ہے، وہی جگر جگر کرکے بول ہے، اگر میں اے اس کے کھر جا کر ڈانٹ کر آتی تو مزاہ نہ آتا، زیادہ سے زیادہ اس کی امال اسے ڈ انٹ کیتی یا پھروہ تمہیں آئندہ فون نہ کرتا لیکن دوسری او کیوں کو تو تک کرتا ناں، بس ای لئے حكمت لزائي كهاجهي طرح توبيهو، آخر بم لزكيان ا تی بھی ارزاں نہیں ، حارا سل نمبراگر ہاتھ لگ ہی جائے تو جینا حرام کر دو، سبق تو سیکھانا تھاناں۔"

سنج سورے نماز عید سے پہلے سونیا نے اینے پہلے والے تمبر سے نون کیا جس پراکثر ولی تنك كرتا تقااورولى سے اتنا پوچھا تھا۔

'' ہاں جی ولی صاحب، میمرز تیار ہو گئے ہیں، یقیناً ضرورت ہو کی آپ کو اور ہاں بوکس میں، میں نے ایک زحی کے لئے او فی کا لباس بھی تیار کیا ہے، کہیں توسلیم صاحب کے ذریعے آپ کے پاس جمجوا دوں ، یقیناً ہپتال تو جارہے ہوں گے آپ ہاہاہے" اور دوسری طرف ولی کو اِصل بات جائنے میں ایک لمحہ لگا کہ وہ اینے ہی کھودے ہوئے کڑھے میں کرچکا ہے۔

公公公

وہ اماں ابا کا جھکڑا دیکھ کر پیچھے سے بھا گئے لگا مگر سلیم صاحب نے گدی سے پکڑلیا۔ ''ادهرمر ..... مال کے لال ..... باپ کا منہ

''ابامیں....میں نے کیا کیا ہے؟''اس کی منمنا ہث پرانہوں نے پشت پرجھانپر رسید کیا۔ ''اده بد بخت تيري مان سونيا كا فون آيا تھا، کیا کہا تھا تونے اس سے تیرا باپ کنوارہ ہے۔' ولی سے تو کچھ بولا نہ گیا البتہ بیکم نے وہیں چھے چلانا شروع کر دیا۔

"اس کی کون می مال ہے سونیا، ہائے میاں تم نے بر صابے میں دوسری شادی کر لی، مجھے پتا بھی نہ چلا، ہائے میں لٹ کئی لوگو، بر باد ہوگئے \_' "اوه تو چيپ كر جابل عورت ـ" ان كى كرخت آواز يربيكم كے سالس سوكھ كئے اور وہ خوفزدہ ہو کر اماں کے پیچھے پناہ کینے لگا، سلیم صاحب نے بیٹم کے ہاتھ سے پچ پکڑااور پھر کیا

گرم پیچ، پیثاوری چپل، دائیر، کلے تھپٹر اور دوسری طرف اوئی ہائے کرتا ولی کا سوکھا تروزگا

''ابا وہ جھوٹ بول رہی ہے، میں نے تمہارا تمبر جيس ديا۔"

'' بے غیرت تیری تو شکل ہی چوروں جیسی بی ہے، جھوٹ بولتا ہے سالے، لڑ کیوں کو باپ کا تمبر دے کر ذلیل کروا تا ہے، بد بخت میرا سارا رمضان خطاء کروا دیا تو نے '' پھر سے تابو تو ڑ

'ابا معاف کر دو، پر میں نے تمہارا نمبر نہیں دما تھا۔'

''اوراین مال کا دیا تھا،اجڈ، ذلیل'' ایک لات پھر سے للی

ماهنامه حينا المحاجة الجولاني2016

## www.palksociety.com



'اللہ تعالی کا خیال رکھ وہ تیری حفاظت
کرےگا، جب تجھ کو مانگنا ہوتو اللہ تعالی سے
مانگ اوریقین کرلے کہ اگرتمام گروہ اس بات پر
منفق ہوجا ئیں کہ تجھ کوکسی بات کا نفع پہنچا دیں ہر
گرتم کونفع نہیں پہنچا سکتے ، بجز الی چیز کے جواللہ
منفق ہو جا ئیں کہ تجھ کوکسی بات سے ضرور پہنچا
دیں تو جھ کو ہرگز ضرر نہیں پہنچا سکتے بجز الی چیز
دیں تو جھ کو ہرگز ضرر نہیں پہنچا سکتے بجز الی چیز
کے جواللہ نے تیرے لئے لکھ دی ہے۔' (تر ندی
شریف)

معکنون شاہ، لاہور روبیت ہلال کی تحقیق اورشہا دت آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بیہ تھی کہ جب تک روبیت ہلال کا ثبوت نہ ہو جائے یا کوئی عینی گواہ نہ مل جائے آپ روزے شروع نہ کرتے جبیبا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت قبول کر کے روزہ رکھا۔ (زادالمعباد)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فریال

تورىيەن خوفناك بلا اگر ہم تم پر کاغذوں پر لکھی کتاب نازل
 کرتے اور یہ اسے اپنے ہاتھوں سے بھی ٹو جو کافر ہیں، وہ یہی کہددیتے
 کہ یہ جادو ہے۔" (سورہ انعام)
 "وہی تو جس نے تہ ہیں مٹی سے بیدا کیا،

و و و و الوسط الله و ا

"اے محمر اسم سے پہلے بھی پغیبروں کے ساتھ مسنحر ہوتے رہے ہیں، سو جولوگ ان میں سے مسنحر کرتے تصان کو مسنحر کی سزانے آگیرا۔" (سورہ انعام)

آگیرا۔'(سورہ انعام)
آگیرا۔'(سورہ انعام)
''اور دنیا کی زندگی تو کھیل ہے اور تماشا ہے
اور سب سے اچھا گھر تو آخرت کا گھرہے،
لیمنی ان کے لگئے جو (خدا سے) ڈرتے
ہیں، کیاتم سجھتے نہیں۔'(سورہ انعام)

O ''اور کاش تم اس وقت (کی کیفیت) دیکھو جب فرشتے کا فروں کی جانیں نکالتے ہیں، ان کے کندھوں اور پلیٹھوں پر (کوڑے اور ہتھوڑے) مارتے ہیں، (اور کہتے ہیں کہ اب عذاب آتش کا مزہ چکھو۔''

ی، رہ ہو۔ علینہ طارق، لاہور حدیث نبوی آلیسے ایک مرتبہ نبی کریم صلّی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن عباس رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ سے فر مایا۔

🖈 ماغی کی قدر کسی مال سے یوچھو۔ 🖈 صحت کی قدر کسی بیار ہے پوچھو۔ محمسجاد پرکس، چانوٹ یا کپتن زندگی ایک تھلونا ہے آخراس کوٹوٹ ہی جانا ہے کیوں نداچھا ہو کہ بیاسی کے کام آ کر ہی ٹوٹ جائے، اپنی زندگی کے ہر کمحے کو حسین و دلکش بنائے واس کے ہر کھے کوانجوائے کریں مگر ہمیشہ یہ خیال رھیں کہانی زندگی کوحسین بناتے ہوئے یسی کی زندگی کوعذاب میں نہ ڈالیس ، نا جائز بھی كسى كوتكليف نددين، ظاهرى سى بات ہے انسان این زندگی میں بہت کچھ کھوتا تب اس کو جا کر کچھ ملتاہے،اس کھونے اور پانے کی حسین دلکش تھکش کوزندگی کہتے ہیں،آپ کا کیا خیال ہے؟ عماره اعجازه حافظآباد 🖈 زندگی کی تعریف کرنا بہت مشکل ہے اسے جاننا اور پہچاننا بھی مشکل ہے، بیرایک راز ہےالیاراز کہجس نے راز جان لیا وہ مر گیا اور جونه جان سكاوه مارا كبيا\_ 🏠 زندگی سمندر ہے اپنے با دلوں کو نامعلوم سفر ير روانه كرنے والا، أنبيس الوداع كہنے والا اور پھریہی سمندر اینے مسافروں کو اینے دریا وَل کوخوش آمدید کہنے والا بھی ہے۔ می تعیم احمد ، ملتان

میرے نفس کی نصیحت میرے نفس نے مجھے نصیحت کی کہ میں اس میرے نفس نے مجھے نصیحت کی کہ میں اس سے خلوت برتوں جس سے لوگ بخض و کینہ رکھتے ہوں۔ میں اس حسن پر نگاہ رکھوں جو صورت ریگ

میں اس حسن پر نگاہ رکھوں جوصورت رنگ اور جدل کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ میں جاگوں جب بستی والے سورہے ہوں ایک تخص نے رات خواب میں ایک خوناک بلادیکھی،اس نے پوچھا۔
دعانے جواب دیا۔
دعانے جواب دیا۔
"میں تیرے برے مل ہوں۔"
پوچھا۔
"مین تی صورت نے کی کیا صورت ہے۔"
کہا۔
کہا۔
کہا۔
کہا۔
کی نضلیت! ایک گناہ گار شخص کو انقال کے بعد ان کے پڑوی نے خواب میں دیکھا وہ جنت کے

پوچھا۔ '' تجھے بید مقام کیسے حاصل ہوا؟'' اس نے بتایا۔

''میں ایک اجتماع میں شریک ہوا، وہاں ایک محدث صاحب نے دروان بیان ارشاد فرمایا، جو شخص نی باک پر بلند آواز میں درود شریف پڑھے اس کے لئے جنت واجب ہے، میں نے بلند آواز سے درود باک پڑھا، مجھے دکھ میں نے بلند آواز سے درود سالم کر حاضرین نے بھی او نجی آواز سے درود سلام پڑھا، اس ممل کے سبب اللہ نے مجھ سمیت تمام شرکا کے اجتماع کی مغفرت فرمادی۔''

قدر پوچھو ﴿ دین کی قدر عالم سے پوچھو۔ ﴿ دولت کی قدر غریب سے پوچھو۔ ﴿ دولی کی قدر کسی بھوکے سے پوچھو۔ ﴿ ماں کی قدر کسی بیٹیم سے پوچھو۔ ﴿ علم کی قدر کسی بیٹیم سے پوچھو۔ ﴿ علم کی قدر کسی ان پڑھ سے پوچھو۔

ماهنات حينا (236) جولاني 2016

لئے مشکل ہے کہ کا ننات کی کوئی چز ہمیشہ ایک حالت میں نہیں رہ سکتی۔ 🖈 صحت خراب ہوتو کوئی موسم بھی خوشگوارنہیں ہوتا اور صحت خوشگوار ہوتو گوئی موسم خراب مہیں ہوتا۔ ہے ہوفا، وفا کے بدلے میں ہی تو برائیاں کرتا 🖈 اہلٰ ول حضرات ذرے ذرے سے دھر کنیں محسوس کرتے ہیں اور پھر دل انسانوں کو احساس کی دولت سے محروم ہونے کا بھی احساس نہیں ہوتا۔ 🖈 كل كے دعوے آج كى معذرت بن جاتے 🖈 سیاست ہمیشہ میدان میں رہتی ہے اور حکومت ہمیشہ ایوان میں۔ 🖈 غریبوں کی حالت بدلنے والے خود فریبی کے ذاکتے سے نا آشنا ہوتے ہیں۔ 🤝 موسم بد کنے کا وقت آ جائے تو خود وقت کا موسم بدل جاتا ہے۔ المحدود آرز و نیس محدود زندگی کو عذاب بنا 🖈 مقدر اور انسان بمیشه اکٹھے رہتے ہیں اور میشہ جھڑا کرتے ہیں۔ بھی بھی نیکی اس طرح آتی ہے جیسے ہارش۔ ہے مجھی جھی برائی ایک راستے کی طرح باؤں کے نیچ آ جالی ہے۔ 🖈 انسان جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ بهى نہيں ہوسكتا اور انسان فطرتا اپنے علاوہ پچھاور ہونا جا ہتا ہے۔

میں سوؤں جب بستی والے جاگ رہے ہوں۔ میں لبک کہوں جب کوئی نا معلوم آواز پکارے، جب کوئی خطرہ آواز دے، میں اس سے محبت کروں جس سےلوگ نفرت کرتے ہیں۔ فرحین ملک ، دھور بیہ

تا خیرمیرے کہیجے کی آپ کی ذاتی کا تنات میں آپ نے جتنا حصہ اللہ تعالی کا رکھا ہے اتنا ہی اللہ تعالی کی کا تنات میں آپ کا حصہ ہے۔

تعلق، جذی، تمبت سب اتن ہی شدت
ہے جواب چاہتے ہیں جنتی شدت سے وہ
سے جواب چاہتے ہیں جنتی شدت سے وہ
سی کے لئے پیدا ہوتے ہیں، اگر انہیں ان
کی طلب کے مطابق جواب نہ دیا جائے تو
سب کچھتم ہوجا تا ہے۔
میں وہنہیں جوآپ ذاتی دکھے سے ہمکنار

نقصان وہ نہیں جو آپ ذاتی دکھ سے ہمکنار کرے نقصان وہ ہے جو آپ کوکسی کی نظر میں گراد ہے۔

میں گراد ہے۔ تانہیں کیوں انسان اپنائم سہد لیتا ہے خود پر گزری برداشت کر لیتا ہے گر جب کسی عزیز ہستی کواس دکھ کی بھٹی میں جاتا یا تا ہے تو ضبط نہیں کرسکتا۔ بعض لوگوں کی زندگی میں ایگر ٹم بڑھ جائیں

بعض لوگوں کی زندگی میں اگر عم بڑھ جائیں
 تو قبقہوں میں شدت آ جاتی ہے بھی شعوری
 طور پر اور بھی لاشعوری طور پر۔
 و فونڈ نے میں ملنے کی شرط نہیں ہوتی بلکہ

و وہڑنے میں ملنے کی شرط نہیں ہوتی بلکہ امید ہوتی ہے اور امید سے جھڑا نہیں کرتے۔

باوالوں کو جوری کانام دے کر دنیا والوں کو بایا جاسکتا ہے گر ضمیر کوئیں۔
 فرح راؤ، کینٹ لا ہور فطرہ قطرہ قلزم
 ہمہ حال ایک ہی حال میں رہنے کاعمل اس

公公公

## wwwgpalksoefetykeom



س: میں عید پر آپ کا انظار کروں گی آئیں گے ج: چل جھوٹی نہ ہو۔ س: سنجيد كى سے كچھسوچيس؟ ج: سوچ رہا ہوں اور بھی سنجیر گی ہے۔ س: ہم اکٹھے مریں گے اور اکٹھے جئیں گے ، کہا تھانا ،آپ نے بھول گئے؟ ج: ان ہوئی ہاتیں بھول پیرجائی ہیں۔ حناناز س: اس بار بھی روز نے تبیس رکھے؟ ج: مجھے کیوں بتارہی ہو۔ ں: اچھا کتنے رکھے؟ ج: بيرتو تمهيں ہی معلوم ہوگا۔ س: سنا ہے بے روزے سب سے پہلے عید مناتے ہیں؟ ج: تجریب کی بات معلوم ہوتی ہے۔ س: آپ کی عید کب شروع ہوتی ہے؟ ج: جس دن عيد مولى --س: عيدي لتني التي ہے؟ ج: مجمى حساب تبين ركها\_ س: کچھ خاص جو کھا تیں گے بتا تیں؟ ح: جول جائے صبر شکر کرکے کھالیں گے۔ میاں منبر احمد المجم ---- فیصل آباد س: عيد كمال يرمنار بهو كهرما چر؟ ج: این گھرای منالیں گے۔ س: بفي عيد مبارك بهي كهدديا كرو تجوس؟ ج: عيد ك دن عيد مبارك كهددول كا\_

ں: عرصے بعد اس محفل میں آئی ہوں کیسا لگ ج: إِكْرُكُولِي صبح كالجولاشام كوآ جائے اسے بھولا نہیں کہتے۔ س: ارے کیا کہا کہ بھول گئے؟ ج: ارے بھولا مہیں بہت یا دے۔ س: سب سے پہلے شادی کی مبار کبادتو دے ج: نه بلایا نه کھلایا اب بتایا، پھر بھی اس خبر سے دل مواسوايا س: اب مافظ آباد کے بجائے ملتان سے شامل ہوا کروں گی یا در کھنا؟ ج: خوشی ہوئی کہآپ حنا کوہیں بھولیں۔ س: جی کسی مہریان نے آکے میری زندگی .....؟ ج: خدااس مهربان کو بمیشه مهربان بی رکھے۔ بشریٰ رشید ---- راولپنڈی س: میں نے آپ کے لئے لاہور سے لے کر راولینڈی تک پھول ہی پھول راہ میں بچھائے ہیں کب تشریف فرماہوں گے؟ ج: لا مورتك يجهائ بين مير ع كرتك بين \_ س: میں زمانے میں وفا ڈھونڈتی ہوں مگر مکتی ج: كہتے ہيں كه وعوثرنے سے تو خدا بھى مل جاتا ہے۔ س: محبت كياب؟ ج: خلل عدماغ كا

## پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



# wwwgpalkspeletycom

اس ست چلے ہو تو اتنا اسے کہنا ہاتی نہ سنیں صرف تنہا اسے کہنا ہم نے ہلال عید کے ہاتھ بجوایا یہ سندیسہ کرتا ہے جمہیں کوئی یاد بہت بار بار اسے کہنا

جے میں نہیں یاد اسے عید مبارک جو اوروں میں ہے شاد اسے عید مبارک معصوم سے ارمانوں کی معصوم سی دنیا جو کر گیا برباد اسے عید مبارک عابد محمود ۔۔۔ ملکہ ہانس عابد محمود ۔۔۔۔ ملکہ ہانس ایما نہیں کہ تربے بعد اہل کرم نہیں ملے تجھ سا نہیں ملا کوئی ورنہ لوگ کم نہیں ملے اک تیری جدائی کے درد کی بات اور ہے جن کونہ سہہ سکے یہ دل ایسے تو غم نہیں ملے جن کونہ سہہ سکے یہ دل ایسے تو غم نہیں ملے

تنہا اداس چاند کو سمجھو نہ بے خبر ہر بات س رہا ہے گر بولٹا نہیں

میں نے بیسوچ کر ہوئے نہیں خوابوں کے درخت
کون جنگل میں گئے درخت کو پانی دے گا
امان اللہ الجم جناب گر
عید آئی ہے برسی دھوم سے اس بار گر
کتنا وریان ہے اس بار بھی گھر تیرے سوا
تیری ہستی کے سوا مانگ کے کیا لینا ہے
ہم نہ مانگیں گے کوئی اور ٹمر تیرے سوا

عید بھی تیری خوشیاں بھی تیری تو ہمیشہ آبادرہے

فوز بیغزل ---- شخو پوره عید آتی ہے دل دکھاتی ہے یاد بچھڑے ہوؤں کی لاتی ہے جن سے ملنے کا آسرا ہی نہیں عید ان کا خیال لاتی ہے

عید اس پر خفا ہو گئی ہم سے
کہ ہم نے اسے منایا ہی نہیں
ہم اسے کیا بتائیں کہ عید کا دن
ہمارے آگن میں بھی آیا ہی نہیں

کتنے ترہے ہوئے ہیں خوشیوں کو وہ جو عیدوں کی بات کرتے ہیں فرصین ملک ۔۔۔۔ دھوریہ سنو الفاظ ہیں کم اور تمنائیں ہزار مبارک ہوں میری جانب سے تہمیں عیدی خوشیاں مبارک ہوں میری جانب سے تہمیں عیدی خوشیاں

خوشیوں سے عید ہوتی ہے خوشیوں سے عید کرنا اپنی اس خوشی میں سب کو شریک کرنا

آشیائے حیات عید کا دن زندگی کا ثبات عید کا دن مبر و عزم و محمل کی تصویر مظہر التفات عید کا دن اساءبدر --- مظفر گڑھ بید دن بھی مبارک ہے ملو آ کے گلے سے پھر ہم سے ذرا ہنس کے کہو عید مبارک

عامنات حينا (239 جولاني2016

کی لو رهیمی کر لو کی شدت کم کر لو 213 تو ایبا رہے نہ رہے سے عادت ختم کر کو

اس مر مطے کو موت بھی کہتے ہیں دوستو! اک میل کو ٹوٹ جائیں جہاں عمر بھر کا ساتھ فریدہ خانم ---- لاہور دل بیر کہتا ہے کہ ہر ایک کے آنسو پی لوں ادر کوئی خواب کسی کا نہ ہو ریزہ ریزہ

عمر بھر کو داغ دے جاتی ہے ادنی مجل بھی جم ثابت ہو نہ ہو الزام پھر الزام ہے

وہ میرا ہے جو تگاہوں میں حیا رکھتا ہو ہر قدم ساتھ چلے عزم وفا رکھنا ہو عظمیٰ نعیم احمہ ---- ملتان ناز بیں اس کے اٹھاؤں تو شکایت نیہ کرے ہر عم سہہ کر بھی بننے کی ادا رکھتا ہو

جو ہو سکے تو توڑ دے اک نگاہ کی ضرب سے میرے سومنات مزاج کواس غزنوی کی تلاش ہے

مثال موج هوا دربدر وه ایبا تھا بچھڑ کے پھر نہ ملا ہمسفر وہ ایبا تھا خود اینے سر لیا الزام کے وفائی تک کہا نہ کچھ بھی اسے معتبر وہ ایبا تھا اشغرا قبال ---- سوہاوہ عشق سمجھے تھے جس کو وہ شاید تھا بس اک نارسائی کا رشتہ میرے اور اس کے درمیاں نکلا عمر بھر ک جدائی کا رشتہ دیتا ہے جھے کو دعا تجھے بھی میری طرح انتظار رہے

بھی دوست بن مجھی دلدار بن کر اور عید ہے کہ پھر آ گئی

ہم نے لیا ہونٹوں سے جو نام تیرا دل ہونٹوں سے الجھ پڑا ہے ہے صرف میرا

میں نے چاہا کچھے یہ کچھ نذر کروں جس میں احساس کے سب رنگ ہوں روین روش جس میں آنکھوں کے تراشے ہوئے موتی لاکھوں جس میں شامل ہومرے قلب کی دھڑکن دھڑکن خالدہ ناہید کے ۔۔۔ لاہور شاید تیری نوا سے ملے عید کا پیغام اے دوست مسکرا کہ طبیعت اداس ہے

میرے بیزد یک ہی رہتے ہیں مرے اک کرم فرما وہ جب تھی ملتے ہیں اپنی روزہ داری بتاتے ہیں

سیحر کے وقت کو ہم نے کبھی دیکھا نہیں مگر ہر دعوت افطار پر وہ پائے جاتے ہیں حناناز ۔۔۔۔ پنڈ داد نخان سوچ محر میں اک خیال آیا ہے آج پھر دل کے دریچہ میں در آیا ہے بھول جانے کی جے سم کھائی تھی وہ آج پھر مجھے شدت سے یاد آیا ہے

مامنامه حينا (2016 جولاني2016

شاہینہ یوسف ---- عمر کوٹ خوشبو بادل بھول ریہ کلیاں شبنم تیرے نام دوست عید کی خوشیاں ہیں سب تیرے نام جھلمل کرتا نیلا یانی تجمیک کرتے جانداور تارے رات کی رائی تأرے کرنیں چندا پونم تیرے نام

وفا کا سندیس لے کر اترے تمہارے آنگن میں گواہ رفاقتوں کا محبتوں کا بن کر ہلال عید تمام روز و شب یونمی فروزال رہیں ہر دم ہر شب شب برات ہر روز روز عیر

جو شخص کھو گیا ہم سے اندھیری راہوں میں ای کو ڈھونڈ کے لاؤ کے عید آئی ہے انشال زينب ---- شيخو پوره یہ دیکھیے اداس نگاہوں کو کیا ملے ہر طرف کھول بانتی کھرتی ہے شام عید عید کے دن نہ سہی عید کے بعد ہی سہی عید تو ہم بھی منائیں گے تیری دید کے بعد

جشن طرب ہوتم کو مبارک مجھ کو یونٹی رہنے دو عید کا دن خوشیوں کا دن ہے شکوہ لب پر لائیں کیا توڑ کے رشتے ناطے سارے غیر کی محفل کی آباد بادصا اب تو ہی بتا ہم رسم عید نبھا نیں کیا

یہ بھی آداب جارے ہیں حمیس کیا معلوم ہم مہیں جیت کے بارے میں مہیں کیا معلوم اک تم ہو کہ مجھتے نہیں ہو ہم کو اک ہم ہیں کہ تمہارے ہیں تمہیں کیا معلوم علینہ طارق ---- لاہور مجھ کو اک خواب پریشان سا لگا عید کا چاند میری نظروں میں ذرا بھی نہ جیا عید کا جاند \*\*

یار ایک مسئلہ ہے ہیے دنیا یار ایک مسئلہ تو میں بھی ہوں

ي نهيں جانتا مجيت کو مگر مانتا تو میں بھی ہوں حافظآباد المارہ اعجاز ---- حافظ آباد یدعا ہے میری آتش عشق میں تو بھی میری جلا کرے نہو ہنسنا نصیب مجھے تیرے دل میں بھی در دہوا کرے تیرے سامنے تیرا کھر جلے تیرابس چلے نہ بجھا سکے بھرتیرے مندہ جھی بیدعا <u>تک</u>ے نہ کھر کسی کا جلا کرے

دل میں پھر اک شور سا ہے بریا کہ برس بعد دیکھا ہے جاند عید کا دل میں ہے تیری باد کا نشر لگا ہوا پر کس طرخ کریں ہم اہتمام عید کا

حاک دامن کو جو دیکھا تو ملا عیر کا جاند انی تصویر کو کہاں بھول گیا عید کا جاند ان کی ابروئے خمیدہ کی طرح تیکھا ہے ائی آتھوں میں بڑی در چھا عید کا جاند نبیلہ نعمان ---- گلبرگ لاہور ان کو دیکھا تو پھر اترا نہ گیا آسان تک ہی رہا عید کا جاند

ملیں تخبے نہ دکھ زندگی میں پھول کی طرح تو مہکے خدا کرے زندہ رہے نام ابد تک تیرا عید کی خوشیاں تجھے مبارک خدا کرے

بڑی ماس میں عید کا دن گزرا خدا کی قتم تم بہت ماد آئے

## wwwgpalksoefetykeom



اک شاع کے گھر چور گئے کچھ چرانے کو مر وہ غریب تو گئے تھے پچھتانے کو شاعر سمجھا میرے قدر دان آ مجے تثين ہے والی 🖈 عبادت ایے کرو کہ روح کولطف دے جو عبادت دنیامیں مزہ نہ دے کی و عاقبت میں کیاجزاد ہے گی۔ 🖈 الفاظ کی تقاسیر بدل جائیں تو معتقدین بھٹک طا کرتے ہیں 🖈 نفس کو مال و دولت کے لئے ذلیل مت 🖈 قسمت وہ مارکیٹ ہے جہاں جدوجید چیزوں کی قیمت بو حاتی ہے اور کا ہلی ان کی قبت گھٹاتی ہے۔ ج بعض حقائق کو ماننے کے لئے ہمیں اپنی

انتهائی قوت درکار ہوتی ہے۔ ارج گل مظفر گرر, خوشبو کل سپنے میں آیا تو کمرے میں مرے اب بھی رنگ حتا

ایک روز مرتفلی سے کی نے یہ عرض کی

اے نائب رسول امین دام ظلم!

ابوبکر اور عمر کے زمانے میں چین تھا
عثان کے بھی عہد میں لبریز تھا یہ خم
کیوں آپ ہی کے عہد میں جھڑے پر حمے
اپنی تو عقل ہو گئی اس مسلے میں کم
کہنے گئے یہ بات کوئی پوچھنے کی ہے؟

ان کے مثیر ہم تھے ہمارے مشیر تم

اساء بدر مظفر کڑھے

اساء بدر مظفر کڑھے

تسلی اساء بدر مظفر کڑھے

بھکاری نے ایک خاتون سے پانچے روپے مانگے تو وہ ناک چڑھاتے ہوئے بولیں۔ ''تم کوشرم نہیں آتی ہمارے علاقے میں بھیک مانگتے ہو؟''

بھیک ہاسے ہو؟ بھکاری سلی دینے والے انداز میں بولا۔ "آپ کو اپنے علاقے کے بارے میں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں میں تو اس سے بھی بدتر علاقوں میں بھیک مانگ چکا ہوں۔" میاں منیراحمدالجم، فیصل آباد

حنا تیرنام کی مہندی نے میرے ہاتھ جوم ہکادیئے تو عید کے سب رنگ مہلنے گئے تھے

عماره اعجاز ، حافظ آباد شاعر

ماهنامه هنا 242 جولاني2016

پھیلی ہے کوئی خوشبو

سارے پھر کھڑے میں ڈال دیتے، رمضان کے اختیام پرصوفی صاحب نے پھر گنے اور اللہ کاشکر

ادا کیا۔ صبح عید ملنے کے لئے آنے والوں میں سے یمان میں نے صوفی صاحب کے ایک بے تکلف دوست نے

مذا قايو حيما\_

۔ ، پر پیا۔ ''ہاں بھئی سناؤ کتنے روز سے رکھے اب کی ہار؟''

''باون'' صوفی صاحب نے سنجیدہ کہیج

میں کہا۔ ''کیا کہا باون؟'' گر روزے تو تمیں ہوتے ہیں۔'' انہیں شجیدہ دیکھ کر جرت سے

"فدا كاخوف كرويار\_"

''میں نے خدا کے خوف سے باون بتائے ای ورندروزے سوسے او پر ہو سکے ہیں۔"صوفی

صاحب نے ہنوز سنجید کی سے جواب دیا۔ فرحین ملک ، دھور ہیہ

ایک عالم کا بڑا چرچا تھا کہ وہ روحوں سے بات کروا دیتے ہیں، ایک بح بھی اپنی ذبانت اور ہوشیاری کی وجہ سے محلے بھر میں مشہور تھا ان عامل کے یاس پہنچا اور نذرانہ پیش کرنے کے بعد

میں این دادا کی روح سے بات کرنا جا ہتا

اسے ایک اندھرے کمرے میں لے جایا گیا جہاں اگر بتیاں جل رہی تھیں، چند کمحوں بعد ایک بھاری آ واز سنائی دی\_

" كيول آئے ہو برخور دار؟" قريب سے عالم صاحب کے چیلے نے بیچ کوٹہو کا دیا۔ '' بیر تمہارے دادا کی روح بول رہی ہے

دوري جان لیواہے بیددوری دِونوں ہی تڑیتے ہیں لیسی ہے ریمجبوری؟

امان الله الجم، چناب مكرآ ز

مجھے دیکھنے کے شوق میں سرشام ہی میں نے سارے شہر کی بتیاں بجھادیں اب تو آجا سورج بھی ڈوپ گیا رات نے ایناساہ آگل پھیلالیا تىرىراە تىڭتە ئىلتى تەنگىيىر بىمى تىک كىئى

اب تو آجا

ہم عید منالیں

عايدمحود، ملكه مانس

خدا کے خوف ب ايك صوفي صاحب ندجي اموركو بدى لكن سے ادا کرتے لیکن وہ بے جارے ان پڑھ تھے اورحساب كتاب أنهين بالكل فهين آتا تفاً، جنانجه جب بھی رمضان آتا تووہ بھول جاتے کہ کٹنے روزے رکھے ہیں اور کتنے باتی رہ گئے ہیں،کسی دوسرے سے یو چھنا وہ اپنی تو ہین خیال کرتے تھے،اب کی باررمضان آیا تو انہوں نے ایک عمدہ تركيب نكالي، روزانه رات كو جب وه روز ه افطار کرتے تو ایک گھڑے میں ایک پھر ڈال دیتے، پھر پھر کن کیتے ،ان کا پوتا بڑا شریر تھا، وہ دو تین دن دا داکو بیمل کرتے دیکھتار ہااور ایک دن ڈھیر

نورال کو۔'' بیکم صاحبه زور نه ورد و رسے بولتی ہوئی دروازے کی طرف بوھورہی تھیں، بیچے کی تالیاں بجانے کی آواز بررک سیں۔

''اپریل فول..... اپریل فون ، امی اپریل فولامی و ه بشیرتھوڑی تھاو ہ تو ابو تھے۔''

شاز رينواب على يور

محمسان کی جنگ ہورہی تھی، جنگ کے دوران جرمنی کے جہاز بمباری کے لئے لندن بر برواز کرنے لگے تو ایک میاں بوی کرے سے بناه گاه کی طرف بھا کے اچا تک بیوی راستے میں ہے بی مڑی اور کہنے گی۔

" میں اینے دانت تو اندر ہی بھول آئی۔" میاں نے غصے سے جواب دیا۔

" ہاں ہاں جلدی سے اٹھا لاؤ جرمن جہاز ا بھی ڈیل روٹیاں بھینکیں گے۔''

إفشال اشرف،عارف والا

بیارمیاں اپنی تیزمزاج بیکم سے بولے۔ بیم میرے مرنے کے بعدتم دھرم سکھ ے شاوی کر لینا۔

''کیا کہا، وہ تو تمہارا جانی دشمن ہے۔'' بیکم

تیوری چڑھا کر بولی۔

میں نے کہا۔ " إن بيكم اكر مين اين زندگ مين ايخ دس سے بدارہیں لےسکا تو مرنے کے بعد ہی

سعدبيرو بإب مركودها

公公公

پوچھوکيا پوچھنا جا ہے ہو؟" دادا جان!" بي نے سر كھجاتے ہوئے

'' مجھے آپ سے صرف میہ پوچھنا ہے کہ آپ کی روح پہاں کیا کررہی ہے؟ جبکہ آپ کا تو الجفي انقال جھي نہيں ہوا۔''

علينه طارق ، لا ہور

ابك پنتھ دوكاج ایک آرشٹ کسی خوبصورت کانیج کی پینٹنگ بنار ہاتھا۔

متم میرے کا میج کی تصویر بنانے کے بعد کیا کرو گے؟" کا ٹیج کے مالک نے یو چھا۔ ''اس کوایک نمائش میں جھیجوں گا۔'' آرنشك نے جواب دیا۔

'' وہال تو اسے بہت سارے لوگ دیکھیں

آرشٹ بولا۔ ''په ہات تو پچے ہے۔'

ما لك مكان -''تو پھراپیا کرو کہتصور میں ایک جملہ بھی

لکھ دو، بیرمکان کرائے کے لئے خال ہے۔'

شائل وماب ، كراجي

ابريل فول ایک چھوٹا مگر ذہین بچہ اپنی مال کے کمرے میں آ کرایے ملازموں کی شکایت کرنے لگا۔ ''امی.....امی بشیراورنوران کچن میں ایک دوسرے کی کمریر ہاتھ ڈالے پتائبیں کیا ہاتیں کر رہے ہیں، میں اچا تک اندر گیا تو دونوں جلدی ہے الگ ہو گئے۔'

'' کیا میں اِبھی ان دونوں کو بتاتی ہوں <u>ہے</u> كے سامنے اليي حركتيں كرتے ہوئے شرم تہيں آئی دونوں کو، بشیر کوتو ابھی نوکری سے نکالتی ہوں اور



جے تو جاہے وہی آ کر ملے مجھ سے جے تو سے دں ہر مخص ہر منزل ہر خوشی ہر سفر مارک ہر خیال ہر آرزو ہر امید مبارک وہ چرہ جے دیکھنے کو ترسیں آٹکھیں تاعمر اس رخ روش کی دید مبارک جہاں میں بکھری خوشبو مہلے تیرے کھر سب لوگ کہیں ہنس کر عید مبارک محمود سجاد پرنس: کی ڈائری ہے ایک غزل نجانے کیوں ہم کوسب کچھ برانا اچھا لگتا ہے ہے وحشت ہم کوخوشیوں سے ویرانہ اچھا لگتا ہے تِنْهَانِی کے کاموں میں محبت کی زباں لے کر کئی کی بے وفائی نے بہت ہم کو رلا ڈالا گر اب تو رونے کا بہانہ اچھا لگتا ہے یادوں کے سرہانے بیٹے کر ہم رات بھر روئے سکھایا جس نے رونا وہ شانہ اچھا لگتا ہے صحراکی اوٹ میں جب زوہتا سورج سرخی پھیلاتا ہے تب شام کے ہارے پیچھی کا آشیانہ اچھا لگتا ہے صبح کی وہ مست ہوا جب چھو کر گزرے شبنم کو یہ منظر دیکھ کر کلیوں کا مسکانا اچھا لگتا ہے بہ تول ہے دانا ؤں كا جنہيں بھولو وہ آتے ہيں ياد جب ہی تو برنس کو تیرا بھلانا اچھا لگنا ہے امان اللہ الجم : کی ڈائری سے ایک ظم "عید مبارک" اے بادصاعید مبارک اسے کہنا کہنا کوئی کرتا ہے تجھے یادا بھی تک اک دل تری یا دول سے ہے آبادا بھی تک

عابدمحود: کی ڈائری سے ایک غزل ہے بات تم ناراض ہو گر نے جس رات تم کو یاد کیا کے ساتھ تھیں ملاقاتیں ملاقات تم کو یاد کی بیکراں اداسی ياد کر ہاتھ تم ک آگھوں کے خلک برسات تم کو یاد کیا فریده جاوید فری: کی ڈائری سے غزل یقین مجھ کواس کا کہاں رہ گیا ہے فقط اب تو دل میں گماں رہ گیا ہے کہا تھا بھی اس نے آنے کا لیکن نہ جانے وہ اب تک کہاں رہ گیا ہے جہاں دیپ جلتے تھے اس کی چاہت کے جہاں دیپ ہے ۔ میں ہواں رہ گیا ہے دہاں ان عراغوں کا دھواں رہ گیا ہے دہاں ان عراغوں کا دھواں رہ گیا ہے بس اک حرتوں کا جہاں رہ گیا ہے کل جو آباد تھیں بنتیاں ہر طرف اب ان کی بربادیوں کا نشال رہ گیا ہے فوز بيغزل كا دارى ساكد والكران بل یہ ساعت سعید مبارک آے دوست تخصے عید مبارک ہر رات گزرے مسکراتی سنگناتی ہر روثن دن کی امید مبارک

غالدہ ناہید: کی ڈائری ہے ایک تھ محبتول كے شهر ميں بيز مركبوں ملاديا ہنستی اور کھیلتی آنکھوں کو کیوں رالا دیا مجه باتفول میں گلاب تھے کچھ آنکھوں میں معصوم خوا مشول كويون مثى ميس كيول ملاديا بہت سے اور کھیل تھے کہیں دلوں کے میل تھے میکھیل خاک وخون کا تونے کیوں رجا دیا جولو یقیں سے دور تھا تو ان کا کیا قصور تھا ان کے یقیں کی منزلوں کوتو نے کیوں لا دیا اسى يەتو چلا كھرااس يەتوپلا بۇھا اس پاک سرزمین کو پھراپیا کیوں بنادیا فرحین ملک: کی ڈائری سے دکھ لظم میں نے جایا كەلىياتخەتىرى نذركرول جے تو عربر بادر کھے پھرایک کمے کی سوچ نے میرے ہاتھ بلند کے کچھفظوں کے پھول، دعاؤں کے پچھی دل کی گہرائیوں سے آزاد کیے كرآنے والےموسمول ميں عم کی گھٹا ئیں، بھی تیری قریب نہ آئیں تیری آنھوں کے دیے سدا چلیں غدا تیرادامن حرتوں سے ہمکنار کرے بھی جوتو زندگی کی کڑی دھوپ میں ڈھلتی عمر کی شام میں مليث كرد يكصاتو بہت ی خوش رنگ یادیں گلا کے لحوں کی دلفریب ہاتیں مہتے کھوں کی جا ندی، تیرے دل کو بہلائے تو گزرتے کھوں سے پارکرے

کہنا کہ ہیں عید گذشتہ کی طرح سے شدت سے خیال آ مے گااس بات کا دن مجر اک اور برس بیت گیا تجھ سے چھڑ کر كہنا يدفقط ان كے لئے عيد كادن ہے جن تے لئے محبوب کی مید مدکا دن ہے اے کاش کہ بیعید بھی اسے لئے ہوتی مہندی سے زانام ترے ہاتھ پہلھتے کچھ پھولوں کے تجرے ترے بالوں میں سجاتے اے کاش اس سال تو ہم عید مناتے بشری رشیدعلوی: کی ڈائری ہے ایک غزل سوچ کی وادیوں میں گم ہو جائیں درد کی جاہتوں میں گم ہو جائیں اجلا چہرہ بھی ہو گیا دھندلا دھند ہے آئینوں میں گم ہو جائیں دل کہ آبادیوں سے ڈرتا آؤ وريانيون مين تم هو جائين تو چرے ہے کم نمایاں ہے عم کی پرچھائیوں میں کم ہو جائیں آج ڈوبا ہے آس کا سورج غم کی تاریکیوں میں کم ہو جائیں کھ نہ آئے گا اے زیست کے فاصلوں میں تم ہو جائیں اساء بدر: کی ڈائری سے خوبصورت تھم " ہلال عید کی شب تیرے چن چن میں روزعیدی جاندنی جگمگائے میری دعاہے کیے تیرے کھر کے آنگن میں ستاروں کی مالا اتر ہے مرت کے ان کھول کی خوشیاں تیرے ارد کر دجھائے بہاروں سے تیرا دامن بھر جائے

حناناز: کی ڈائری سے دلکش نظم "چوژيون کاموسم" توركھ لےمرى چوڑياب اب مبیں ضرورت ان کی توجوجلاجائكا يه بے درد بہت دردد يں كيس راتوں کو تیری یا د دلائیں کیں ساری رات جگا تیں کیں اس سے بہتر تو ساتھ لے جاایے جب ملے گا کھے وصد بعد ہینادینااینے ہاتھوں سے جینا مسكرادينااس كےسازير بس میں انظار کروں گی تیرے جلدلوٹ آنے کا عيديه چوڑيوں كےموسم كا سعد بيغمر: كى دائرى سے ايك نظم الم سے چھڑ کر میں کیا ہوں؟" ايك ادهوري نظم كامصرعه باكونى بيار يرنده كاني مين اك زند وتلى بااك مرده پيلا پية آنكه موكوئي خواب زروى يا آنکھوں ميں ٹو ٹاسپنا پلکوں کی دیوار کے پیچھے یا گل قیدی یا اک آنسو دفوي مين كيثالمياصحرا یا پھرخوف ز دہ سابچہ ٹوئی ہوئی چوڑی کا مگرا يا كوتى بھولا بسرا وعدہ 口口 口口

توخدائكم يزل تيري عمر درازكر ارج کل: کی ڈائری ہے ایک نظم جا ندتو کسی فلک کو نقیب ہی سے ماتا ہے میں نے کپ ی ماہتا ہے لئے کوئی بے چین آرز وکی تھی میں نے توصرف اینے آساں کے لئے تارے مانگے تھے می تعیم احمِیہ: کی ڈائری سے ایک نظم میں دعا تیں ماتلی بس اتناكهتی ہوں اے میرے خدا! میری زندگی کے چاہے سارے دیپ بجھادے اس کی آنگھوں کا ہرخواب سلامت ركھبنا امان الله إلجم: كا دُارِي سے ايك غزلِ سنا ہے لوگ اسے آگھ بجر کے دیکھتے ہیں تو اس کے شہر میں کچھ دن تقبر کے دیکھتے ہیں سا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے تو اینے آپ کو برباد کرکے دیکھتے ہیں سا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں یہ بات ہے تو چلو بات کرکے دیکھتے ہیں ا ہے دن کو اسے تتلیاں ستاتی ہیں ا ہے رات کو جگنو تھبر کے دیکھتے ہیں سا ہے حشر ہیں اس کی غزال سی آلکھیں سا ہے ہرن اس کو دشت بھر کے ویکھتے ہیں ا ہے اس کے بدن کی تراش ایس ہے کہ پھول اپنی قبائیں کتر کے دیکھتے ہیں مبالغے ہی شہی ، سب کہانیاں ہی سہی

248 123 4146











عیدالفطر پر میٹھے کا مطلب ہے تیر خورمہ لکین اس بار ہم آپ کوسویوں کی بھی گئی ایک تراکیب بتا رہے ہیں جو نہ صرف مہمانوں کو بھائیں گی بلکہ گھر والے بھی آپ کی تعریف کریں گے، یقین نہآئے تو آزمالیں۔

شيرخورمه

اشياء

נפנם

سوياں

حاول

بإدام

حچوہارے

سبرالا یحی

دوليثر دوکھانے کے پیچھے ایک کھانے کا ججھ دوکھانے کے چکچے ابك نصف کی کٹے ہوئے نصف کپ کٹے ہوئے جارعدد (ابال ليس) نصف کپ دس عدد پچلی ہوئی كدوتش ناريل حسب ضرورت

زعفران اور کیوژه سوبوں کو چورا کرکے ذرا سے تھی میں فرائی کرلیں، با داموں کوبھی کاٹ کرٹل کرالگ رکھ لیں، پینے کوبھی کاٹ لیں، ناریل کوبھی تل لیں، نکال کرا لگ کرلیں ، بھیکے ہوئے جاولوں کو یانی ہے نکال کراچھی طرح باریک پیس کیں ، دودھ کو ا تنا ابالیں کہ وہ گاڑھا ہو جائے، چو کیج سے دودھ ہٹا کرذرا مختراہونے دیں، دودھ نیم کرم

موتو اس میں سویاں اور جاولوں کا آٹا ڈال کر نصف محفظ تك يكائين، اس مين البي شكر چھوہارے، سِبرالا بچی ، تلاناریل ، بادام ، پستہ اور شکر ڈال کریکنے دیں ، دی منٹ بعد زعفران اور كيوره ملالين، چولى سے مثاكر شفندا مونے دیں،لذیزشرخورمہتیارہے۔ البيثل سويان

آ دھا کپ چورا ايكئن دوکھانے کے چھے تىن عىردىچلى ہوئى

نیل گرم کرکے اس میں سبر الا پیکی اور سویاں ڈال کر ایک منٹ تک تلیں ، تمام اقسام کے دودھ ڈال کرا تنا یکا ئیں کے سویاں گاڑھی ہو جائیں، چولیے سے ہٹا کر مختذا کرلیں، انجیشل سویاں تیار ہیں۔

سو بوں کی پڑ نگ

جارکھانے کے چجے دوکپ چورا کر کیم آدها عائي كالجحير

اشاء سويال كرم دوده سبرالا يخي

اشياء

سوماں

נפנם

كندينسة ملك

سبزالانجى

ماهمام حينا (251) جولاني 2016

دین، ساتھ بی بادام اور پسته ملا دیں، ورق لگا دیں،لذیز مزعفر تیارہے۔ بادامى سويال

اشياء ۲۵۰گرام سويال ۲۵۰گرام ۲۵۰ گرام بإدام ۵۰ یگرام كھويا ۲۵۰گرام ابككلو آدها جائے کا چچ پيلارنگ بادام، پسته حسب پيند زعفران حسب ضرورت 65 نصف کپ کیوژه چنرقطرے

کھی گرم کرکے چورا کی گئی سویاں دھیمی آ چے يرسنهري كركيس، دس منك بعد خوشبوآنے لگے تو یہلے سے ابلا دو دھاس میں شامل کر کے پیلا رنگ (یانی میں محول کیں) بھی ڈال دیں آور اتنا یکا نیں کہ دودھ جذب ہو جائے اور سویاں گل جائیں، با دام پیس لیس ، کھویا بھون کرسویوں میں وال كربادام بهي ملاليس، چيني مين ايك كب ياني ملا کرشیرہ تیار کر لیس اور سو یوں میں شامل کر کے مای منب کے لئے تیز اور با کے منٹ کے لئے رکھی آیج میں سویاں ایکا تیں، کیوڑے میں زعفران کھول کرسویوں منیں ڈال کر اتار کیں، لذيذبادا مي سويان تيار ہيں۔ کچی چکن بریانی

دوجائے کے چکے چھے ہوئے ، تین چائے کے چھنچے دو چائے کے چھیے، (ہوائیاں)

د خیمی آنج پر مکھن گرم کریے چورا سویاں ڈ ال کرا تنا بھونیں کہ سہری ہوجا تیں، کرم دودھ والكرابال آفے ديں پھر بادام اور الا بحق شامل کردی، آدھے گھنٹے تک کینے دیں، اس دوران چچیمسلسل چلاتی رہیں، شکر بھی شامل کر دیں، مزید یا ی سے دل منت تک یکا کیں، وش میں نكال كرمهندا كريس، تشمش اور پسته چيزك ليس، مھنڈا کر کے پیش کریں۔

سويول كامزعفر

اشياء ۲۵۰ گرام سويال آدھاکلو سبزالا يحكى دس دانے کیلے ہوئے زعفران آدها جائے كا چجيه پیلارنگ آدها جأئ كالججيه بادام، پسته حبپند حسب خواهش جا ندی کےور**ق** 

شکر میں ایک کپ یانی ملا کر شیرہ تیار کر لیں، اس میں پیلا رنگ ملالیں، کھی میں سویاں ڈال دیں ہنہری ہوجا ئیں تو اس میں دودھ ملاکر دھیمی آنچ پراتنا پکائیں کہ سارا دودھ سویوں میں جذب ہو جائے ، اب سویوں میں پیلا شیرہ ڈال

252 10000

اشاء

کیل ادرک کہن پیٹ ایک کھانے کا پیچ ڈبل روٹی کا چورا ایک کپ میمینٹے اعثرے دوعرد

دھیمی آنچے پر تیے میں ادرک بہن اور ٹماٹر نمک ملا کر پکا ئیں، جب سارا پانی خٹک ہو جائے تو مرکب کو ٹھنڈا ہونے دیں، پھرتمام اشیاء ملا کر کیجان کر لیں، لہوڑے کہاہ بنا لیں، تھینٹے

انڈے میں ڈبو ڈبو کر ڈبل روٹی کے چورے میں لپیٹ کرگرم تیل میں فرائی کرلیں ،خیال رہے آئچ

رہیمی ہونا کیا ہے، عید فرالی کے کئے بہترین

اسخاب ہے۔

كبابيمثن

آدھاکلو آدھاکپ ز نصف کپ ایک چائے کا چچپہ ایک چائے کا چچپہ

اشیاء مثن دبی پسی ہوئی پیاز پسی ادرک پہالہن

رىي ادرک بہن، پییٹ سرخ مرچ یا وُ ڈر دوعدد سنبرے كركے چورا كرليس ايك ديره عائي گرم مصالحہ جارجائے کے چھے كثا سبر دهنيا كثي سبز مرچيس أدهاكلو حاول ايك الحج كالكزا دارجيني سبزالا پچی جارعرد ايك عائ كالجح ساهزيره میں جائے کے تھے پەدەدھەش ذراسا بھىكى بوڭى زعفران آدهاكم كيوره بإنى ملا كر كونده ليس (الا(الما)

دہی میں ادرک بہن ہمرخ مرج ہنمک اور نصف مقدار میں سرخ پیاز ، تیل گرم مصالحہ، دھنیا اور سبز مرچیں ملا کر چکن شامل کرکے دو ہے تین اور سبز مرچیں ملا کر چکن شامل کرکے دو ہے تین گھنٹوں کے لئے رکھ چھوڑیں، دوسری طرف چاول میں دارچینی ، سبز الا یکی ، سیاہ زیرہ اور نمک ملا کر ایک کنی پر اہال لیس ، ایک بڑی دیگی میں چکن کو اس کے دہی والے مرکب سمیت تہدکی میں صورت بچھالیس ، اب اس پر چاول کی تہدلگالیں ، حورت کی ہوئی بقیہ پیاز ڈال کر ، ان جاولوں پر چورا کی ہوئی بقیہ پیاز ڈال کر ، ان چی کا ڈھکن بند کرکے دم پر رکھ دیں ، ان چاولوں کو کافی دیر تک دم دینا ہے ، تا کہ چکن گل جائے۔

ماهنات حينا (253 جولاني2016

## یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ،

سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

# یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

نکال کر آئیں نچوڑ کر دہی میں ڈال دیجئے، ضرورت ہوتو مزید نمک اور سرخ مرچیں ہیں کر چھڑک لیجئے،عید کے موقع پر مہمانوں کو نوش فرمائیں۔

### آلو کی کچوریاں

اشیاء آلوآ دھاکلوابال لیں اور چھلکا اتار کر کھرتہ بنالیں پیاز ایک عدد درمیانہ سائز کئی ہوئی ہرادھنیا ایک کھٹی باریک کٹا ہوا ہری مرچ لال مرچ ایک جائے کا چچ کالی مرچ ، پسی ہوئی آدھا جائے کا چچ لیموں جارعدد فیکس کے مساذا گھ

آئے میں گڑکا شرا، جوائن، سوڈ ااور نمک

ملا کر زم گوندھ لیں، مزید پانی ملا کرآئے کو نرم

کریں، جننا نرم ہوگا کچوریاں اتن بیہ خشہ بنیں

لیموں کارس ملا دیں چولیج پر کڑاہی میں تیز آئج

لیموں کارس ملا دیں چولیج پر کڑاہی میں تیز آئج

ریل گرم کریں، جننی دیر میں تیل گرم ہو، پوری

کر کے پیڑے کے برابر آٹا لے کر پانی سے ہاتھ کیلا

مصالحہ ملے ہوئے تھوڑے سے آلور کھ کر دوبارہ

ہاتھ گیلا کر کے چاروں طرف سے اٹھا کر بندکر
دیں، جگلے ہاتھ سے ذرا سا دبا کر دوبارہ پھیلا

لیس، پھر ہلی آئج پر ملنا شروع کر دیں، جب آٹھی

طرح مل جائے تو نکال کر پلیٹ میں اخبار بچھا کر

رکھ دیں تا کہ تیل آئھی طرح جذب ہوجائے اور

میر کے موقع پر مہمانوں کونوش فرمائیں۔

سرخ مرچ پاؤڈر ایک چائے کا جمچ گرم مصالح ایک چائے کا جمچ تیل تیل ترکیب

خیل کے علاوہ تمام اشیاء کومٹن میں ملاکر آدھے تھنٹے کے لئے رکھ چھوڑیں پھراسے اہال لیں، جب کوشت گل جائے تو گرم تیل میں مٹن مل لیں، جب سنہری ہو جائے تو نان کے ساتھ پیش کریں۔

د ہی بھلکیاں

اشاء ايك يا دَ حسب ذا كقنه حسب ذاكقه زبرهسفيد ايكاوله ایک برسی او تھی دوچھٹا تک دوتو لے دهنيا سبز دوتو کے کود پینہ دوماشے ساهمرچ أيكعرد انثره ایک کلو عمده دبى تزكب

پیاز کو باریک تراش کیجئے اور تمام چیزوں کو باریک پیس کر بیس میں ملا کیجئے اور پائی ڈال کر بیس کواس قدر پھینٹ کیجئے کہ سفید ہو جائے پھر پیاز بھی ڈال دیجئے اور تھی یا تیل میں پھلکیاں تل کیس ، پانی میں تھوڑا سانمک ڈال کر پہلے پاس رکھ لیجئے اور پھر پھلکیوں کوکڑھائی سے نکال کر پانی میں ڈالیے ، جب سب پھلکیاں ملی لیس تو پانی سے

\*\*

ماهنات هنا 254 جولاني2016

آپ کے خطوط اور ان کے جوابات کے ساتھ حاضر ہیں۔ آپ سب کی صحت وسلامتی کی دعاؤں کے

ساتھ، الله تعالیٰ آپ سب کواپنی حفظ وامان میں ر کھے آمین۔

رمضان المبارك كى مقدس اور بابركت ساعتوں کے اختام پرعید مسلمانوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام اور تحفہ ہے، بیاجماعی، زہی تہوار ہے اس دن تمام دنیا کے مسلمان خوشیاں مناتے ہیں۔

عيدالفطرمسلمانون كاصرف ايك رحمي تهوار ای جیس بلکہ عبادت کا درجدر کھتا ہے، دنیا مجر کے مسمان اس مقدس دن كا آغاز الله سے حضور سربسجو دہوکراس کی تعبقوں کاشکرادا کرتے ہیں۔ عید اجتماعی خوشی کا نام ہے اور بیخوشی اس وقت ممل ہوتی ہے جب ہر دل تک تینی آپ کے اردگرد یقینا کچھا سے لوگ ہوں گے جو یہ خوشیاں خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے ہوں کے، انہیں بھی اپنی خوشیوں میں شریک کریں، قیا مت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کوخوش کرے گا۔ جاری دعا ہے کہ بیعید تمام مسلمانوں کے لئے امن عافیت، خوشیوں اور محبث کا تحفہ لے کر آئے آئیں۔

ا پنابہت ساخیال رکھیئے گاان کابھی جوآب سے محبت کرتے ہیں آپ کو خوش دیکھنا جائے بين ،آيئ آپ كے خطوط كى محفل ميں چلتے بيں

اورحسب عادت درودياك ،كلمه طيب اوراستغفار كو وردزبان کرتے ہیں،اس میں ہی دنیا اور آخرت ک کامیابی چیں ہے۔

یہ پہلا خطہ ممیں لیہ سے آنسہ غزل کا موصول ہواہے وہ مھتی ہیں۔

جون کا شاره سفید لباس میں سجی ثروت گیلانی کے ساتھ خھنڈک کا احساس دلا گیا ، ہمیشہ کی طرح حنا کے ٹائٹل کو داد دیتے " مچھ باتیں عاریاں''میں پنچ اور ایک آہ بحر کررہ گئے ،سر دار محمود صاحب نے لئے دلی طور بر دعا کو ہیں کہ الله تعالی ان کے درجات بلند کرے آمین ، انشاء نامه میں انشاء جی سوالنامہ کھولے بیٹھے تھے، ''اے دور ٹکر کے بنجارے'' سردار محمود صاحب کے لئے ان کے جانبے والوں کے تاثرات افسردہ کر گئے، پیار نے نی کی پیاری باتوں میں روزے کے متعلق بہت سی باتوں کا پتا چلا ،فوزیہ آئی نے رمضان کے حوالے سے بہترین وظائف بتائے، جزاک اللہ، اس کے بعد سب سے پہلے مصباح نوشین کے ناول ''ادھورے خوابون کامکل "میں پہنچ بہت خوب مصباح آپ نے اس قسط کو بری محنت سے لکھا، کہانی انتہائی دلچب ہے، اکلی قبط کا شدت سے انظار ہے، ارے بید کیا اس مرتبہ تو سونیا چوہدری صاحبہ بھی تشریف لائی ہوئی ہیں''میرے اجبی میرے آشا" بہت نم بردست لکھا سونیا چوہدری آپ نے ،آپ کم کم ملحتی ہیں مگر اچھا ملحتی ہیں، ناولٹ میں سیمیں کرن کا ''سات مکوے'' سمجھ میں ہی

www.paksociety.com

حنا کے اچھے لکھنے والوں میں ہوتا ہے، اب جب
کے آپ کی صلاحیتیں کھر کر سامنے آئی تھیں مرحم
کیوں پڑ گئیں، عظمیٰ شاہین کی''شہردل' اور طیب
مرتضٰی کی'' ہے جسی' احساس موضوع پر کہانیاں تھی
دونوں ہی پہند آئیں، مستقل سلسلوں میں حاصل
مطالعہ اور رنگ حنا میں تمام قارئین کا ذوق تھر کر
سامنے آیا، جبکہ میری ڈائری اور بیاض بھی آپ
سامنے آیا، جبکہ میری ڈائری اور بیاض بھی آپ
کی محنت کا منہ بولٹا جوت تھا، کس قیامت کے یہ
نامے میں ہرایک نے بوی خوبصورتی سے حنا کی
تحریروں پر اپنی رائے دی، وستر خوان اور حنا کی
محفل تو ہوتی ہی چیٹ پئی ہے۔

آنس فرل خوش آمدیداس محفل میں، جون کے شارے کو پہند کرنے کا شکر یہ، آپ کی رائے ہم نے ان سطور کے ذریعے مصنفین کو پہنچا دی ہیں، ہم آئندہ بھی آپ کی قیمتی رائے کے منتظر میں گرمیں۔

ر ہیں گے شکر ہے۔ تو ہید ملک: کورنگی کراچی سے تصی ہیں۔

پیاری آئی جنا میں پیمرا پہلا خط ہے امید ہے حوصلہ افزائی ہوگی ، حنا میں نے بہت چھوٹی سی عمر سے پڑھنا شروع کیا ہید دن ہدن پہلے سے زیادہ معیاری ہوتا جارہا ہے ، جس کے لئے آپ کومبار کہاد، آئی میں حنا کے پچھلے شارے پراس کے لئے بھی تبعرہ تہیں کر پاؤں گی ، کیونکہ یہاں حنا کافی لیٹ ماتا ہے ، کین پھر بھی جیسے ہی آتا ہے ، کمن ایک محض کا بہت زیر دست ہے اور حنا جیل فی کا اسٹائل کھنے کا بہت زیر دست ہے اور حنا میں جو بھی رائٹرز کھتی ہیں ، زیر دست کھر ہی ہیں میں جو بھی رائٹرز کھتی ہیں ، زیر دست کھر ہی ہیں اور کیا ہیں گویا قلم کا سیح جی اوا کر رہی ہیں ۔

آئی میں بھی اپنی تحریر جھیجے رہی ہوں امید ہے کہ آپ ضرورحوصلہ افزائی کریں گی۔ تو ہید ملک خوش آمدید آپ کی تحریر مل گئیں

نہیں آیا تھوڑی کلاسیکل تحریر تھی ، آپی پلیز ناولٹ دوعدددیا كريس، كافى عرصه سے آپ ایك ناولث ير بى شرخا ربى بين، سليلے وار ناولوں ميں سب سے پہلے اپنی موسف فیورٹ مصنفہ سدرة آلی کو یر ها، الله سدرة جی آب نے کیا کمال کی تحریف می ہے،آپ کے ناول کا ایک ایک کردارائے اندر برسراریت کوسمیٹے ہوئے ہے، ہر مرتبدایک نئی چونکانے والی چیز بردھنے کوملی ، اللہ کرے زور قلم اورزیاده، اتن اچھی تحریر لکھنے پر آپ موارک بادی سحق ہیں، اب بات کریں ام مریم کی، واہ کیا بات ہےام مریم آپ کی،آپ کا بیناول''دل كزيده "أيي نام سے بى تہيں اپنى كبائى كے اعتبار ہے بھی افسردہ سا ہے، بلاشبہ کہائی کا تانا بانا بوی خوبصورتی سے بنا گیا ہے ہر کردار این این جگدفٹ ہے مگرمنیب کا کردار بے صداح چھا ہے بس می محسوس ہورہی ہے آپ کے اس ناول میں کسی چیز کی تو وہ ہے معاذ جیسے چلیلے نٹ کھٹ كردار كى بليز آ كے نيل كركوئى ايبا كردار ضرور لائے گا جوسب کے چروں رمسکراہٹ جھیر دے، نایاب جیلانی " پربت کے اس پار کہیں" سے ہمیں بلا رہی تھیں، کہانی میں نیا موڑ آیا ہے یوں محسوس ہوتا ہے کہ مورے کا تعلق کسی نہ کسی طرح بو گھرانے سے ہو گا اور فرح بیم ک یکا یک یا کستان آمد خاصی پراسرار ہے، ہیام کو الله كرے اس كى خوشياں مل جائيں،عزہ خالد ایک طویل عرصے پر''ہردل کی ضرورت'' کہتی نظرآ ئیں،انسانہانہائی مختصر مگر دلچسپ تھا اور پیہ سحرش بانو کو بھی آخر ہارا خیال آ ہی گیا، سحرش آپ کی میر کرر" جنہیں رائے میں خبر ہوئی" جی چیخ کر بتا رہی تھی کہ تحریہ میں دلچیں کا عضر نہ ہونے کے برابر صرف ای وجہ سے تھا کہ آپ نے طویل عرصہ سے کچھ لکھانہیں ، پلیز آپ کا شار

مدرد کا مل جانا جس کا ایند محبت اور پھر شادی ٹائیں ٹائیں ٹی مصباح آپ سے ہمیں ایس تجریر کی امیر ہیں تھی، سونیا چوہدری "میرے اجبی میرے آثنا" کے ساتھ آئیں، ملکے مھلکے انداز میں لکھا گیا ناول بے حد پیند آیا، گاؤں کے ماحول کی عکاس بوے خوبصورت انداز میں کی ک، پڑھ کرمزہ آیا، سونیا جی آپ سے ہمیں ایک فنكوه ہے كهآپ كافي ليے ليے بريك لينے لگ كئ بیں، پلیز اینے لکھنے میں اتنا لمبا وقفیہ نہ ڈالاکریں،اب بات موجائے نایاب جیلانی ک، نایاب کا ناول ' بربت کے اس بار کہیں' الله الله كر في كردار كل كرسامني آئ بين، ورنه تو مجھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اور ہم ہیام، اسامہ، مورے اور عمکیہ کے درمیان فرق کو جھنے میں ہی کن چکر ہے ہوئے تھے، ناولٹ میں سیمیں کرن كانام جمكار باتفاليسي كرن في معاشره مي يلت ایک ایسے ناسور برقلم اٹھایا جس پرلکھنا بے حد مشکل ہے، انتہائی تلخ موضوع جو ہمارے معاشرے میں عام ہے نہ جانے سے بات الركيوب كوكب مجهة تے كى كەمنەس كهددينے سے كوئى بهائي نہيں بن جاتا ، يميس اتنا احيما ناولٹ لکھنے پر

آپ مبارک ہادگی مستحق ہیں۔ افسانویں میں عزہ خالد، عظمیٰ شاہین اور سحرش بانو کی تحریروں نے متاثر کیا جبکہ سحرش بانو اورطیبہ مرتضی نے بھی اچھی کوشش کی ، اب بات ہو جائے مستقل سلسلوں کی ، میری ڈائری میں فرحین ملی، فرح طاہر اور افشاں زینب کی پیند لاجواب محى، جبكه بياض مين سجى نے ايك سے بر هكر أيك اشعار كا انتخاب كيا، حنا كي محفل مي عین غین حسب عادت قبقہوں کی برسات بھیر دیے تھے، رمضان کے حوالے اس مرتبہ دستر خوان پندنېين آيا، جبكه حاصل مطالعه اور رنگ حنا

ہیں قابل اشاعت ہوئی تو ضرور شائع ہوں گی، ائی رائے سے آگاہ کرتی رہے گا حنا کو پند

غرنے کاشکریہ۔ فائذہ خان: سیالکوٹ سے تھتی ہیں۔

جون کا شارہ اینے سرورق کی وجہ سے بے حد پیند آیا، سرورق برجی شروت گیلانی کا اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد آگے برھے، اسلامیات کے روح پرورسلسلے سے دل و د ماغ کو تروتازه كيا، فوزيية في أيي روايت كو برقر إر ركفت ہوئے، روزے کی عبادات و فضلیت بر تفصیل ہے لکھا،معلومات میں گراں قدراضا فدہوا، بہت شكرىيۇزىية يى\_

آ گے برا ھے تو بیا دسر دارمحود میں پہنچے، پڑھ كرافسرده ہو گئے ،سلسلے وارنا ولوں میں سب سے پہلے سدرة امنتی كو بردها، جيسے كہ جميس يقين تھا مدرة آنی نے اینڈ اس بار بھی نہیں کیا، دوسرا مكل ناول ام مريم كان دل كزيدة " إم مريم نه جانے کیوں اس مرتبہ آپ کے ناول میں بوجل ین نمایاں ہے وہ طرز تحریر ہمیں ڈھونڈنے سے بھی مہیں مل رہا، جو آپ کا خاصہ ہے، منیب اتنا شدت ببند کیوں ہے کہ اس سے نفرت ہونے کی ہے اور جاری ساری مدردیاں غانیے کے ساتھ ہیں، جبکہ دوسری طرف مون کا کردار بھی خاصا براسرارے، ابھی تک کھل کرسامنے ہیں آیا، ہاں منيب كي والدكى كفتكوس كهاني مين تفور أسا مزاح پر اکیا ہے آپ جو کہ اچھا لگتا ہے،مصباح نوشین کا مکمل ناول''خوابوں کامحل'' پڑھ کر نہ عانے کیوں محسوس ہور ہاہے کہ مصنفہ صاحبہ نے سی انگلش ناول سے متاثر ہو کریہ ناول لکھا ہے اور بيه هيروئين كا نام" پيا" كيا هوا، تجيب سا محسوس ہوتا ہے کہانی بھی وہی تھسی پٹی شادی كرك باہر جانا، شوہر كا اچھا نہ ہونا وہيں ايك

کسی اور جہاں میں لے جاتا ہے جہاں روحانیت،تصوف اورصوفیانہ بن کاعروج ہے ہر كردارائي ائي جكهاجم ہے، آخري قبط كاشدت ے انتظار ہے، نایاب جیلانی کو ابھی تک پڑھا مہیں جبکہ مصباح نوشین کی تحریر مسینس ہونے کے باوجود کہانی میں کوئی خاص کشش نہیں جو کہ قار نین کوایے سحر میں مبتلا کریائے اور ہیرو نین کی دو شادیان کروانا شاید مصباح کو بہت پیند ہے، جبھی تو ان کی میر کر میں ایسا کر دار موجود ہوتا ہے، سونیا چوہدری نے مجھی اچھی کوشش کی، انسانوں میں کسی ایک کی تعریف کرنا بقتہ کے مصنفین کے ساتھ نا انصافی ہوئی، بھی نے بے حداجھی کوشش کی مستقل سلسلے اپنی اپنی جگہ بھی بہترین تھے، سردار محمود صاحب کے لئے ہاری طرف سے بہت سی دعا تیں اللہ تعالی انہیں اپنی جوار رحمت میں خاص جگہ عطا کرے آمین۔ ر فیعہ خالد جون کے شارے کو پیند کرنے کا شكرىيد، ايني رائے سے آگاہ كرتى رماكري مم منتظرر ہیں کے شکر ہے۔

میں سب کی پند بہترین تھی، کس قیامت کہ بیہ ناہے، میں فوزیہ آئی ہر ایک کو عبتیں بائنتی نظر آئیں آئی پلیز آپ ایک دن حنا کے ساتھ میں سیاس کل اور نایا ب آنی کوحاضر کریں۔ فائذہ خان خوش آیہ بداس تحفل میں، جون کے شارے پر آپ کا تفصیلی تبھرہ بے حد پہند آیا ، س آپ کی رائے مصنفین کو پہنچا دی گئی ہیں ، آپ کی فرمانش سرآ تکھوں پر انشاءانٹد جلد آپ ایک دن حنا کے ساتھ میں سبانس گل اور نایاب کے بارے میں پڑھیں گی، اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کرتی رہے گا، ہم منتظرر ہیں مے شکر ہی۔ رفیعہ خالد: کی ای میل سر کودھا سے موصول

ہوئی ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کچھ بول کررہی

جون کا شارہ بے حد پند آیا، اسلامیات سے لے کرنا ہے تک میں ادارے کی محنت نظر آ ربی تھی،ام مریم کا''دل گزیده''روز بروز دلچسپ ہونا جارہا ہے مریم آپ کے اس میں اتن یونیک كہانياں آنی كيے ہیں، ماشاء الله آپ كى ساول آب کے دوسرے ناولوں سے مثبت کر، ان نا دلوں کی ابتداء محبت ہے ہوئی اس کی اینڈنفرت ہے، آگے دیکھتے ہیں کہ اور کیا کیا تبدیلی ہے، سدرة المنتي مين آپ ي طرز تحريري كيا بي تعريف كرس، آب ناول "اك جهال اور ب" والعي

222

